

Phylo

# ملقوطات

حضرت مِزاغلاً احتقادیا نص مین مَوْرُونَدُی مِهُوْمِلِائِلاً

علدس

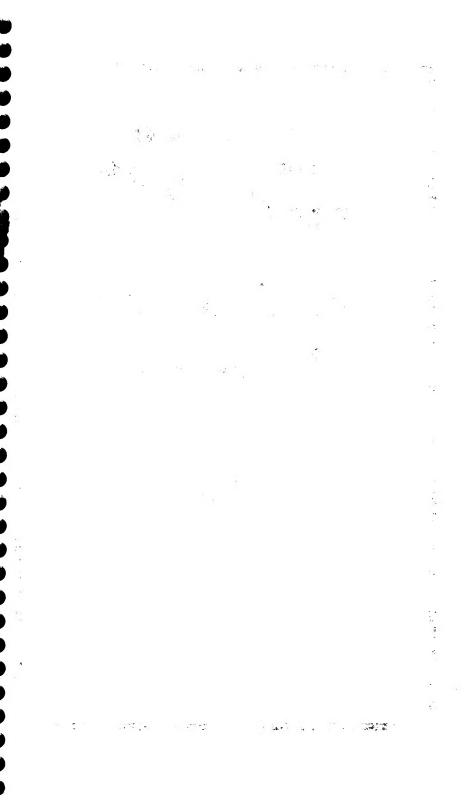



حضرت میم مود دلیداسلام کی با برکت تصانیف اس سے تبل دُوحانی خزائن کے نام سے ایک سیسٹ کی مورت میں طبع ہوئی ہیں لیکن ایک عرصہ سے نایاب ہونے کی وجہ سے اسبات کی شدّت سے ضرورت محسوس کی جارتی متی کہ اس رُوحانی مائدہ کو دوبارہ شائع کر کے تشند روتوں کی سرا بی کا سامان کیا جائے ۔ اللہ تعالیٰ کا بیجدا حسان ہے کہ اسکی دی ہوئی تونیق سے خلافت را بعد کے بابرکت دور میں اب ان کتب کو دوبارہ سیسے کی صورت میں شائع کیا جارج ہے ۔ یک سے اکثر چونکہ اُردو زبان میں ہیں اور اُردو وان طبقہ کی اکثریت باکستان میں ہے اس لے مناسب قرید کی اشاعت بھی باکستان میں ہوتی ۔ لیکن ناگریز مشکلات کی وجہ سے مجبوراً بیرون باکستان سے ہی ان کی اشاعت کا فیصلہ کرنا بڑا ۔

ال ايركين كي سلسلوس ميندا ورقابل ذكري .

قرآن آیات کے والے موجدہ طرز بر (نام سورۃ : نبرآیت) نیجے حاشی میں دیئے گئے ہیں۔

ب - سابقه ایریش سے محض کتابت کی خلطیوں کی تقییم کی گئے ہے۔

ت - القر سے الكى بولى الحريزى عبارات كوماف TYPE مى بيش كيا كيا ہے -

خداتعالی سے دعا ہے کہ وہ زیا دہ سے زیادہ سعیدروحوں کوان رُوحانی خزارُن کے ذریعہ

مراه بدایت نصیب فرائے اور ہماری حقر کوششوں کو تبولیت بختے ۔ آمن

خاكسار

الناشر

مبارك احدساقى ايديشنل ناظرا ثناعت

۲۰ نومبر ۱۹۸۴ء

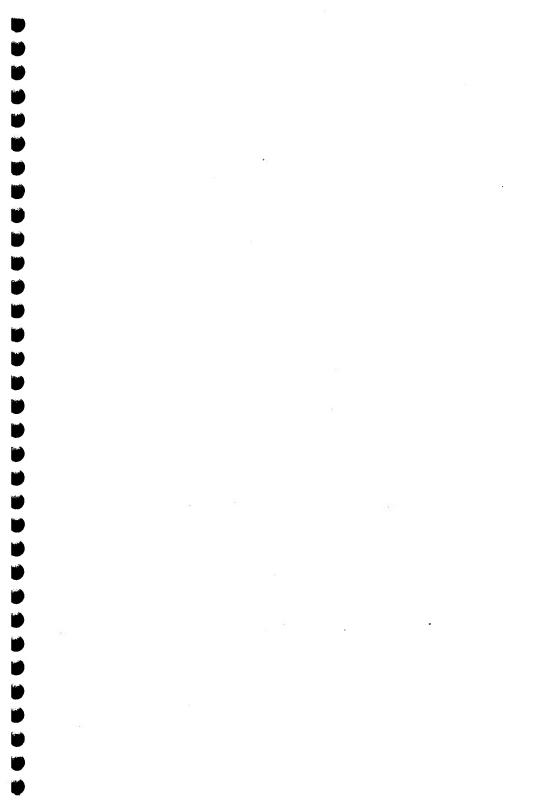



### ملغُوظات صرت جموعُوعالتام دادستانه تا ۲۰ زمبران اله

ملفُوفات تفرت سے موٹو والعملاق والسلام کی بد دُوسری جِدہ ہوت الدسے کے کر بر نوبر بان الدی کے مطفوفات بھٹونات پر شیم سے باور میں اکر چیں افظ جا بریکا ہے۔ "ملفوفات سے مراد آپ کا وہ کلام ہے جو آپ نے کسی مجمع یا جلس یا مربرو فی وہ میں بصورتِ تقریب یا گفتگو ارشاد فرمایا۔ اور اس کا مربر تقین اور کندیکے کھافل سے تفور کی آلیفات الشہرارات اور مکتوبات کے بعد ہے کیوکو کموفرالڈ کرصور کی اپنی فود فوشت تھریب ہیں اور ملفوظات ڈاٹری فولیوں نے لیکھے ہیں۔ اور بدصروری نہیں کہ وہ سب الفافا صفرت میں موقور کی البیال میں موقور کی ایم میں الفافا صفرت میں موقور کی ایم میں الفافا صفرت میں موقور کی بی کو کردینا مناسب خیال کرتا ہوں۔ مربور الفافا و درج کردینا مناسب خیال کرتا ہوں۔ مربور الفافا و درج کردینا مناسب خیال کرتا ہوں۔ مربور الفافا و درج کردینا مناسب خیال کرتا ہوں۔ مربور الفافا و درج کردینا مناسب خیال کرتا ہوں۔ مربور الفافا و درج کردینا مناسب خیال کرتا ہوں۔ مربور الفافات کا استنادی مرتبر واضح ہوجائے یا

حضرت مرُوُم مِغفورتخر برِ فرماتے ہیں :۔

مجس کاجی جا ہے مصرت سے موعود کے قدموں میں رہ کراس بات کو آزما لے معدق اور اخلاص کے ساتھ اس یاک امام کی صحبت انسان کوکیا کچھ انعام كأستحق كرتى ہے اس باك ادر خدائم الحباس كى كفتگو كا ايك ادفي سائموند تم اس ڈائری میں دیکھتے ہو۔اوراس کی مثال بھی اس یانی کی سی ہے ہو پشمرے دورکسی کے داسطے بھیجا جائے۔ اوّل توسب باتوں اور کیفیتوں اور حالات كوانسان لكعنى كياسكتاب يجرأ كراكها بعي مباتات نوامل الفاظ سارے ك ساركها ومخوظ رست بب بعض دفد مصرت افدس كالمراث مطلب مح مع ياد رمتنا سيرومين يينے لفظول ميں لِكھ ليتنا ہوں۔ اور لعصٰ دفعة رحصنرت كے الفاظ لجينبر یادیمی رہتے ہیں یا اکثر ساتھ ساتھ لیکھ لئے جاتے ہیں گرمبرسال وہ بات کہاں۔ بوموجُودگی میں صاصِل ہو تی ہے۔ صاضر دغائب کیو کر سکےساں ہو سکتے ہیں۔ اپنا حرمے کرکے امام کی خدمت میں اکثر آئیوائے اور اپنے دیوی فواید کو مقدم رکھ کر كموس ميي ربين والم كيوكر بابر موسكة بن" (ملفوظات مد فا مسالا)

ملفوظات کی اس جلد کی ترتیب و تدوین اور مختلف اخبادات میلیسله سیطفوظات کا اکتفاکرنا چومدری احمد جبان صاحب دکتی المال تخریج کی مساعی کانتیجہ ہے پیزا ہ

الله فِف الدَّارَيْنِ عَيْرًا.

ال مختصر سے بیش لفظ کے بعداس جلد کا اندکسس الجوز خُلاص مِنا مِن دریج کیام ہا ا

حلال الدين مس سرية

رَبْعًا. ٣ رومبر الثالة

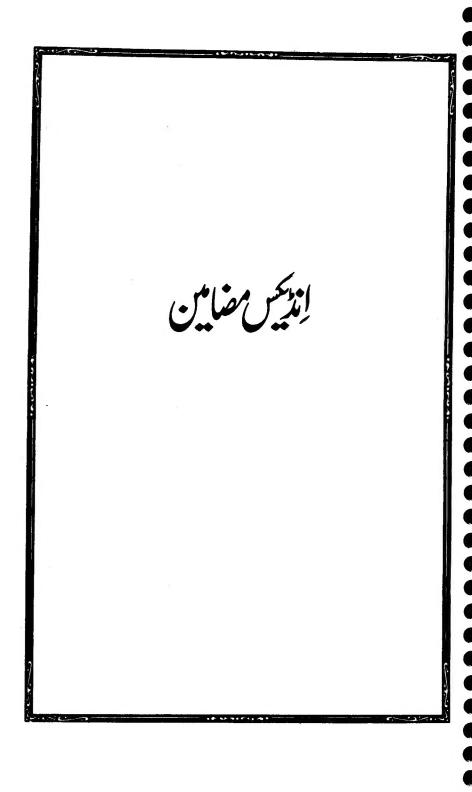

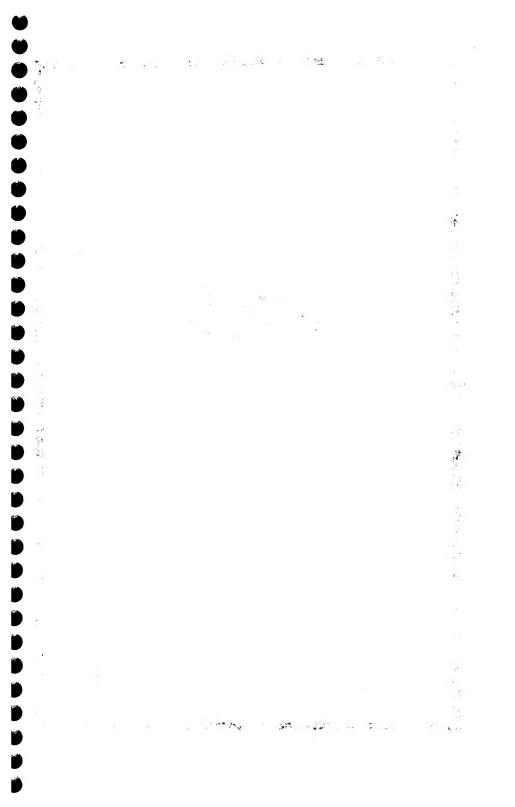

#### بسم لندالحمن الرصيخ

## إنديس مضامين

مزنبه مولوئ حبيلال الدين صاحب تمش

حميقي طوريران محامد (مؤيبت ارجانيت ارجيميت ا

مالكيت كامتح مون الله تعب عوكا والدريران منا

سيمتعنث.

صَفْتُ خلق اور برورش - ال باب اور ديكر مسنول اصان اور پورش كاجوافراهن سے وابستہ ہوتى سے

مقابر خداكي خلق اور برورش مع بو محص رابريت ك تقاضات ہوتی ہے۔ منا۔ ا

۳ - قبل ازبيدائش دجود تمدنى زندگى اور توى كے كام

كيظة يودے پوسے سامان بيدا كر ناجيسے مودج اور اسي بالقوه استعدادين وتكبيل انسان ادراس

ومول الی الفاید کے لئے از سی ضروری ہیں۔اس طمع وفتوں اورسنائ كيك فرورى جيزى اور بيماريل الله الماليك ١٠ - دين كودنيا پرمقدم كرف والون سے الله الله الله

دوائس بساكاسه صلتا

٧- ياداش محنت كے كي معى خدا كافسنل دركاري

مَثَلًا زراعت کے لئے مخنت کوشش کہے بیکن بارش نربو توخشك سالى بومياتى ب ۵ سير سى الشراقع النے كا رحم بے كد با وجود وحسد التركي مونيك هفيلى طور ريعبض كواس نحابث محساحي شركي كربيا ہے ، الكيل اطلاق فاضلى مورة الناس مي بربيان فرمايا-۲- انٹرتنے لوگوں کی بے بروا سی اوراس پر عدم ایمان کا ذکر مسل ٥- بروير بسائط موا مركبات خدابى كى طرف س 100 -4 ۸ - عادت الندرميشرونهي مي كرابدر شدت

كذبب فيرت اللي نصرت كيل وش ارتى ب مد

٩- تعقيقي ففع رسال خداسي كى ذات باور كونى

فع برون خداته بيني نهين كنار ماين ٩

رأفت ومجت كرتابيه. مند

۱۱ - السُّولَّة كي مجبَّت-انسان كي مجت اور دنيا داركي

فنم كحضدا كوييش كياب إس كاذكرص اللها، 19- النّدلغالي كي صفت خلق- ديجمو "خالق" -٧- الندكيلة كام- ابل الله آلام نبي كركة ال زياده دنيامي كمح حاصل نبير كدانسان خداكيواسط کام کرے۔ ۲۱- المدلعالے كى تحى معرفت كى بنايہ امور بين كه اگرانسان بارمارا زماما حامي مصائب مشكلات کے درمامی ڈالاجائے نب بھی برگز ند گھبرائے اور تدم آگے ہی برصلے۔ صبح ۲- انج ٢٧- السُّرِقاليكا قانون حكم دين سفي تعلق-جب النّدتعالي كسي قرم كوكوني كام كرينے ياندكرينے كاحكم ديباب توبعض اس كي تعيل كنيوال اور بعض خلاف ورزى كرنبوا ليعزود بوتيم مساك ٢٣- النُّدنْحالي ابنے برگزيده بندو كل صَائع نہيں كرتا۔ اخباروابرادكانام ابدالكا ذكك زنده دستام أنحفر اورحصنرت عيسكى كمثال مصنة ۲۲- اندنغلی اورانسان ۔سادی کل انسان کی مِحت اورایان کی ضواکے انفس ہے۔ ماال ٢٥- التندلعالي كويراس، التد تعليه كوروتم لوگ بىيارى بى داقل دەجن كوخود الله تعالى نے پاک کیا دوسر سے وان کی العداری كرتے بب 

دنیا کی چیزوں کی رکوسے الہی محبت جل جاتی ہے۔ اوردل ماريك موكرخدا سے دور موج آما ہے۔ اور جب دنیا کی چیزوں سے محبت خدا کی محبت میں ہو كرموراس وقت بالمى دركوس غيرانتدكى محبت مبل جاتی ہے۔ بیمرخدا کی رضا اس کی رصنا اور اسس کی رضاخداکی رضا کامنشا ہوجا آسے۔ صلال ١١ - الله تع سع وقطع تعلق كراسيداس كى زندگى كى ضمانت نبين رمتى على مايعية بكدرتى لو لادعاءكم ١٣ - التونعالي كي صفت غناء ديھو " خنا" ١١٠ - الشرنعالي كانام الغيب بيء صاهد ١٥- الشرنعالي كے يانے كے لئے معباره كس في اور كير فداكونيس يابا ب صف 11- الشرتعالي كمنعلق شهادت الشرتعالي ك متعلق لاكهون نيكسجين راستيمازون كي شهادت كو كافى نە كىلى جائى بىلىنىكرىيىڭ دھومى كىيا بوگى -ا- منكرين بتى بارتبعالى كارد مصف ١٥

۱۱- منگرین بنی باریتعالی کارد صفحه ۱۳۰۰ منگرین بنی باریتعالی کا تصوّر اسلام اور دیگر نذا به بی ۱۳۰۰ می استخد می کامل می خدانشد می کامل اور می تعدد است دوسری قوموں نے اور کتابوں نے بیسی خدا کو میٹر کیا۔ وہ کوئی نہ کوئی جیسب لینے اندر کھی بیسی میشانا عیسسائیوں بندہ کل اور آربول نے تیس

۲۷- الله تعالیٰ کی باتوں پر ایمان لانا۔ اس ذکر مصرت فكركا سابو برقابل كعراكيا جأماء توت يطان پر کہ نیج ی شیطان کے قائل ہی جھنور نے فرمایا۔ كى كم مجريش سرجاتى - صلا احق بالامن وبي لوگ بين موخداكي باتون برايمان رہے آدم دیوآ۔ برغلطہ کرشیطان ٹودیوّا کے لاتنة بين بچار تېزىي غيرمرئى بيان بو ئى بين غقرا یاس گیا کسی مناهب دین کے دل میں شیطان نے طاك ارواح شيطان بيركيون دوكا الكاركيا یہ بات ڈال دی تھنی اور کسی بگرنے ان کے دل میر ومومرة الدباء سلم من كريم دي من الله التودعة المسموري بعض وقت انسان ب اختبارسا موكرفسق دفجور ری آدم کی بہشت اور وہ بہشت جس میں صفر آدم رمتے کتے وہ کھی زمین پرسی تھا۔ صفاع 444 من گرماہے۔ برامیم کاباب بی تقارس نسم کے انقلاب بوتے أتقتم سيمنتعلق بيشكوئ مي صريح تشرط موتود كقى اور اس امر کے دلائل کراس شرط سے فائدہ اُٹھا یا مشاق رمتي بي كجمى باب مسالح موناب، بينا طالح-كيمي اس كاعكس -آربيرمذيب رافي أأدم كي بيدائض برملا كركا اختراض العصل فيها ۱- (و) آربیراصلاً خدا کونہیں بہجانتے (ب) ان کے من يفسد فيها اس كفي تقاكد الموقت مشترى كادور نزديك مزاحبنا عورت ومرد الجرى مالبيل بنناسب مخم بوكرومل كاشروع بونيوالا تقاص كي الثرات كيه شامت اعمال كانتيجيه. (جو) روح وماده فوزیزی اورسفاکی ہیں۔ صلایا فديم سي تفا رميشرف ورمار كرمنوق بنادئ ببكر رب أدم بى ايك ب وبغير فطفر كربدا موالا اشباء كوطبعى طور برنجاذب كى طرف ميلان سے تو كيم وجراأدم كى بسلى سعانوا كابنايا جانا اوربدكهناكه ترديف مالان كى بمهامات نبين مليو عداس انسان بركوني ايسا وفت نهين آيا- كروه مثى سے بيداكيا كيا- درمت نهين مساور آزادي بوئي ۔ (د) أدم اورشيطان ميرتونين سي مفرت مر مناسخ وایک طرف بر که خدا کا بی بتر نهیں دوسری طرن تناسخ كاعتيده حب كي دوسي كمكن ہے كموال أدم كى منعدادم كسيفدرتسابل نفايت بى نو شبطان كودمومه كافا بويلكيا والتداكراس مبكه بین سے بھی شادی ہوجائے۔ تواس سے بے شری

.لیس لانسان الآماسی مسته . وَلِمَتْدُورُانَالِجُهُمُّ كُنْدِيَّامِن الْجِن و

الانس صنا

وليهاكتب قيمة ملتا

ـ يتلوامعفامطهرة ماياا

- ايدناه بروح القدس مكا

- يويدون الت يطفئوا نوس الله بانواهم صلاح!

. .

ران دبك فعال تمايويين مشا

- إمّا امري اذا الادشيئًا ان يقول له كن فكون مدا

- قنل المعافدين يغضوامن الصارهم منا

. وماينطق عن العرى من

مارميت اذرميت ولكن الله رفي من

مكتب الله الاضلبات اناوديسكى مستا

ائمگرارلغیر سریرین

ایک برکت کا نشان کتے۔ اُن میں روحانیت کتی کیونکر روحانیت آخری سے شروع ہوتی ہے۔ اور وہ لوگ دیشقت ستی کتے۔ صعبے

اببثثلاد

رای ابتلا کیوقت اپنے خوام کی نسبت رافت ورحت بیسے بوش مارتی ہے دیسے آرام اور عافیت کے

وقت نہیں۔ صلا

اور جیائی کی بنیاد پڑی اور اس کی تفصیل میں ہیں۔
سا- تیسی ناپائی جو دید کی تعلیم کا حرق اور کل مرسبد
بتائی گئی وہ نیوگ ہے اور اس کی تعمیل صفت

انبیائیم اسلام کوارث یا آل دو نوگ ہوتے
بین جوان کے علوم کے رُوحانی دارت ہوں ای
داسط کہاگیا۔ کل تقی دنتی آلی صلایا
اوائین

سندوبهتریرایک منتریشه بین اورخیال کرتے بین کریمیشرکا حلول ان بقروں بین بوجاتہ اس منترکانام اُعالین ریک بواہے۔ صلاح اُریات النّد

بعض آدمی جد الله آبات الله کملات میں بعض و و دری الله الله الله و تعمیل بعض کے مرفے کے

بعدنشان ت معمد معدد المات قرانيد

- وَقَعْلَى رَبِّكَ الْآمْعِبِ وَالزَّايَاءُ وَ

بالوالدين احساناً مسا

ـ هوالذى بعث فى الهيدين رسكً م

- لعلَّك باخع نفسكُ الرِّيكونوا مومنين

- إنى رسول الله البكدجميعًا منة

- فكيده فيجميعًا مثلة

- سيهنم الجمع ويوتون الدبر صلا

لے تئے۔ صفانا الوتبل الججبل بدايت سعودم راكيوكداس كى مرشت بين معادت ورشدكي استنعدادين نبين تقين أنسباع رسول و حانبت کے نشو ونما اور زندگی کے لئے صرف ایک بی دراید اتباع رمول ہے مدالا اجتهاوي علطي مب ببیوں سے ہوا کرتی ہے مصرت جیلئے ا أنخضرت كاجتهادى غلطيول كامثالين صهيع احاديث ر دیجو زیر معدیث " احمد میگ (مردا) پیشگوئیمتعلقه دیکھو "پیشگوٹیان" احمد شهبيد رسيد، ومولوي محدّاً عيل ثبيد نيت نيك كفى عامة يقف ككون في نمازاذان قربانی وغیرویس مکاوٹ ڈالی ہے دور موجائے۔ خدانعالے فان كى دعاكى تبولىت كون كى مر انگریزوں کواس ملک بیں لانے سے کا ہرکی ۔ اور ١*ن ئى ۋابىش بىرى كىرى چونكە زما نەم بىرى كونلود* جس مين بهاد بالكل مند بومها ما تفا ، فرمي كفا اسلطيم المبين كاميابي فراوئي وسفاك

رب) برابتلاکے دن بن اس ونت خدا کے سوا كوثى مربي ونصيرتيين-مثلا دجى ايك دومت بصيف الغين كي التص لكاليف ببغ يقيس أسد دايابس قدرا بنام اواب اسى قدولغام بمي بوگا. منات ىيىن (د) خداكے پياروں كوخداكى مرت سيىغرورت اورابتلاآ ياكيتي صناع نيزد کيمو" امتخان" النصيلا الن مساد كونثواه مخواه رجال بنايا جا تا ہے اس مسلمان موکریان دی اورشهپیرموا - حجکیا . ببر مرض ابن صياد مغلوم بين. صاع داي صنوت الوكر خليفه اقل في يوكما التجاريق مسلمان بوكرب نغيرودكى صتاف رب) آب كاسلام لافكا واقعر تبارت سے واپس کے کسی نے فردی تہارے دوست بغيريكا دعوى كيا- أفعفرت سيوكيا اثبات بن جواب ياكر فواً مشرف باسلام بو كنے۔ يؤنكه تعادف ذاتى حكل تفاركسى اعجازى عرقد نر**ب**ی م<u>۹۳</u> وبر اكب كى تطرت مين سعادت كاتيل اوريتى يبل سيد موجود مخف - دوى فوت سفة بى ايان

احمدى جماعت

اتحدی نام رکھے جانے کی دجہ مدینا دکھو گاتا، احسیائے موتی

-سفرت عزیم کے دوبارہ زندہ ہونے کی حقیقت

10-110

اخلص

اخكاص والمفكوخواضاك نهبس كرناء أتخفرت

كى اوراپنى مثال مەھىيە

اخلاق - دیکھو منلق "

أخبار

اتنيارمین خی وجمنی نهین بوتی مسلالا استنعاده اور هیعت می خلطی

ديكمو " تقيقت اوراسنعاره"

امتنعانت واستمداد مردون سيصائرز

نبب إصل استداد كائت الشاتعا الع بي عال

مصيباكه اياك نعبدوا بالتنعين ميسكهايا

گیا ہے اور لااللہ الااللہ کا کبی بہی مطلب ہے مسترہ - ۲۸ و ۲۲ - ۲۷ نیز دیکو ترم

(ف) دورجيزي اس امت كوصطا فرمائيس ايك قوت

مامل كرنے كيلئے جواستغفار بين كودوس

لفظون مين استمداد واستعانت كميقيس

ووسرى ساهسل كرده قوت كوعملى طور برد فكال فيليف

استغفادی روحانی مگررستے شبید ماسیده استخفادی روحانی مگررستے شبید ماسیده استخفاد به میرونی کیواسط استخفاد به میرونی استخفار سے گناه جمی معادن رویت بین میرونی در برتا ہے۔ صفتا

(د) ایک شخص نے نوش کیواسط دعا کیسلے دون کی۔ فوایا استغفاد بہت پڑھا کرد۔ صفالا

ردی گفاہ کے مغراب بیخے اور کرز دراوں کے دور کرنے کیواسطے استنفار بہت پڑھنا جا ہے صفح

دن استغفاد وظیفه ب بهت پرطها کرد. اور اسک دو نومصفی دینی گذشته گنابول کی پرده پوشی اورآمنده گنابول بیخه کی توفق موظ رکھنے جامیس

مرس بعض گذاه تو محسوس موتے بیں بعض نہیں ۔ است مروفت استعفار کرنا میا چئے۔ صو

ا ن روب المعدد و چاہیے۔ اسلام

۱ - بمقابله و بيگر مذاهب ب

دلی آریزعیسائیت وغیروکودیکو کراسلام کی ضرور می مورد می مورد این کے ناپاک عقیدوت پاک

تعلیم کے سرشعبری کمال اور اعجاز ہیں۔ قصاص اور عفو کے متعلق اسلام کا یہودیت اور عیسائیت

كتعليم سيمقابله مستهرا

دب ایبود ایر اور هیسائیوں کے صالات وعفائر کا ذکر کرکے مقابلہ اور تشییر کہ صرف اسلام ہی اینے

الوخدا تعالي مكلام بول بيدا بوت مين تتنادل عليهم الملتكة برفوردوتكرمذام مين نبس ماموا وب اسلام كے موااسوقت كوئى الساندى بنيس جو ابنی مقانیت پرنائیری الاسانی نشان پیش کرسے وال<sup>سا</sup> ۵- اسلام كى ترقى الجمنون وغيرو اورتقليد نورت نبين بكداسام كاصولون عصيوكى مغربي دنيا كوقبله بنانيوال كامياب نبس بوسكة كامياب وَأَن كِيكِ مَا تَحْت جِلْفُ والْمِ بِرَجْعِي مَدُهِ ا رى دىبىمسلمانون مى دەايمان بېدانى بوگا جىتكىملانو كابوع ترآن كرم كيطرت بني بوكاء مده رج اجبتك لاالدالاً الشدل وجريس مراية نركر اوروبود كم ذرت ذرت ياسلام كى روشنى اور حكومت مرموكى مجى ترقى مدموكى مغربي قومول كى مثال بين ندكري ان كيلي الك معالداور موامده كادن عيد صفه- ١٥٩ رد) تن كايك بى راه بىكر خداكو بهياني- اور اس يرزنده ايان بيداكي موهد (4) تجارتين كرو نمازين وقنت برادا كرو بهرمعاطه مي دين كودنيا يرمقدم كرو- اگردنيا مقعود بالدّات نربو بلكداصل مقصود دين بو- توكيرونياك كاملعي دین بی بونکے مید اسلام کی نصرت مسلمانوب کے اذکہ بونے کے وقت نعرت اسلام كے لئے خدا تعالے نے بودھويں

افدركات ركمتا ادرانسان كومايس ادرنام ادنيل بوف ديتا-اوراس كى بركات ادر ندلى ادرمدا كيلة تنونه كيطورير مسكاكا رج) اسلام كوياضداكي كوديس بخترس الممتكفل گرا فودخدا ہے۔ معل ود) اصلام بى سرزوا ندى نىدە مدىب س اوراس كاخدائ وقيوم خداس اس كے نشا ات بوتت اس كما تقي مالارمالا و مص ۲- اسلام کیا ہے ؟ (المف) سي اسلام التُدتعاك ك واه مين ايني ساري طاقتون اورقوتون كومادام الحيات وقف كرف كانام رب) اسلام یہ ہے اول کرے کی ارج سر رکھدے۔ جيساكدرسول اللايف فرايا ميرامزا مياجينا ميري نناني الاقربانيال اللهمي كيلفهي اوصبع يسب مين ايني كرون ركعتا بول- صلاما دج) اسلام خلاكيك بوجان كا نام ب ايم ساريمشكان عل بوجاتي بي مسلم ٣ - امسلام اور عوار- أسلام اوارت نهيا-اس في تواريس أعظا في جيتك كرسامني تواريس دیکھی۔اب توارکهاں بی تو لوار تکالی جادے مساو ١٨- اسلام كى حقانيت كى ان ولنشاني مي ميكداس مين ميشد السيداسمار

دوى قرآن شرليف كالمعجزه بونابهمارى تفسيرالقرآن كعمعاط يعض وسمجه أسكتاب سزارول مخالف موجودين جوعالم فاصل كبلاتي بين ليكن با وجودكنى غيرت دلان والاالفاظك كوئى اس كامقالرنبين كا - ما ٢١٨ نيز د كيو قرآن شراف كالمعز موا" رب ، يركناب خوانعاك كيطف أيك عليمات ان نشان موگی میں عربول دعوی ادب ونصاحت و بلاغت كوبالكل تورانا جائها مول- وه اس اعجاز كي علد من الماكمة الرديجه ال كقسام أور ميصُعالينظ اكيل اكيل إسب سبر ملامقا الركيس اس طرح اس اعتراض كيراون كوبزارا دويے نوف ديركمابي كمعانى جاتى بين كي عقيقت ككمل حامےگی۔ دسھے رج)اس کتاب کی تالیف کیوقت باوجود بیماری کے بمهتن توجرا وداليسي مصوفيت كاذكر كرمعلوم بي بني موتا ون كدهرجا آب. صبي اعزه كوسبليغ اعزه كورتنا فوتتا تبليغ كرت ربنانهايت بيعمده بات ہے عب طرح بمكن موعور توں اورمردوں كواس امرالی سےاطلاع کی جائے بعدیت میں ہے۔

اينے قبيلہ کا قبيح اسي طرح سوال کيا جائيگا - بيليے

افراطو تفرليط كثرت إرت مستفاك

کسی قوم کانبی ۔ صلای

صدى من يح موعود كرجيجا صلا ٤- السلام اور أريد اوعيسائيت جس مس قسم خداکومیش کرنے بیں۔صد۸۲۴،۴۳۴،۱۹۲۰ ٨- اسلام رِاعتراضات بها معترضين اسلم براعتراض كياب وبي حكمت كافزانداور بين بها معارف اوزهائق كادفيندبرة ابيرميس , م<u>٢٥٩</u> اسلام فطرتی مزمب سے - اسلام کا نام اللہ تعالے نے فطرہ رکھاہے۔ فطرت کی درستی بہی كِمِثَنَى مَدَاكُوسُنَافَتَ كِياجِائِے. صِيعًا ١٠ اسلام كوعالمسكيغليه حاصل موكا. عبسائي يريمو أريد كبت بين بهمادا مذمب مب يرغالب الم مربدسب حبوط كمقاب رخلا تعاليان ميس كسى كما تقنهي اب دنيامي اسلام كامزب مجيبليكا ورباقى سب مزامب اس ك أمك ذلیل اور تقیر ہوجائیں گے۔ مسلم **اسسلامی تعلیم کے کمٹل ہونے کا ٹرت** کہ سختی کی بھگسختی ، نرمی کی جگہ نرمی ،عفو کی جگہ عفواورمنزا كاجكرمنزا كأتعليم دكاكثيب مشام اسمم اعظم الشرتعاك بصاورة تضرفكا اسم المنظم محكرسيه. اصلاح ك كف مبر شرط ب مدال اعجادًا لمسيح كتاب كي اعجازي شان :-

المهامات برح موثود ١- " ابولد " كاوك مقدم ذكرة تويدالها م يوثر

إيلامونا - ص<del>اله ۱۷ و ۱</del>۱ وور «مارس قد كريز» ما شدورية المعامة من

r - دەبىتالىمىدق كوبىت التزوير بنامامچاہتے ہيں مى<u>ەھە</u>

٣- "معنمون بالارف" مستل

٧- الله أوى القرية مكا

تخفرگولاویدسے متعلق الهام جس کے پدھنے ہیں "به رسالہ بڑا ہا کوکت ہوگا اسے بُوراک د مجر الہام تعل دب زدنی علمةً مسالاً

٧- إنَّ مع الاصراء أنبك بغيثة معلا

٤- اخت المسيم الذي لايضاع وقته ما

٨- يضع المرب ويصالح النّاس يم فوايا-

سلمان منّا اهل البیت سِلمان سے دو صل*وں کیطرف اثنارہ سہے۔ پیر ف*روایا علیٰ مشرب

الحسن اوراس كي تشريح صفا-١٢٦

٩. بادشاه تيرك كيروك وكت دهوندي ك. ١١١ه

ا- اللي كي لي في من درويقا - المام بوا-كونى بردًا دسلامًا اورمعًا ورد في الراء مراس ال

اا- اندّت ان استخلف فخلقت أدمر زلي اس

یں اشارہ ہے کہ اس کوکسی کی بعث الامريدي

كى صرودت نەپھۇگى- بكرحبس طرح أوم كو اپنے جاالى

الدجال القسع بياكيد ببطيفة الشعى ال

اندنشرتفا ذکریر فربای بیسه لوگ احکام اللی معاطرس افراط و تفریط کرتے ہیں - اس کھواب میں اللہ تفالے بھی این کے ساتھا فراط و تفریط کا معاطر کرتا ہے۔ صناع

اللك معند مقصود ومعبود ومطلوب كيب. يبي معن لاالدالاالله من مراديس و ما

الهام

د لى الهام أورنكبليس الجليس كسي يسول المني شش اكا وُنْلنْ معى الهام عصكيا تواسَ

بواب دیا که میراالهام دخل شیطان سے پاک نبیں دوس شیرے میں مؤلود کا الهام کی تطبیقت بیان

فرانا مسي

رب برب شنو كركسى كوالهام بوقاه، پيل

س ك البالث كيطرت من جاؤ - البام كيد شي نبيس بجنتك كرانسان الينة سين شيطان

کے خل سے پاک شرکے مع ۲۹۵-۲۹۵

رج) الممامات وستى باسكالمات بوستى بالمات بى مصح بن دورا كرتقوى نيس توالمات بى

قابل اعتبارتهين-ان من شيطان كالصديم سكنا

ہے لیں الہاموں کو کس کی صالب تقویٰ سے جانچے۔ صالب

(د) البامات اورصيث النفس ويحوضيث الن

يحببكدالله صكا ١١- انت منى بمنزلة توحيدى ونفريدى فالم ٢٢ تيرامخالف جهتم مي كرسه كا صبي ٢٢- فريسين اس كي تل يرمسلط نهيل كي مايك مدير ۲۲- عهده و نظرت الى المبعدم منزدالبلم بعد <del>290</del> 10- ديشن الخير صي اللي تجنن اكونلنط الدمسيح موعود را اس كى كتاب مصلى موسى " بطيعة كرفرها ال اس كاجواب دبنافيد كمفنطون كاكام سي كرصلحت یہی ہے کہ ایک وقت کک اس سے اغماض کیاجاد نصرت المي ستح جو توں ميں فرق كرنى ہے -اس كے ہم پرافزاض دہی ہیں ہو آنحضرت پرنصاری نے اور موسى يراريون في كفيض مرح آبت إنا فقنا الك فتعالمبينا في المناه المرديا كرسار معروى اعتراض باطل کفے اسی طرح بهارے درمیان مجی نصرت الهي اورتاثيدات سماوي فبصله كرنيكي صهم ب) ان کے اور ان جیسے الہامات کے ذکر پر الہاما رويا كمشوف كي تقيقت مع المشله بيان فرائي - فرمايا اگروه موسى بفت بب تو إوجهنا جاميك ان كيوسى بنے کی علت غائی کیا ہے خدانعالے کیواف سے النيواك لوك أخركسى مقصد كبلغة أتيمين طلسسك رج) المی بنش مرکسی نے ذاتی نکتر چینی کی۔ فرمایا

يرتقوى كي فلاف معدالي بش كمتعلق خردة اللكا

التكاترميت يافتراوراس كالتورميت كرنوالا بوكاراسي ليصاد تدلعا لليف فيحوكوخلاف منهاج بروت ملسلو<sup>0</sup>ستصالگ دکھا۔ ص<sup>91</sup> و ملاس و ملاس رب، وصنع عالم من كروتت سع بيري يا ياجاما بے کہ آدم ہی سے نٹردع ہو کر آدم بر ہی سلسلر فنم بو-اسى ليم يح موعود توخاتم الخلفاري اس كا تام كجى خلانے أدم ككا۔ صلات ۱۲- تبري مُراسى برس يا دوميارا ديريا نيج بوكى ملنا ١١٠ اصم زوجتي اوراس كا بُورابونا مسا ١١٠ منعهمانع من السيار يخداف يمين محمالا ہے کہ ہم علیشاہ کے وجود میں ہو مرجع ضمہ واحد مرر فائب ب تمام فالفين كا وجود شامل كرك ایک بی کاهکم رکھا ہے بتام مخالفین ایک دیود ياكتى جانين ابك قالب بن كراس تفسير كم مقالم میں اکھنا بھاہیں توم گزند لکھ سکیں گے صفح ١٥- كفيناك المستهنئين مئا سال دیگر را کہ مے دا نرصاب تاكجارفت آنكه با ما بود يار 🎖 ١٠- آج سے بير شرف د كھائيں گے صاف 1/- ان الدين يبايعنك اغايبا يعون الله مصيم 19- وافي اري بعض المصائب تنزل مستس ٢٠ قلان كنت تحتون الله فالبعوني

دونى دينا وم مي كولى على فرايا الميام ومراي نبيل جابت نفام جري ببت بي ادلي بر مام رب،ان کی غلطی ہے جوائیے حق میں سخت کا ی كرتين مسس أتمالمومنين رق اس تفظ کے انتعمال پراعتراض مشکر فرمایا۔ نبيول ياان كاظلال كى بيويال اقبات المونين ہوتی میں معرضین کے ذہن میں ومسیصر مودر ک بصيفتكم كاحديث بين نبي التدكها كياس، اورده شادى مى كريكاداس كى بموى كوام المومنين كبرك دب فعدا كا اموريا منشد توروحاني توليدكا موجب بوابده الرباب فركه المستفاد وكياكها فكا افلاطون عكيم كاقول ہے۔ باب روح كواسان سے ومين يرانا محراستاد زمين پرسے بير آسان پرسنجانا ہے مسابع انبساء - دیکوزر نبی" أنجبل موجودہ انجیل کے غیرالہامی مونے کی میر دلیل ہے کہ دە يبود كى زيان قرانى مىنبىس مېتى حالاكرخلانبى

برقدم کی زبان میں اس کی طرف بھیجنا ہے۔ لیس

مس يوى قرار بناسمنت الله كيفوان به موات الداري يمين كوكيال ديمو" بيشكونيان"

یں ہم نے حسن کھنی کا اظہاد کیا تفار گرانہوں نے اوجوعلمك كروه باتس غلطين كسي كحقل س مبه والرصاص كحظاف بتك أميز باتي كسى بين تونقوى كياف ب- صلاا المنحان دل منّت النّداسي طرب جادي ہے كہ برخص جو خدا تعليكى طرف قدم أكفا آسيداس كاامخان مزورموتاب إحسب النّاس ان يتركوا الله رب)غرض المتحان - تاكرانسان كوايض عادت كى الملاع بواورا يضايان كالميقت كفل صالا رج)جماعت كاامقان يينے كى تور مير ہوت بول كرانى جاحت كا النقان بزدليد بوالات لُول-اورد بيعول كرسماد معاصدكوكبانتك محياب الدائترامنات كي مدافعت كهانتك كرسكة مي اگر حالس أدمي مي منورنفس موجائي اورادري اعير اورمعرفت كى روشنى أنهس ملے توبہت فائدہ پہنچا رى المتحانات كى غرص اعلى دا تبعلاكية كيواسط امتحافات مفردكرنا مندنت التدكي مطابق ہے۔اللہ تعالے می التقانات کے بعد دروات دیا را معجد بنالنے کے لئے کسی کا چندہ مانگ اور برکابت

ببغلطه يبرتمام برزخ بومخلوقات بين موجود ہیں۔وصیت خلقی کی دلیل ہونے کی وجرسے خداتعا لكى بهتى پردليل بين- مايم ده انسان اور خداکے درمیان برزخ وه تجلّیات بین-اسی مقام کی طرف آیت شدّ دنا فت لی میں اشارہ ہے اس می آنحفر كے ملور تبدكا بيان ہے - ايك نفلق أب كا الومبت سے اور دومرابنی نوع سے اوراس كى تفعيل \_ مستق الساني بيدائيش - كيمو بيدائش الفاق في سبيل الشريعي انسان كي سناد ادرتقوی شعاری کا معیارہے۔ مدو التكريزي حكومت اوراس اصامات كاذكر ١- برقوم ومذبهب كوفرائض مرببى اورهبادات بجا لانے کی یوری آزادی دی ہے۔ ۲- معابدا ودمذم بی مقلمات کی حزت کرنی ہے وفیو 14-100 ٣- بوشيارلورس ايك مؤذن كے اويني اذان كيف

پرسندوول اورسکھوں کی شکایت کہ ہمارے آٹے بعرشٹ ہوگئے۔ ڈی سی کا اپنے سلصنے اذان دلوانا۔ ص<sup>ئل</sup> ہم۔ قادیان میں ایک سپاہی کا ملآں سے بچھت پر سے اذان دلوانا - بریمن اسے پکٹر کرکارد ارک

الساك دو انسان میں دوسم کے مادے ایک ستى جس كاموكل شيطان بيد يجرب محى قوت غالب آمبانی ہے۔ دومرا تریاتی ما دہ ہے جواتنفا ب يعنى اين تنس دليل وعقير مجكر المترتعالى كىمدكى منرورت محسوس كرتام. صدا رب) انسان کے مصنے ۔ دوانس ایک انٹر تعالے سے دومرابی ارع کی ممددی سے یہی بالتمغزانسان كبلاتي اوراسي مقام يرانسان اداوالالباب كبلامًا عد ممكل (برم) انسان كمي كشفه دوباتين صروري بير. بری سے نیے نیکی کیوے دورے ۔ مثل دېچو "نکی " د<) انسان اوراس کی پیدائش میں ارتقاد

الفنبس بكر محض الشرتعافي اوراس كمام كتعيل مي بد مشانا اولاد کی توانش (في اس فرص كيلة بوني مياجية كداس كي اولاد ديندارمتعي مواورخدا تعالي كرفانبردار اور اس کے دین کی خادم بنے۔ اور الیبی اولاد کی افوابش سے پہلے مروری ہے کہ وہ مؤد اپنی اصلاح PEI-PL's -25 (ب) الرِّخ ابش نام باتى ربينے اور وادت الدنيا ہونے کی فوض سے ہو تواس قسم کی تواہش میرے نزدیک ترک ہے۔ صلع (بو) اولاد کی فراہش مرٹ نیکی کے اصول پرمونی جابئے۔مسائع (د) خوابش اولاد کی جاتی ہے۔ گراولاد کی ترمیت اوران كوممده اورنيك علن اورمندا تعالى ك ذمانىردارىنانى كى معى اورنىكرىنىس كى حاتى لند مراتب ترمیت مرنز در کھیجا تے اودیڈ د حاکہتے یں۔ منت (هم) دَرُان محيدس اولاد كى فوابش كواس أيت مي بيان فرايا ہے- ريناهب لنا من ازواجناو ذرياتنا قرة اعين ولجعلنا للستقن إسامًا وأكر اولادمتقي مورتويد

ان كا امام مروكاء مسيم

اس لے گئے۔ کاردارنے کیاکہاب تو لاہورس كائعلانيه ذيح بوتى ہے۔ صال ۵- ایک مٹر معرکتے شاہ کے استاذ کا بخاری کو ترسنا ہواب دومیار روبہ مس ملتی ہے۔اسی طرح احياءالعليم كاذكر صال ٧- كمل مزيري أزادي سے عقلي اور ذيني قوقول اس ترتى بوئي الانختلف خليب كمقابله كالموقو طا- اس طرح علم كام مين معتدب اعتافه مي اسط ۵- اسى طرح مذابعي أنادى كيوجر سعيادت ك الصين مارشرالط كاصرودت مع وعيس بور طور يرمامسل بين مذايها ويجدو عبادت مذببي تعليم كاانحصاد اشاعت كمتب سعوالبة ب بواس میدمکورت میں براسانی مل سکتی ہی ميراخيارات كيد درلجه تبادلهضالات كاموتع لمتاسعه مسلا

ا- سفر کے دسائل اور داستہ کا امن صاصل ہے۔ مکتوں کے عبد محکومت سے مقابلہ ساٹا ا- سکتوں کے زائد کے دن انگریزوں تکے زوانہ کی دائوں سے کم درجہ مختہ۔ مسٹا ا- بارباد انگریزی حکومت کے اصافی کے ذکر کی

۱۲- حکومت کی تعربیف اور اس کے احسانات کا ذکر کسی صلریا العام یا دنیا دی خطابات کے عصول

رب فرا برايمان بوي جيرب محابر في اياني قرت سے مب كوجيت ليار مديمها رہے ایمان کا متیم اگر فرض بھی کرلیں تو بھی بڑے نتائج مترتب بوسطة بين واقليدس كاسادا مدار فرص پرسی ہے۔اس سے تعبی کس فدر فوائد ينجة بن مساها (ح) ساری فوشیاں ایمان کے ساتھ ہیں صفح دهد ایمان جسقدر قوی مواسی قدر خدا کے فعنل سي مسلماك مسي هـ ايمان كي نتائج :- ايان كي انسان ك اندر داخل بونے سے الله لقائے كى عظمت اور ست يطيع كمه لاالله الاالشر كالتخييني مفهوم داخِل مومانا ب يسيطانى زندگى برايك موت واردمو مباتی اورگناه کی فطرت مُرجاتی ا ورننی زندگی جو رُوساني سے متروع برتي سے۔ صالا ٧- الله تعالى برايمان كانتيجه: رفى خداير ايمان لاف سے انسان فرخت بن جاتا ب اور نورانی ملائلہ کامسجور صابح رب كناه كا باعث الترنغائي يرعدم ايمان اور لقين كامل كالمرمونات. صليح 2- حقیقت ایمان اوراس کے اثرات:-(فی ایمان برطی دولت ہے۔ ایمان اس مات کو كيضي كداس حالت بس مان لياما وي جبكرم لم

ابلياد ملاکی نہی کی کتاب کی رُوسے پیود اس کے آسمان سے کے کے منتفریقے کر مسیحے نے بچیلی کوہی اہلیا ترارديديا - ايك ييودى في الصاح ا أرضوا تعالى مواخذه كرير كاتوبم طاكى نبى كى كتاب عف ركد دی گے۔ مفہ ايميان ايمان كامحيت مي نردسه - مست ایان مون اورانتد کے ورمیان ایک الرسے سے موس کے موا دومرانس جان سکتا۔ صاف ٣- ابل ايمان كى علامات: (و) حبت الى يص كاثبوت مكالمداليد بوتاب-بس انسان حقیقی معرفت کے حیثمرمیں اس دن غوطه وارتاب حب خدا تعاسله اس كو مخاطب كے اناالموجود كاس كوفود بشارت ديہاہے۔ (ب) كرفوا الني بيارى بندول يرايني ريمت اور فعنل کے آثارظ ہر کرناہے۔ وہ اس طرح کہ ان كى اميدسے براھ كردعائين نبول ذراكراينے المام اور کلام کے ذریعہان کو اطلاح زیبا ہے۔ صنایا۔ الله ٧- ايمان :- راي ايمان ايك قوت ب وسي طجاعت اوربيت انسان كوعطا كرماي صحاب

كى مثال - صاها-١٥٢

انجی کمال کے درجہ مک منربہنیا ہو۔ اور ایفی مکرک شبهات معايك جنگ شردع بويس اس مالتي جرشفس تصديق قلبى اورتعديق لساني سعاكم ليتاب ده مؤن ب- صلاي (ب) اصل بېشت اسى ايمان سے شروع بونا ہو-المان اوراعمال صالحه كى وراج تنت محماي من تعتها الاضارب ايان كى براجت اوراعال مالحكا متيج نهرس من - لين اعمال صالحر دوسر بجان میں انباریباریہ کے زنگ می متمثل مونے میدا دنیج ایمان کے انواع اولدسات ہیں۔الک آئڑی داور ومومدت المبدس عطاكيا حاتا بيراس لمئ بہشت کے دروازے سے سات میں الاقواں دروانه فضل کے ساتھ کھیلتاہے صفی (ح) ایمان منکسللزاجی اورایی داستے کو چیور فی سے اور ہے دیانی تکتراور انانیت سے سیدا ہوتی

دد بخدای آیات دیک بغیرایمان کمل نبس بوسکنم

سے۔ صمم

بالمبل ا- بائبل اورسائنس- دونو کی آپس میں درسوکنوں کی سی عدا وت ہے بعضرت فرظ کی کشتی اور مذب کلائے ذکر اور بائبل میں اس سے منعلقہ واقعات کا خلاف عقل اور خلط مونا۔ صلاحات

می کی سے سے سے وہ میں اور دسر درد کے خاص تی رہنا۔

اور مولوی حبدالگریم صاحب کے عص کرنے پر فرمانا

نرمی سے لاک دیں ۔ صط

۱- چیکے اور حالیہ فرمایا میرے نزدیک بچل کو ما را انترک

میں داخل ہے بان خود دار اور لوراسم کی اور دبار ،

باسکون با وقار اور نفس کی باگ کو قا اُو میں دھنے دالا

شخص کسی دقت مناصب برکسی صناک مزادے یا

سے شخمان کی کے قاس کو حق ہے صد

سا۔ مغلوب الفضب سبک مراود طاکش العقل کو بھی ا کا عربی اور تشکفل نہیں ہونا جا ہیئے۔ مسک سا۔ منراکی بجاشے بچوں کے گئے سوز دل سے دعا کرنے کو کیک حزب مقرد کرلیں۔ صدا

میں بخاری ایک کتاب ہے جو دنیا کی تمام کتا بیں میں سے قرآن شریف کے بہت مطابق اورسب سے افضال اور میں ہے ہے اس کی دوسری بین گریامسلم ہے۔

بخاري

بن باپ طادت ديكيو "عيلى كين باب ميدائش"

الترتعاك كے بندے عدبينجاس كى داه ميں

اینی زندگی وقف کر دیتے ہیں جو اپنی جان اس کی واه میں قربان کرنا اور مال خرچ کرنا اس کا فعنل اور

ابني معادت محقة بن مسنك

بوطر.

ایک گاؤں قادیان سے دومیل کے فاصلہ برہے۔ سكفون كيعبدس جب كوئى عورت جاتى تورورد

كربياتى يتي واستوكا امن ادروسائل مغرنه تغيمتا

بهشت و دوزخ

ديكهو "جنّت وجهم " بهشتن أندكي اسى دنيا ساخروع بوجاتي

ہے اور جہنی زندگی بھی مرنے کے بعد کا بہشت

اس کا مس سے اسی لئے بہتی مانا الدنی

رزقنامن قبل كيس كداورمن كان في طنب اعملى فهد في الأضرة إعملي ليس ماسوى الله

سے اینے داوں کو آئینہ کیورے صاف بناؤ۔

MA9 - 144 - 44

بيعث

راى بيعت ين دين كودنيا يرمقدم كرون كاكاعهد

اس ملفيتا بول تاديكمول بيعت كننده اس يركب

بطتى انسان كوبهت سي تمكيون سع محروم كردتي سبے بہانتک کدانسان ضایرمبی بزلمتی سٹروع کر

ديتاب. مكا

بزلتى كيوج سعطماء فيميرى كفيركى اودنشانات

كوص الله ليكعوام اوراعم كي في كوئي اورتاميدي نشائت عفيه نرائطاا- مكات

۳- کیک شخص کی دومرے شخص کے متعلق بڑھنی اور

مِلدى وليتُ تَاجُ كِينَ كَا واقعه مداكمة

بدى ج بداول

بديون مصنصف كم في بهلام ملاضرا تعلظ كي مبلالی صفات کی تجبتی سے بوتاہے اورد وسرا مرتبہ

مداتعالى كيمالي تلي صدات مدات برابن أحمديه

برامن كے متعلق مولوى نذر سين وطوى كا بوتوركى

مفشي حبدالحتق صاحب اوربابو محدصاصب يركبنا كهرسوام كى تائيديس اس ببيسى ادركو في كتاب بس

برطانيه كي حكومت. ديكو المريزي كوت

بتعركوالمهامات بوت كق كرالمندنعالي كمصفور میں وہ کوئی برگزیرہ الدلیسندیدہ اہمی تک نہیں

بناتقاريها تككروه يركبا صابية

يادري

ران فورمین کالع اورامر کمین مشن کے صوالات دہجا آ

ديميو " فورمين كالية"

رب، آپ ندان پادرلوں سے كمائيس جگرميں ميا بول اگرامج اس مجر مصرت موسی یا صفرت مسیم

بهينة توده بمى اسى نغارسے دیکھ مباتے حبس نغر

سيرين ديكاما اول - مداكا

رجى يادرى صفروعلى بإدرى عماد الدين اوركساب

اببات المونين كاذكر - صالات ١٩٢

دد) بادراوں کے حملے کاطراق -

تهادانبي مركبيا نده نبي يج ب يسس شيطان سياخ

دى مخفوظ بے برج فىردوں كوزغره كيا. وه

چڑیاں بنایا کہتے تھے۔ صلال

ببياتش انساني

انسائی پیدائش کی علّت خائی عبادت ہے۔مص

مبادت کے مصفے دیکھو زیر" مبادت"

يبيركواراوي

برگونطوی کا شور وفوخا اورصرت مسيح موود کا

فهانا كديد مباديد شورخوا لعانى كي نصرت كي أم

كع ليصبح ديرسه معرض التوامي بهاتبيدهام موتين ميسائم كمشور ببغدا تعالى كاخرت

فيهت مدليكوام كانشان ظابركيا ممته

عمل كرناب صلك

(ب) ظاهرى بيعت جبتك اس مين مغزد مو إوت

کی**ارے ہے ب**مبتک انسان ا**پنے آپ** پہبت اوی

والدنزكر اوربيت سى تبديليول اورانقلابا

میں سے ہو کریڈ لیکے انسانیت کے اس مقصد کو

يانسكت صكال

رج ببیعت کی صرورت - ایکشخف کیموال

بكراكراب كوكوئى بزرك لمفيعيت مذكب تو

كيابرج ب - فرايا بيت كمعنى بي ي ونيا

يدايك كيفيت يحس كوقلب محسوس كأسه

اورجب انسان اينض صدق واخلاص مي ترتي

كمتابها اس مدتك بين جائ تو وه بيت

كم المفود كورمجور موجانات اورجب كك

يركيفيت ببدائم بوتواس كصدق واخلاس

من كى بد ما ٢٩٢

دد ببعث باهراللي يقة بين بههم مونيا

الدمشائخ كي طرح نهي . صفاق

(هر) بيت كي تقيقت جبتك يرعت كرنوالا

ونبلك دوخت سه كالمهما كرشاخ الوبستنسك

ساتقابك بيونده صل نبين كرناساس كى سربزى

وشادابي محال ب اورجبتك ايك صادق ك

ساقة انسان كاريوندا فرنبين جوتا وورصانيت

ىكجىنىب كىفىك قوت ئىس ياسكتا . م**ەھىس**تىن يى

كنيوالابص لوگ يونين مهين و ۲۵۲ و ۲۵۳ و مصور و ۲۲۷-ار آیت استخلاف بین میرس موعود کی پیشیگوئی سے وہ خاتم الخلفاوي ماكركوئي الكاركر يكراس امت مِن بِيعِ موعود مذہو گا۔ تو وہ قرآن کا انکار کیاہے ص<del>رفیا</del> ه - اخرجت الايمن القالهاكيث ويُكف فهوركا وتت میرج موعود کا ہی زمانہ تقا۔ دیجھوکس نسدر ایجادین اورنش کلین تول رہی ہیں میرے نزدیک طاعون کھی اسی بیں داخی ہے صاعفیا ۹- محذوب گلاب شاہ کی میٹنگوئی فلہور سے موعود کے منعلق ديڪھو" کريم بخش" ١٠- انگریزوں اور مولو اول کے متعلق میشکوئی۔ . ایک نظاره دکهایا گیا- انگریزون وغیره کفتعلقاس طرح مع تقاء كران مين بهت لوك وبن جوسيّ أي كي قدركرينگے ملامولولول كے متعلق بيرى فاكران ميں اکٹری قوت مسلوب بوگئی ہے۔ مست تاريخي واقعات ا- سکھاشاہی اور انگریزی حبد میکومت کے جندواقعا اذان سنة، كلية ذيح كيف دفيه كے ملاتما ۲۔ صفرت علی کا ایک یٹیے گلئے ہوئے کا فرکواس کے السي كمف يريقو كف سعاس لف محور ديناكب

مبيطعل من نفس كاصتد ل مجيا بصره المتنه

بېشگونى جو بېشگوئيال انداري يبض انذارى بيشكو تيون مين بظاهر كوئى شروانهين بوتى اورحقيقت مين وه متروط بولى ہیں۔ یونس بنی کے تھتے کی مثال جو قرآن اور کتب سابقه می موجودے۔ صف ١- پيشگوئي متعلقه احمد بيك يراعترامن كا بواب -جاشخصول کی موت کی نسبت پیشگوئی مفى تين بوك موسيك مرف ميك (داماد) باقى ب ۳- کیک اہم میشکوئی - علمادسے کم ہی امید ہم كەرىيۇع كرس مىگرىيونىشندە درمىت بوگى دەبيارى بیوگی۔ ص<u>۸۲۱</u> الله الله ولفد نصرك الله بدو وانتم اذلمة مي مسيح موعود كے زمانه كے متعلق پیشگوئی اورمسلمانوں کے اذلمہ ہونے کا بھر ميسي موعود كي بعيض سي نعرت كا نبوت منطق ه. الهام منعه مانعمن المتعامليني اس تمسير نولىسى مين كوئى تيرامقا باربنين كرسكيكا مغدان مخالفين سيسلب فاقت اورسلب علم كرليا بومس غيرالمغضوب عليهم ولا المنالين ي ببشكوني سي كمسلمانون مين سعلعض بيود و نصارئ كتضالى اختيادكرس محكيونكهم بيشر السياد كمتعلق دناحا تأسيحس كي خلاف ورزى

دد استبقل متوکل بھی ہوگا۔ تبتل کا رازب توکل اور توکل کی شرط ہے جس گویا تبش اور توکل توام ہیں۔ مسلامی تنظیم بھی

دلی ایک پیلو قد می کردای بون دومرے پہلو

ایسی اگریزی میں تبلیغ کو ہماری انگریزی نوان جا

نے ایٹ انھیں میں ایا ہے۔ ان کی تجویزہے تجارت

کے طریق پریہ کام جاری ہوجائے میرامنشا تو

میں تبلیغ ہوجائے ۔ ما مقط دب انجلیغ ہوجائے ۔ ما مقط دب انجلیغ ہوجائے ۔ ما مقط دب انجلیغ ہوجائے ۔ ما مقط حضرت سے موجود کی ایک تقریر تین جارگھنٹر کی

علی نیان میں دیکارڈ کی جائے ۔ اس سے پہلے

قدار نی تقریر مولوی عبدالکی مصاحب کی ہور مشام

(ف) پچن کامرتی اورتنگفل کے مقررکیا جائے۔
اور تربیت کیلئے واکا کا طربی صف ۔ دیکھو ہے "
دب اجست کر دم بی تری التا نیر اور کا مل ہوگا ۔ اس
کی تربیت کا اڑ مستحکم اور صنبوط ہوگا ۔ صف ا
رج) تربی بیت اولا د ۔ اکثر لوگ اولاد کی تواہش
تو کہتے ہیں ۔ مگرا والاد کی تربیت اور انہیں ضدا تھ
کی فرا نیروار اور نیک جیلن بنانے کیلئے مسی نہیں
کہتے۔ والدین انہیں بی عاد تمین بیکھا دیتے ہیں

۳- عمارین خزیمد کے اوٹ سے والد کو مصرت عرکا خرمانا کر ضرور درخت لگا اور میر تؤد اس کے ساتھ در لگانا۔ صلا

م۔ انخفرت کے روبیدی ضرورت کے اعلان پرصفرت ابوبکری کا سامامال اور تصفرت عمر وہ کا نصف مال ہے آنے کا واقعہ۔ صففہ منبستیل

ا- تبتل تام اورا لقطاع الى الله كى دائيس يغير رسول
كوسكمها ف كرصاص بنيس سكتبس مك ٢٠ تبتل كى حقيقت برستيد امريطيشاه طبيم بالوث كور مينوال بركه أسه رفيا عين اورشاد بهوا كرتبتل كرمين من المنا برائيا كا منشاب به كداس بارت بين ميرا مذيب اختيار كيا بادت.

ری متبتل دہ ہوگا ہوجمی طور پر انڈتعالی اوراس کے متعلقات و کے احکام اور رصا کو دنیا اور اس کی متعلقات و کروہات پر مقدم کرے۔ فوض نمبش خداکیون انتظاع کرکے دو سردن کو محض مردہ سمجھ لینا۔

(ب، تعبیل تام کا پیما نموند انبیاد او در خداک مامودد میں مشاہدہ کرتا چاہئے۔ مسلک (جرق بیشل کا عملی منوند آنحضرت میں۔ آپ کا بل تعبیل مجھی منصے اور کا بل متوکّل بھی۔ مسلک سے اس کے خطاد مغال کو دیکھ کراس کی داستہانی اور قوت قدسی کا اندازہ لگا پلتے ہیں۔ مصلی محترد الدواج

تعدد اندواج کا ایک عجیب صلد یوسف جس کے ساتھ مریم کی شادی ہوئی -اس کی ایک بیری پیپائمی موتود کلتی - بہودنے از راہ شوخی مصنرت مریم پرافرا

کوسکے مسمع کی پیدائش کو ناجائز قرار دیا۔ گرصیسائیو نے تعدد اندواج کو ناجائز قراد دیکر دہی اعتراض محتر مزم کی ادلاد بر کر دیا۔ ص<u>۳۵۰</u>-۳۵

ریم نی ادلاد پر کردیا. **انعلقات**.

دونسم کے تعلقات ہیں جسمانی بیجیب ال باب بہن بھائی دوسرے رُومانی اور دبنی تعلقات ۔ اگردینی

تعلقات کابل ہوجائیں توسبقسم کے تعلقات سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ اولاس کمال کو ہیک عرصہ تک صحبت

میں رہنے سے پینچے ہیں معدد کی مثال م<u>کلاتا</u> تفسیر آبیات

ا- سورة النَّاس كى تفسير

د التّاس وای رؤریّت کے مادشی اور دوساتی طور پر دومنظم جسمانی طور پر دالدین اور روسانی طور

پیر مرشدا ور بادی ہیں۔ ماں باپ کی مجست عادمنی اور خدا تعلیائے کی مجستے تقبی ہے۔ مسئلا

رب، رب المناس سے شروع کی کیو کو کھیل اضاق فاضل کیسلے رب الناس میں والدین اور مرشد کو جارت بدی پران کوتند زنین کرتے۔ مستعظا ترقی جع ترقیات دو، تدریجی ترقی۔ بوسلسلہ میں منہاج نوت ریس انم ہوگا۔ س میں جسی تدریجی ترقی کا وافون کام

دب) بهشت میں ترتیات خیرشنابی بیں س<sup>انا</sup> مرکب اور کرسیند

راى تركوں كے درليد اسلام كوبېت برخى قوت مكل موئى مغلول كيمېندوستان ميں آنليد مسجديں بنيں - ان كما ترسے اسلام كيمبيلنا شروع موا -

رب) دوبی گرده بین دایک ترک دو مرسم سادات ترک عل مری مومت اور ریاست محتقلار بوئ مودساد آکو فقر کامبداء قراد دیا گیا، ما ۳<u>۹۷-۳۹</u>۸

الرصاد الوطرة البراء تصوريخ

كرما بوكا -

دلی تصور شیخ کامکم قرآن میں بنیں پایا جاتا بت پستی قو متروع ہی تصور سے بوتی ہے پیر تصور قائم مکھنے کے نئے تصویر بنالی اور اس کی تنسیل

> میلات دب تصویمینیوانے کی غرض۔

اس اعتراض کے جواب میں کہ چھنوں نے تصورِ تعوّر شیخ ی خوض سے کھینچوائی ہے۔ فرایا یم اری خوش بلاد اور پہنے خصوصاً لنڈن میں تبلیغ کی نبیت سے

كمينج الى بع كيونك ووكسى تخص كى تعوير اور

ين قوت اجتهاد اورتدمراود فراست برهتی سيد. ٧- سُوره فاتحدي خداندك كصفات اربعكانونه لتخفرت مين ديجود وسيكوا محدوصفات ارلعه مغضوب اورصالين سيمراد بنضرب نؤدغفنب كرنيوالے تقے وہ خدا کے غفیب کو تھینے لائے۔ وہ بہودی ہں اورطنال سے مراد عيسالي غضب كى كيفيت قوت سبعى سے اور ضلالت وبهي قوت سے بيدا ہوتى ہے۔ وہمي قت مسے نیادہ محبت سے بیدا ہوتی ہے۔ قرت ببيى من جرش موكرانسان مادة اعتدال سينكل ما اہے۔اسی طرح قوت وہی کے استیاد کیوقت رسى كوسان مجعد لك معانات وافت كو المقى بناتاب يغرض اسلام فعجادة اعتدال يرسيفك تعلیم دی ولام یا معلق م معلق م الم \_ آيت لعلك بلخة نفسك الآيكونوامومنان کے دوہبلویں۔ کافروں کی نسبت کہ وہ مؤن کبوں بنيس بوت يمسلمانون كي نسبت كدان بين ده اعلى دهك منت كيول فين بدار توتي وأب ماستدين ماه صواط الذين افيت عليهم. بني مديق شہید،صالحرادیں مؤن دعاکے وقت ان کے اخلاق ومعادات اورعلوم کی درخواست کرماہے اور ان کی تعربیت راصلوفاجرة على الله ريتعليم كرعفوي اسل الروكتب إحكمت أياته كنب التركيموال بوينظير ليم بيعاوداس يرغمل كرنے سے انسان

ايمافرايا كيونكه مرشدروهاني تربيت خداتعالىكي منشاد کے موافق اوراس کی توفق و مدابت سے کرتاہے۔ ملک ملك النّاس دو وكون كومتمدن دناك اصولى معدواتف كرف اودديذب بناف كمياف اشارهسے۔ دب ، اس میں اشارہ سے کوظئی طور پر دنیا میں ہے يادشاه بوت بسان كمعتوق كي كمياشت كع كا فرمشرك موحد بادشاه بوكوني فيدنبس كيى ذريك بادشاه بور مسك من شرّالوسواس الخيّاس - خناس عن مين عبراني مين أسع نحاش كيف مين يونكه آدم و سق كوخناس يعنى خاش في بركا يا نفا- الله منيطان یا البیس نرکها : ناوه پیلے واقعہ کویاد کرکے اس کے دحوکہ میں اکرخواکی اطاعت سے دوگر دیان نہیجا اصل اطاعت النَّدتُعاني كي ہے عُرُ والدين ادري مشداوریادشاہ کی اطاعت کاحکمی اسی فے دما ہے۔اطاعت کا فائدہ یہ ہوگا کہ فتاس سے زع مانگے معل نیزدیجومفالاو" شیطان کے دساوس اوران كاعلاج المن المناها تعلق المناها المناها في المناها ا کیمفیت اور کمیت میں فرق نہیں کرسکنا۔ دوسرے معالی وحوام میں تمیز نہیں کرتے ہواہ کسی فیتم کا ہو یا مسالیہ کا ہو۔ مصف یا ہمسالیہ کا ہو ۔ مسلک التی قعنی علیما الموت بھور فقتہ مہیں بھیورت ہوایت ہے۔ مسلم

9- لوکان من عنده غیرانله لوجه دا فید اختلافاً کشیرا - لیس جوقرآن مجیدیس اضاف ثابت کرتے ہیں ۔ وہ گوبا اسے من عند اغیرانله

مرات بین مسیمی در عزش کے تقدیمی امات در الله مأت عام کے معنے

انامد الله مجى كف جاسكة بين - اور قوت نامر اور حسيد ك ذوال ريمي موت كالفظ قرآن كرم ميس بولاگ سه و صف

اا۔ لمدینسنه ایک تقرآدی نے ککھاہے۔ کہ میری پرالش سے ۲۰ برس پہنے کا پکاموا گوشت

میں نے کھایا ہے۔ ممکن ہے آئندہ کسی نمان میں ہے بھی انکٹنا دن ہوجائے کہ انسان پر کھانے کی طرح

عمل موسكتاب.

ایکشخص نے بنایا کہ دن میں وہ دو بارسانس لیتا ہے۔ بیس ہوا کو دشرنے میں دخل ہے۔ اس قسم کی ہواسے انسان کو بچایا جائے۔ اور انسان کی عمر بڑھے جادے تو ہرسے کیا ہے۔ ملاے ۸

عبد منت المادن كما تأكل الانعام عياريك كريض أل ١١- اسدرجه دلله كمعنى يي بين كراك أبيت

(سر) تميري وجه التحكام نبى كا پاکسچال مبلن اور راستبازى بيم مسئل

(د) پڑھتی وجرائن کام کی بنی قوت قدیر ہے۔ صنا ا تحصلت ۔ ریک تفصیل قرآن کری کے مقار و حقائق کے اظہار کے سلسلہ کا قیامت تک مقدمونا جدی تفصیل بھی تعکیم وجریوندانے رکھی ہے ہائلالا حکیم وخریر کی تفسیر مسلا

بقیرآبت الانعبدوا الاالله ادراننی ککم منده مند بر د بشیر کرد کرمات تعبد کی درستی کے بھیدوں کسی اسوؤ حسنداور ایک قرت قدی کے کابل اٹر کے بغیر نہیں تقا-اس لیف بشیروندیر کا ذکر فرایا۔

 دين الحق ليظهرة على الدين كلّه- أفضر کی ذندگی کے دومقصد یکسیل مرامیت اور مکسیل الثاعت برايت اس كمنعلق سيمفترين نے تسليم كياب كداس أيت كي كميل مسيح موعود کے زمانہ میں ہوگی ۔ صطاحا 19- قماكفى سليمان مي بحض نابكار تومول كى بوآپ کوئٹ ہرمت کہتی تھیں - تردید کی ہے ٢٠- سورة فالخرس الشرتعالي كاصفات اراجدس دوسرے مذاب ہے مقائر فاسرہ کو روکیاہے اوراس كي تفسيل ملاطا- عطا الا- أيت افلا بنظرون الى الاسل كمعت هلعت كي لطبيت تفسير إبل مين ايك دوموس كى بيروى اورا فاعت کی قوت رکھی ہے۔ اُ دنرط کی لمبی نظار كابرا تجربه كارأونك بلورامام ومبينيروم واسبع يدقطارمفرك وتت بوتى بدير يعروه لميمفرول میں کئی کئی دنوں کا یانی جمع رکھتا ہے مومن کیسائے اس من نصيحت بداوراس كي تفسيل مسام ١٣٠٠ ٢٢- إنَّ ذلذلة الساعة شيُّ عظمه الله مي ماعت سے مراد سکرات الموت بس - صلالا سا- اتما اموالكم و اولادكم فتنة - امواكم من اومن ومرائح إباديرسل رسك الآيه مورتين داخل بين عورت بونكر مرده مين رمبى ہے-اس النے اس کا نام مجی پردہ ہی میں رکھا ہے۔ اور **مورت ن**ی ارسل رسولهٔ بالهدی و

اور تدل كالباس بين كراستاندالوبيت يركب اوراین جان ال آبوسب کیدهای کے لئے وقف کرے۔ منگ ربينا أتنافى الدنياحسنة دفى الأخرة حسنة مس حسنة الدنيا كومقدم كيابو أخرة مرحنات كالموجب بوجاده ملك متارزتنهم ينفقون مي شفقت على على السُّدى تعليم ب دولتمند اورمتمول لوگ دين كى مدرت اليهام كركتين معو ان تنالوال الديدة في تنفقه امما تحود دومهد سي كي نفع رساني اور بمدودي كيلئ ايثار منروري شعبهاس أين مي اسي الثاري تعليم دىگئى ہے۔ صدف واعدد دبك حتى يأتيك اليقين ليني جبتك تحفي كامل يقين كامرتبه حاصل مرموم اور تو ایک نٹی مخلوق نہ بروحائے عماوت کمیا ں۔بیحیات انی وہی ہے جس کوصوفی بفاکے نامس المسام كرت بين اوراس مقام مين لفخ روح بوماسے - صلف وماكان لبشران يكلمه اللهالاوحيًا

. كي تفسير م<u>لالاتوا</u>ا

تمرات میں اولاد کھی داخل ہے اور محنتوں کے نمَا يُح ملاوا - 194 . ۲۸ يأتي من بعدى اسمه احمد مين مِنْ كندى ظا بركرة سب كدوه نبى مبرت بعديافسل ا مے گالینی میرے اور اس کے درمیان کوئی اور بني نربوكا. مدين 19 ـ اناسنلق عليك قراً تفتيلاً. فواكيط ت أنيوالى مات كالبموزن كوئى نبيس - وه فولاد كى طرح الرنيوالي بوتى بد تقيل كي يي مضي . مالا ٣٠ تفسير مورة اخلص- آحَدُهُ خداكا الم بال مغبيم وامدس بولع كرب حكك كيف ازل مص عنى بالذّات بو بالكل محتلج نه مو - اقنوه تُلْتُه كَ ملنف سے وہ محتاج ماننا پڑتاہے۔ صفحتا ال- صواطالناين انعت عليهم من شييدوك مروه کھی ہے۔ صالع ١٣٢ - تفسر من لو تقول علينا بعض الاقا وبيل دیکھو" انبیاری صداقت کی دلیل" ٣٧٠ ٢٠٠٠ مصنت فهجها فنغننا فيدمن روحنا برمون جوتقوي وطهادت مي كمال بداكرے وه بموذى طور يرمريم بوناس حداس مين ابني روح بيمونك ديتاب جوابن مربم بن جاتي مصر زمخشري في اس كريم من كي بير اس بي ايك بيشگوئي به كدابن مريم اسى است يس بوگا مست

اس الشامي كرمورتول كوانسان مال فرج كرك الاب- الك معف كالعيل اليه القلبب اودا والاكو انسان مكركا يحظا اودا ينا وأرحجت ہے۔ صفحال ۲۲/- ان كنت تحدون الله فاتعوني محسكم وللديني انسان اين كسي فود تراث بدوطرز رياصنت ومشقت دجب تب سے الله تعالیٰ کا محبوب اودقرب اللي كاستدادتهين بن سكتاجب تك كدوه رسول الشركى اطاعت ميں مذكھ ويا جا 10- الحمددلله رب العالمبين الوحلن الوصيد مالك يوم الدين مين الحديث كا منطيرة تحضرت کے دوظبور محداور احدیں ہوا-اورنبی کا مل کی ان صفات البعدكوبيان كركي صحاب كرام كي تعرلي میں پورا معبی کردما۔ صفحه المحمد ۲۷- آیت ولت نس کم الله بب د وانت اذلة مين م مومودك نام كم معلق بيشكوني ہے۔بررسےمراد جدموی صدی اورمسلماؤن اذلة بون كاثبوت منواسو 112 ولنبلونكم بشيء من الحوي رفون س معلم ہوناسے۔ فرسی ڈرسے ۔ انجام احیا ہے مبالول كفقعان مين بربات داخل مع كرخود توزينه رسع اوراعزا اورمتعلقين مرتعاوي

فرع بين واسواسط تم الهامات اور روليك ييجي مربط ومكر تقوى كريجي لكو بومتقى ب- اسى كالبامات بعي مي سي مسانة م. سب ببیوں کا مدحا بھی تھا کہ تقویٰ کی راہ سکھلائی ان اوليارُهُ الرالمتقون مكت ہ۔ تعویٰ ہرنیکی کی جرا ہے۔اس کے معضے ہیں ہرایک باديك درباديك محناه مصبيخناجس امريس برى کاشبهرواس سے جی کنارہ کرے ۔ صابع ۲- تعویٰ کا اثراسی دنیا میں متعی پر مٹروع مو مباما ہے۔ صب 4- اللي تقوي كايرب كرانسان عبوديت كوجيو فركر الوبيت كيمائة السابل جادسه كداس كے اور خدا کے درمیان کوئی شے مائی نرسے۔ مص متعى ده بير وامور شتبه ساليني جن مين مشهر مو كرشايد مُرك مول بي جعرت عرف كا قول ب كمشبدا وراثتمال سعن يكف كح لنظ مج دس باتول میں سے نو باتیں میور دیتے ہیں۔ صفات ٩. أدم سے ليكر أجتك كسى كو تقوىٰ كے سوافتح نہیں جوئی۔ تقویٰ کے ساتھ زمین واسمان اکط سكة بس - صنايع - ا- افوارق كاصدورهي تفوى بي سے موات كال تقویٰ ہی ہے کہ وہ خدا کے دجودیں ایسا فناہو کاس کا اپنا وجود سی نررہے صفح

٣٠٠ إِدَانَى العدّاب عمراد فيم كمّاب عب صلاي مر كما الاسل الاولون كم مطالير سعظ ابرب كهمي كاذا ذمونتح كاماني بناكر دكھانے دفيرہ كانادند كقابلكداس يسبهت اعلى دوجرك افرارق کی منرورت مقی ۔ یہی وجہے کہ آپ کے نشانات لين اخدا كي على مسلد د كلته بي مسي تفسيروره فانخه داعباز المسيحا اس كيمقابدس من الفين معى لكعناجاين توسر كزنه لكرسكين سنكحه انسان كاكام انسان كر سكتام بهمار عفالف انسان بين اورعالم اورمولوى كبلات بين بيركيا وجربوكام مم کیا وہ نہیں کرسکتے ہی تومع زہ ہے مالا - 1 و اس تفسيرك لكهف كم كفي في قوت -نرایا دن مقوف ره گئے بین اتب م اس طرح طدى ملدى نطقة بن رجيس اردولكسى جاتى ے۔ معالا تقوى خلاتعالے كے نزديك كريم اورتعظيم كامعيار حر تَعَیٰ بِی ایک بی برامسلمان بوکراعلیٰ درم کا قرب اورديد مغداك تعنورها صل كركتا مع - صافحا ٧- تقوى والع يرمنواكي ايكتيبي موتى بعد ده خداکے سابیریں ہوتاہے۔ صابع اس العل تقوى بع مجزات اودالبامات معي تقوىكى

ضدا مدد اور قوت حاصل کی جاتی ہے اور توبر سے اپنے پاؤں پوکھڑا ہوجا ما ہے اگر استنفار نہ ہوق قوبر کی قوت مرساتی ہے۔ صدا ہے ہو تو قوبر کی قوت مرساتی ہے۔ صدا تا لیا ہے واقفیت کے بعد ادھرسے ہلتی اور نفرت سے واقفیت کے بعد ادھرسے ہلتی اور نفرت کی ہے یہی تو بہ ہے۔ صدا ہ

ا جی قرصد الدالداند به مسلاد دیکو" الد"

اد توجید کا آبوت قانون قدرت سے

دی ہر جیزاپنے اندر کروبت رکھتی ہے

دب) پادری فنٹر معترف ہے کرجہاں تنلیث کی

تعلیم نہیں کینچی دان کے باسندوں سے توجید

کی مُرسش ہوگی صدی

ى پر سى مىست سا- توصيد كانلوت وضع عالم مين د بيجيو سكرويت " تحقيم لم

مرسوال مجنت بن امریزی سومت غالب آنے کیلئے دُما کی نصیحت مدالا د من

وب. عالم ثواب مخفی ہے جس کو دنیا دار کی آنکھ نہیں دیکھ

متکترسے نیادہ کوئی ہت پرست اور خبیث نہیں متکتر خدا کی نہیں اپنی پرستش کرنا ہے۔ ص<sup>ف</sup> "ملوار کا استعمال

اصولِ تبلیغ اور ماموریّت کے قطعًا خلاف ہے کہ کوئی مامُور ملا اتمام مجنّت کے تینغ ٹرنی مشروع کیے

> م<u>الل</u> تناسخ

ا۔ تناسخ کامسئلہ موجب توہین فعاہے کیو کدونیا میں جو کچے ملتاہے وہ اعمال کانتیجر ہو۔ تو مندا کو معطل ماننا پولے گا۔

ا- اخلاقی قرقوں کو جاک میں ملادیٹ والاہے۔
قوت غیرت کاستباناس ہو جاتا ہے جمکن ہے
ایک آدمی کسی جون میں اپنی ماں بہن سے شاد
کرکے بہتے ہیدا کرے۔ یا باپ گھوٹا بن جائے
اور بلیا اس پر سواد ہو کر جا بک سے اس کی خر
ہے۔ صفالا
گوریم
استخفار توجہ بر مقدم سے کیونکہ اس کے ذرایعہ

دنياس كيلي بطورخادم ادرمركب ب صلا ۱۱- تم الوبكرو اورصحابه كاسا ايمان بيدا كرو ـ كيونكراس میں حسن ظن اور مبرے وہ بہت سے بر کات اور تمرات كامنتج ب . مهو ۱۲- وفعث زمارگی جماعت کو د تف زندگی کی نصیحت اورومست و ربيمو وقف ۱۳- انسان مال ودولت یانن و فرند کی محبت کے وش بين البيها دلواند منرجوكه السهين اورضدا تغالي مسابك حجاب بيدا بوجائه مال اور اولاد اسي ليفاوفتيز كبلاتي بي ر صانا- ١٠٠٠ م1 الله تعالي كونشانات كوماسى منر بون دو ملكر مبل دیکھے وہ غائب کو بتا دہے۔کیونکراس میں قوت لقین يدارونى معرائيون معيانى مداد 10- مخالفول کی مخالفت برصحام کی طرمے صبر کردنے کی نصحت - صلا-۱۱۸ (۱۷) قران مجيدون رات بيده ك الع جاهم كالعين فران كرم كالربد القرم الويتباري فتح بيد صاحا ١١- موت ماد ركعوكرامياك أسباتي بيد وزيو ورسن خانصاصب اوراليساسى غلام محى الدين كونسل كشعميركى النَّا فَانَا وَفَات بِإِجِائِ كَاذَكِر - صلالك ١١٠ عماري جماعت كواازم م كمصحابه كرام كارنگ اين الدريداكر - أيت واخرين لما يلحقوا بهم كى رُوسىم يى مۇنود كى جماعت گوياصحابە كى جماعت. فىشا

بحسن بادشاه اورگورندف کی قدر کرف اورشکریتر

 کیفسیعت صافع

 مجماعت کوبالیم الفاق و محبیت سے رہنے

 کیفسیعت کیں دوہی منے لیکر آیا ہوں ۔

 کیفسیعت کی دوہی منے لیکر آیا ہوں ۔

 کیکر آیا ہوں ۔

 کیفسیعت کی دوہی منے لیکر آیا ہوں ۔

 کیفسیعت کی دوہی منے لیکر آیا ہوں ۔

 کیفسیعت کی دوہی منے لیکر آیا ہوں ۔

 کیفسیعت کیکر آیا ہوں ۔

 کیفسیعت کی دوہی منے کیکر آیا ہوں ۔

 کیفسیعت کیکر آیا ہوں ۔

 کیفسیعت کیکر آیا ہوں ۔

محسن کی بور صفح

ی میون میں دوری سے میرابا ہوں ۔ اقل خدائی نوحید اختیار کرو۔ دو مرسے آلیس میں مجست اوریم سرردی ظاہر کرور وہ نمورند دکھلاؤ کرغیروں کیلئے کرامت ہو۔ الیٰ آخرہ صفیح ہے ہے ۹۔ فاویا ان باربار آنے کی نصیعت اور اس کی غرض میں سے دریں کا

١٠ دنيا كومقصود بالدّات مذبهاؤ بلكردين كوبناؤ-

١١٧- بيغون بوكرمت رمو- استغفار اوردعاؤل مي لك جادُّ أبك ياك تبديلي بداكرو - دعاوُن مين لگےربو کرخدا تعالیٰ انتظیم گروہ میں دخل کیے صلی ٢٥. تعوى ممل كرف كے لئے تصبحت. اتنے برمغرورہ ہوجاؤ کہ مم نمازروزہ کرتے ہیں۔ یا نناجورى وفيووائم بنين كرتے -ان فريوں مين تو اكترغير فرقك وأكمشرك دغيره تهادعساتة شامل بیں لیس تقوی کے امتخان میں یاس مونے کیلے ہرایک کیف انٹانے کے لئے تیار موجا و اسبہ م ٧٧ - خلالعالى تم مع جامباب كرتم وريم المان مو مسلمان كالفظائي واللث كرناسي كر ونبيل فظاع خداكيون كلي بور مست ٧٤. قرآن شرلف برغورا ورتوجه كرنكي نفيحت ملهل ٢٨- تقوى اختياركرو خدائتهاراكفيل بوكا بولعيبت اً تى سىماينى كرورى سے تى بے دريكواگ دوسرو كوكهاماتى بديراراميم كونه كهاسكي فداكى داه مين شجاع بنو بمكن بدبات زوربازوسي نبس ملتى-دعاكميك - رُعاكراوس ما دقون كي مجت اختبار کے مارے کے سارے خدا کے بوجاد مارے کے مجاعث احديه او است میری جماعت میں نفاق نہیں بھیرے سابقة تعلق بيدا كرنے ميں ان كى فراست نے على

منيس كى اسلفه وعملى حالت مين بعى ترقى كريكى ملا

۱۸- فلابري بعيت توصون پوست سير مبتك بعت اور ايان كامغزايت الدائيس مكمتا توأسه ومناجات ١٩- تم اينى زندگى مي محدورول الاندكانوند وكها دوي صالت پرداکرو- ورندتم طافوت کے بروموصل ٢٠ برم تحبت سے بحق زمور دماؤں میں لگے رہو۔ اسلام كي هبقت اين الدرسياكرد- مساول اا- مهمعصرول كي طعن وتشنيع غنيمت مجعيل اس ين اصلاح نفس تفوريد برحال مس كمامحت كيابيمادي مولئ كركم سعفعا طارتفيك وكعس بب کام ایتے برمائس کے مسالا ٢٢- أوجوالول كولصبحت منالغون كرمقابله بس وش مرد کائیں بعلدی جلدی میرے پاس أبين مطوم نهبي كرتم كتنا زمانه ميرس بعد بسر Y110 200 ١٧٠ الم العبيجة . كزوداور يح وكون كى كزودى زى سے دوركرنےكى كوشعث كريں ديكھومعاب مين من فق عقر عبدانترن إلى من صلول كحرفيمات في كنة ال ك لفريا بمار دوست اكثريبان أياكري- كمراد دست اور أيرا داقف بن جانے مصانسان بہت فائرو اکفا آ بيم معجزات سعاتما فائده نهين موتا اس كف ت روا و منتق من المان في أنت . منتا

درمت بوهس مين روحاني باغ لگ جاتے إي اور المين كيطر صفوا نظراً ما بي المعام يو جيكر انسان دنیامی جنت کانمون یاآے۔ معد نيزديمو "بهشتىنفگى" ر۔ بخت دالمی ہوگی۔ بہشت کے دوامی افداموں کودیکه کرمسرت پرمعتی ہے۔ صا14 ٧ بنت اوشيده ككتيم بركونكه وه نعسون العكى بوئى بوتى سے اصل جنت خداہے۔ و رينوان الله اكبر - عيم الد دنیاه می مومن کوایک مخفی جنت ملتی ہے اوراس سوال کا جواب کردنیا تومون کیلئے قیدطانہ سے مدال ٥- جنتت وجهنم ببشت ودوزخ انسان كايمان اوراعمال بى كالكِ قل بين وه كوفى السي جوزنس ہو اہریسے کرانسان کو ملیں گی بلکہ انسان کے اندر ہی سے وہ نیکلتی ہیںاوران کی تضییل ماہم- میم جهاد - کسی سفاک بیشمان نے دوہ بگاہ انگرز فتل کردیلے اس يرصنور فرايا بركياجهاد عده البوت المامك بنام كريكاب يابي تفاكران عصاليساهس

سلوك اوراخلاق كامعاط كريت كدوه بدوكه كرمسلما

بوجات بعض على النائي بن بنع كائر برك

كافرك أيشك وزيفتو كف كوج شف مجمور ديث كا

والع ماسية

وبهر ميهر جننى شافتى وغيره نام سب بدعت بين آنحفرت كرونام مي محدا وراحكر موسى في عدد رضول الله واكذبين محد الثدة اعط الكفّار كى مدنى زندگى جس بين عكيس بوئيس اشاره كبا كيونكه وه خودهي مبلالي نبي عقد يحضرت ميريخ في يأتىمن بعينى اسمه احمدين أب كانام احكر تبلايا كيونكه والخديمي بميشر حمالي زمك مي يقي الإكريمارا بسلسل معى جمالى دنگ مي ب إسواسط ال كانام احمدي بوا-رب مسلمانوں کے دوہی نام موسکتے ہیں محتدی یا احرى محرى جب جال كا اظهاد بو-اوراحرى جب جمال کا اظہار مو۔ مش<u>د ۲</u>۰۰۰ جمال الدين دمولوى سيدوالم كصوال يرأت ماكض سليمان كي فسير اور اين واقعات شنانا ما ١٢٤٠ ١٢٤٠ جمعه كي تماز فاكثروممت على صاصب كم وص كرن يركد يُوننك في وروس ماز كانتظم كياب المجدى بخليعن بينفود فردايا أكمسلمان مب يلكر درخوامت كرتے أو بريسي كليف دور يوجاتى - مر انبول في توم ندوستان كوداوا لمرب قراردك كرمبدكى فرضيت كوبى الناما الهد - صالية جزت ا- جب انسان كى حالت تقيّر

جہنمی زندگی بہشتی زندگی کی طرح جہتی زندگی تھی بہاں سے ہی شوع ہوجاتی ہے۔ مہما حاكم ظالم مواس كو مُرايد كمته بيرو بلكه ابني حالت میں اصلاح کرد رضوا اس کوبدل دیگا بااسی کو نك كرديكي. مشك يريمي سندوجو كيول كامسئليب. مناس جحترانتد كامقام جب انسان جحمة الله كم مُقام برمومات والتلر تعالیمی اس کے جوارح موناہے۔ معنی حديث مع احاديث ١- (ل) تجمع له المعالي معل (ب) مورة فاتحدكي تفسيرس معروفيت اور بمياري كى وجرس مير الشي تمازج ميوتى بعد مالا-١١٧ ۲- اصاوم عمتعلم مهدی کنزالعال س ورد مال كانسيت « ه مديثين بين جن میں ان کی خزیزی کا ذکرہے۔اگرخوا تعالئے ہیر سلسلة بمنركها نؤر مموعه مديثون كاحومحص درفع

بے فروخ اور باھل انسانے ہیں تفوظ سے عرصہ کے بعد

بيشما مختلوق كوم تدكر دبتيا اوراس كيفضيل صنا المالا

٢- جهاد اورسيد احدستهد ويحيو احدشهيد" سار اسلام كامنشادفتنه وفساد بربا كرنا ننبس ملكه سلام كالمنبوم بي معلى اوراتشتي كوييا بتلب-اسلامي مجكون كى بنار دفاعي احول يرتقى والمالا وصناي له. جَبَاد أخ الحيل مقا مذكه اول الحيل مبيساكه مولوى بنا بي المخضرة في بيد توارنبين الطائي محض ملا مين اكفائي - صلك مختيقت جبهم. (في ايك توبعدالموت جبتم ب دوسرے بہنندگی بھی اگر خدا تعلیا کے لئے نہو توجهتم يى بيدكو فى ظاهرى دولت ياحكومت مال عزت اولاد کی کثرت کوئی واحث یا اطمینان کاموجب بنى بوسكتى مان رب) بیجا آرزدون اور صرتون کی آگ میم معمله جِهِمْ كَيْ أَكْ كِي بِيدِ نادِ الله الموقندة الذي تطلع على الافت الذيخ صك رج) مدمیت میں ہے تب می وارت جہنم ہی ہے احرامن ومصائب مع جبتم بن كانمون بوت بس مثلاً جذام اورلجض اورخطرناك امراض كاذكرا وران مع جميم بورخ كي فييت - مسلا (د) بهادا ایمان بهی به کردوندخ می ایک عرصه رہ کر دور خی بیمزیل آئیں گئے جن کی اصلاح میوت سے نہروسکی ان کی اصلاح دوندخ کریکی اور صدیث مسا

بین آنے کے وہ مرتد ہو گئے۔ صابا

١١- الدُّنياسجن المومن كامطلب مرت

انتا ہے کہ ابتدائی صالت میں جب ایک انسان ایٹ آپ کو شراحت کی صدود کے اندر ڈالدیتا ہی

ا ہے اب و مربعت محدد دے ادر دالد بساہر بور مادی مربونے کے تکلیف محسوس کرتا ہے درنا

بعدس اس کی مثل اسی ہوتی ہے جیسے تسید

خانےمیں کسی برعاشق موجائے وہ وال سے تكلنا

بندنيس كيك م ٢٩٠٠ م٢٩٠

حديث النّفس اوراصل الهالمت مي

امتياز بعض وك مديث انفس اور

القافي شيطان كوالهام الأي سي تميز نهس كركت

مندا كى طرف سے آ نبوالى بات يُرمِتُوكت لذيذ دل ير

ملوكر مان والى فولاد كى طرح كرف والى بوتى ب

شيطاني اورنفس كالفاء اليصانين بونف اوربردونو

گوبالیک ہی ہیں۔ میہ

محسرها

المرتسن فايك صلح معاديد كم سائد كرلى دورك

معصحابه کی بایم کرادی مسالاً

سے قبل معارف معتب سے ہے

جس قدرمع فت وسيع مولى . عقالت كلية بالينك

rdr\_

مي كي مخالفت اودسلب ايمان

مالف عنى كارفتهرفته ايمان سلب موجانك

الله يأتى على جهدة زمان ليس فيها احد صال

م. تخلقوا باخلاق الله ليني السُّرِ تعالى كُرُّ

میں زنگین ہوجادے مسترا میں

۵- اگرالندندالے اپنے سواکسی کو سجرہ کرنے کا حکم دیتا توعورت کو حکم دیتا۔ کہ دہ اپنے خاوند کو سجدہ

کیے۔ صفح

٧- جب المترتعالي كسى بند م كبيطة أيكى كالواق

کناہے تواس کے دل میں ایک وعظم بیلا کرویا ہے سے جوا وعظ کون امح الصادة بن کی

خيقت كومجناب - منها

٥ اناللها شرالدى يعشر الناس علاقد مى كاتشرى حد صعاما

٨- كنت نبيًّا وآدم بين الماء واطين مكما

٩- من عادلل وليًّا فقد بارزيته للحرب

مرمث مين أسي كرخدا تعالى شرني كيطريس

كاكونى بيدا مقالي جاواس يجبيسك من

1. لاصلوة الابفاغدة الكتاب سورة فاتخر

مليصه بهى اورامام كم يتجه بمى فائتر براهني مية

TIP

اا- يقتل الخنزيد خيال أيا- يسرالصليب كم العديم المياديول أيا- توبي مجدين أيا- كريفن

بعديبيريون ايا- وياي جوسي ايا- ديرس عبارت كيطورب وه وك جوم تدمو كان

كے مادمے و كر تراب تھے اس لئے بعدا تفاق

سمکیم بن چیزوں کاعلم مطلوب ہو۔ دہ کا مل طور پر مو پھڑمل بھی کا بل ہو۔ ایسا کہ ہرایک چیز کو پنے کل موقع پر دیکھ سکے۔ صابال سمک محکم محمد کا چینی طور پرستی ہونے کے لئے کن صفات سینقصف ہونا ضردری ہے۔ صفات سینقی فرقہ بعض و المام اعظم تو اصلے درجہ کے شتی تھے۔

بحضرت المم العلم في الطلطة درور التصفى تقط -كون كي بيروفل هين جب دوما نبت نزريي -تواقوال مردوده اور بدعات في ان مين دخل با بيا اور ميس طرح ميها إن كي اقوال كي تاويل كي -شاب بين كامجازا ورصلاله كامسئله صلافيا محق ا

صفرت حوالسلى بى سى بنائى گئى يېم خداكى قلد پايسان لات بې اوراس اعتراض كاجواب كه اگرادم كى پشلى سى توابنى كفتى تو پير آدم مي پسلى كبال سى آگئى - الشرنغاط كواپنے اوپ يىلى كبال سى آگئى - الشرنغاط كواپنے اوپ قياس شكر و مي المواليم الله فير دي يوس آدم و توا

تھا مم الاجميا و ١- بوكدا نحضرت ملى الله عليه وسلم كو خاتم الانبياد تعبراليا مقال اس للهُ اَبْ كه د نودي ، اَبْ كه و كات و ندملنے اس کا ایمان سلب ہوجائے گا۔ انجام ایک مُعَقِّم أُومِنتي كيمتعلق فرمايا- اس كاترك الإما ہے۔ایک بدعت ہے بُمندے اُو آتی ہے م<del>اس</del> تقيقت واستعاره كيتعلق علطي انبیاد کے وقت لوگ استعادات کو حقیقت اور محيقت كواستعاره بناما جاجقهي اس وقت ىھى دىقبال كوكانا اور ليورے ستىر گز كا گەھا اوراسا مفريح كانزول ويكفنا جاميتيس يهوديهي الليادك أسمان مضنفر مقر بكرسيخ في لهاكه أسمان مع أنيوالا المياصرت يحيى مف مسيح مودود خداكى طرف ستمكم بنكراً يا ہے۔ جومعف قران شرابین کے دہ کرے گا وہ میح بول محاورص صديث كو وهيج قراردك دَبِي صحيح عديث بوگي صالا

بوا تضرت كومذمك وه كا فرہے بومهدى ومسيح كو

حکم عدل جو بیت کے دقت بر اقرار کہ کے کہ فات بر اقرار کہ کے کہ فائم علم عدل رکھا گیا ہے، بیر کور کرنے نے بعد کر میں اُست امام کجو تک کے بعد کر میں اُست امام کجو تک کی مرافقہ وضائد کے بیر بہتر ہوتا۔ وہ اس اعظم مقام پر بنیں ہوتا۔ وہ اس اعظم مقام پر بنیں ہینچا۔ بو اس اعظم مقام پر بنیں ہینچا۔ بو اس اعظم مقام کہا آ ہے۔ موقع

خرمه بهربنین - مس<u>ان</u> خداته دیجه "انتاته" محصر

تضرصاحب شرايت نرتقا ولى عقد الهياركيك و دونس عقد الهياركيك و دونس عقد موت من السلط الأورائي من الله من المراد الماركة من المراد الماركة من المراد الماركة من المراد الماركة من المحد

يم الدفت كودعائين ادر الهام كرتميع مين كجه عنى فقر برطسو اورضطبر عيد الاصحيد فرما ادر خطب من تعلق فرما الب كهد و يعربه فقط چلجات من و فرايا بيضطبه ليم عرفه اور عيد كى دات كى دها و كى قبوليت كانشان سبع - اور لبعد ضطبه مجده شكرانه اور مُرخ الفاظ من "مبلك" كما موا دكها كى

خلق وخالق

تخلق جمع اخلاق المن خان عابری پدائش اور خمنق بالمنی بیدائش کا کانام ہے ملاف المناق - دومری نیکیوں کی کلید اعدان کی ال سكنات مين بعبار ركد ديئے تقد اور دينر العنب پرسے قرآن مبيسي بينظر فومت اور فطيم الخا مينشد كيلك زندہ مجرہ ديا۔ ص<u>صاعب ال</u>

٧- ختم نوت كاممكركون ؟ برائين مي السه
الهامات موددين جن مين ني اومول كا هفاكها
گيا فِتم نوت كاممكر وميح امرائيلي كواسمان
سه أنادف واله بين بهما وسه فزيك المؤلئ و دومراكيا بي بنين نه نيا ني نه بُرانا نبي ملكود
مهر مول استرى جاود دومر كويهنا أن كني كا اورده نود بي أشير بي سه مودت "
اورده نود بي أشير بي ساميع ملم والا كي كوفي جيز اس كى

كالمتلبع اس وقت اس كانام خيرالما كرين بوتا ب يج اخلاق فاصلهم مل كرك نفع دسال نبين بنماء ووكسى كام بعي نبين أسكماء والنوج الما الماقي فولصوري مفيقي فولصورتي سے مديد ا- تركب اخلاق بى بدى اورگئناه ب مشلاً ذا سے وهبال اور مساعان حورت كحضاوندكو تكليف اورصدر مهنيات مان دکھاہے کہ دجال مُردول کو زندہ کرنگا ص یوری گروالے نظم ہے من دعاجع دعاتين ۵- جوعظمت اللي كيضلاف ب وه اخلاق كي مع م والدين كى دُعا كوبيّون كے حق ميں مام قبول بخشاگیا ہے۔ مسک خلاف ہے۔ دوسراشفقت علی ضلق اسلہ ہو ۱۔ عضرت مسیح موقو دین کے لئے دعا کرتے تھے نوع انسان كي خلات ب وه يعي اخلاق ك اوُّل اینے نفس کے لئے، دوم اپنے گرکے برخلات ب صال ١- ترجيهُ اخلاق ك التي كسى مزكى نفس كى حبت وُکوں کیلئے ، سوم اپنے بچوں کے لئے ، جہارم اینے مخلص دوستوں کے لئے فام بنام میں دمینا فروری ہے۔ صفالا بنم كيران سبك لئع واس سلسلم والبت تفليقة التد ادرمظهراللي وه بيجب س كى سفى ندگى ير ئِي نُواه هِم انبيس جانتے ہيں يا بنيں جانتے ص ٣- دُعادُ ل كمستحق بوننخص ياب كريماس موت آکروہ خدا کے زیرساں موجائے مکا ۳ خُنَّاس ديموزير" تفسير" معیمیاد کریں اوراس کے لئے نبازمندی سے خيالماكرين دعائي كرير واليتين دلائے كه وه خادم دين ا- يدلفظ مركا أنضرت اورمير اورمير ال بونے کاملادیت مکتاہے۔ مک ام۔ دُعاکے ساتھ ہمدردی (ا)س کے لئے بھی رامین میں استعمال ہوا ہے۔ لیبنی تلینوں <sup>کے</sup> نہ مال کی مذہاقت کی ماحب ہے ادراس محدد قىل كەمنصوبے موں گے۔ ٧- جب خدا تعالے باریک سباب سے محرم کو کانیمن بہت وسیع ہے۔ صلای

ہ۔ وسمنوں کے لئے دعا۔

رائ ميراتو بدمذمب مے كد دعاميں دشمنوں كو يمى

بوك يا ذليل كراب ادراين استبازيد

كوثيمن كيمنصولول الانغرامكول سيمعنوظ

دعامے بیخری کانتیجہ بنہس مبانتے کہ دعاکرنے والهاود كانيوال كيلفكيسى شرائطين ملاوا رد البحق وقت مذقبول كهنے اور ادموني استعب لكدين تناتعن نبين جب جبات ختلف بول توشاقض نهيس را كرتا-اس محل ير الشرتعالي ايني بنديكى مانتا ب- مثلا ۸- دعا اور قبولست د دما اس دقت قبول بوتی بصحبكربنده التذلقالي كي لقعفلت نسق و فورتجور دف جس فدونداك قريب بوكاس قدر قبوليت دهاك ترات سع صعد الحكاد آيت داداسالك عبادى عنى فانى تربيب اورايت وانى لهم التناوش من مكان بعيد ين الكافرت الثارة عدد مدوا ه د عاکی ایمیت دنیایس کوئی نی نبس ا ما-جس نے دعاکی تعلیم نہیں دی - دعاعبودیت اور راد میت میں ایک رشتہ بیدا کرتی ہے جب انسان خدا سے متواتر دعائس مانگناہے۔ تووہ اور بى انسان ين جاتاب مديد ١٠. قبوليت دُعاكم شرائط - ١- انقارىين دعاكرف والامتقى جور ٧٠ دحاكران والي كيل دل مين درديود سا- وقت المنطئ ميترا وسعاليسا وقت کہ بندہ اور اس کے رب میں کھیرمائل نہ ہو۔ المدبيدي مترت دهاك ماصل موديبانتك كدفواب

بابرندرك جسقدر دعا وسيع جوكى اسى قدردعا كنيوالي وفائده بوكار مسك رب، دوسروں کے لئے دعاکرنے کا عظیم اشان فائمه برہے كرمفيد وجودوں كى بطابق آيت و الماماينغع النّاس فمكث في الارمن ان كاعردواز بوتى ہے۔ ملك اد بهترین دعا ده بوتی ب بوتمام خرول کی مامع اورتمام معرّات سے مانع ہو اور وُہ المتعليهم غيرالمغضرب مليهم المالين ب مسالين دُعاكا فلسفه. دا، يدمنروري ببيرك بهر رحاص طرزیر ماهی معاوے وہ صورتبول موانی جليتيك جب بظاهرايني دعامين مرادحاصل نه ہو۔ تو مجھے کر رحمت النی نے اس دعا کو اس کے سى مى مغيد بنيس قرار دما - كيا كان نيط كواس کے مانگے پراٹگارہ دےسکتی ہے ؟ رب) دعامیں الله تعالے اپنے بندول دوستانہ معاطر کرنا حاسباب اورکسی صفته بین اینی منواناج استحبيساكه آيت ولنبلوت كد بشيئ من الحوف الأيراس فالرب ـ معلاد مسمع وج) دعا کے ساتھ یہ فٹرط لگانا کہ اگر ہمارے لئے يه دعا قيول د بوئي تو بم معيدًا مجدلين كدادب

(د) لذّات دنیا توایک قسم کی ناپاک وص پدیدا کرکے طلب اوربیاس کو واحد دیتی استسقاد کے مریف کی طرح جس کی پیاس نہیں گجبتی۔ سال دھ، دنیا کی دیل گاڑی سے مثال سب کو ترکے کھٹ ویئے گئے ہیں جہاں کہیں کسی کاسٹیشن تعالم ہے۔ مستعداً آردیا جاتا ہے۔

آجانه است آلدداجات ماسا دلوار کامقدم

ای مقدر میں نعیابی پر فرایا . ڈیڑھ سال سے
ماستہ بند ہو کرایک محاصرہ ہم پر رہ ہے۔ اس
کی فہر بھی صدیت میں موتود ہے۔ مساسیا
د لوث

رپوت بنفیرت آدی دادت ہو آہے ملف س

لافضيول كى رشومات.

رائے قائم کرنا

انسان دوسر شخص کے دل کی بات معلوم نہیں کرسکتا۔ اس کئے دوسرے کے متعلق مبلدی لائے نہ لگائے بلکرصبر سے انتظار کرے۔ ایک شخص کا یادی سے النّداتلہ لئے خروسے محبت واضامی والے کو صبر کے ساتھ انتظار کرناچا ہیئے ماسی ۱۱- طراقی وُنعا- دعا کیلئے دقت والے الفاظ آماش کرنے چاہئیں میسنون دعاؤں کو ہمی پڑھوانی زبان میں بھی دھا کو ۔ کاش دقت بھی اتّباع مُنت ہے۔ صفیع

شیطان کی دعوت جموف، ریاد ، کتر و فیروکیوان بوتی سے اور اختالقالے کی دعوتیں اخلاق فائد صبر ، محویت ، فنانی الله ، اضلاص ، ایمان خال میں جن کی طرف دیک فطرت دوار آئے موالا و میا در میا ترک دنیا کا مطلب میں دنوی شغوں

تركب ونيا كامطلب . دا، دنين شنون كواه مين كواه مين كواه مين كواه مين منهادت المتعادل و كورت كالواه مين منهادت المتعادل المتعادل

رسر) كونسى دنيا حسنة الافرة كا موجب بوتى

کھی مال ہے۔ صفاح يسالت ا- رسالت مين ايك امر ظاهر ادر ايك صفى بونك ب ظاہری پیغام کومرف بینجا دینا. دومرے بطن کے لماذے الخفرت نے اپنی قوت قدسیر کے نورسيه استبسليغ كوما الربناني بين بينظير نمون وكهايار مرنيى صرف لفظ الحكونهين أنار بلكم ابن اندراصلاح قوم کے لئے ایک درد اورسوز وگدانہ معى ركمتاب ما ١٠٠٠ ٢- عام بيغام يصانون اورمامورين اللي بين بير فرق ہوتاہے کہ امورین کان تک بھی پہنچاتے ہیں پھر ربنی فوت قدسی کے زور اور ذرایعہ سے دل مک بعی بہنیاتے ہیں۔ رفعميج بخات كامل ضدابى كى طرعت مرفوع بوكربوتى بيطب كارفع زبوده اخلداني الاوض بوجانا بيس وفع مسح سع مراد ان ك مخات بافتر ہونے کی طرف ایمائے مسا

ركوع اور ركعت

دكوع كويالي توركعت بوجاتي بصرجب نماز

ين تين صول كويا لبا- ادر ايك صقة بمجبوري

مذياسكا توكياس جرسي أسكين يوعمد المنستى

كر كي جاعت بي شابل بعضي ديركوا ب

ذر میں نے برعبد کیا تفاکہ میں کسی کوایتے سے كمترخيال نهين كمون كارايك دوسر مضخف فمتر خيال كريين كاواتعه ممكن راه اعتدال راه اعتدال اختباء كرني بيابيئية امراء بببت سأعنول فرج رکھتے ہیں۔ مست ريت العالمين ربالعالمين سينابت سيكدوه بسائط ادرهالم امر کائجی رب ہے بسیط چیزیں امرسے ہیں اور مرتب خنق سے مسکلا ريوع موتى ديجوردون كاربرع" شیخ دیمت دندمساوپ کاخط درماره کسی انبادیک دیکورفرایا - ابتلادمین ان کے لئے بہت دماکرا موں در تھیقت ابتلا بڑی رحمت کا موجب ہوتے وتحمت على داسستنك واكثرا اسبالهائي ميادنى في ايك فاب س كسي كسوال كاجواب داكمس عوعود فال تودياب وسهزار مويداك كتب كحسائة بالخبزار دوبيد ليكسكها تقبضور نے فرمایا۔ درست ہے گر قرآن مشربین کو خوا تعالی نے خيركها ب. ومن يزت الحكمة نقدادتى خيرًاكتنيرًا - بس قرأ في معامف اورعلوم كا نام

اورطبیعت میں شکی کے ساتھ ایک محبت اور بياد بوجاتات مساي ٧١- دونتني دورح القدس سے مشابرہے بہاں معرفت اورلقيين كى رؤشنى قائم بوجاتى ب وان تاريخي نهيس بوتي. معدد روزه كي ايمبرت میں تومرنے کے قریب ہو جاؤں تو روزہ مجھوڑما میں ہوں - درمذ طبیعت روزہ مجھوڑنے کو ابنیں جاہتی علم تعبير الردياي مال جرك مورت مي د کھایا جاتا ہے۔ صلاق ٢- عام طوريررويا كشوف اورالهام ابتدائي ما ين برايك كوبوت بوك ليكن اس سهير دهوكا ننس كهانا ملي كروه منزل مقصود كويهن كي وه ال ابتدائى المامات سے كيوبن منس سكة . جيب بلعام صلا ١٧٤٠ الم فطرت انسانی میں برقوت رکھی گئی ہے کہ برایک متحفي كوني تواب ياكشف يا الهام موسك بضائير بعض دفعه كفار بهنود - اوربعض فاسق قام لوگول كوكعى خوابي أتى بين بيربطور اتمام عجت ركهي تأكديرانياوكاصات الكارندكيميطس متتا الم الديادايك شخص في في الداس بر

كيراد عكراً مع يُفيانه . صفح

اس كى نماز فاسدىيد ركعت نبين بوتى ما ١٢٠١٠ ١ بيضان ومضان كالهينة مبارك اوردعاؤل كالهينه رُوحانی زندگی ١- رومانى زندگى كا تولد يا أسمانى پيدالش كايبلا دن ده موناسيم يجب الليطاني زندگي يرموت وارد ہوتی ہے۔ مولانا روحانی زندگی صرف رسول استر کی اطاعت سے لتی ہے۔ مشا ۳- دومانی زندگی کے لئے دُعا اور نیک مُحیت كى منروددت بيد اورسب تصبول كوميول كرم دنیاسے الگ ہوجانا صلی رُوح القدس ا- مسيح كى كوئى ضويت نهين - قران م دو قسم كى محلوق تابت بوتى ب مروك القل کے فرند۔ شیطان کے فرزند۔ تمام سعاد تمند راستباز لوگ روح القدس کے فرزیز ہیں ممثل ۲- یاکیزه رُوح لبنی رُوح القدس کے ساتھ مناسبت بيداك بذيعلق نبي بوسكة ماي م. روح القدس ایک قوت ہوتی ہے چوخوا لعا کی طرف سے ملتی ہے۔ اس کے نزول کیسات ای اس کے دل میں امک مکینت آتی ہے۔

سفائيين - صلاا زمانه موجوده زمارز مین خداکی معرفت بنیس رہی-كوئى مذربب اليسانيين راجواس منزل يرانسا كوبنياسك. مشكا زرع زربی زرے بی تفیک ہے۔ گرجب خردبتم بن تب فائده برگار مك ناموم كي أوازم خكر مريد خيالات كايبيامونا زناءالاذن ہے اس كے متعلق الجيلي تعليم اور قرأني تعليم كامقابله زندگانی ننگانی کی نیاده نوایش اکثر گنا مون اور کزوراد كروهي. صانة زندكي اورصحت كاسكون خداتفالي کافضل ہے۔ مست سادات ت صونیوںنے فقراور روحانی فیوض کا مبدا دساوا كونظرا بإبيريس فيهمي اليني كشوف بين اليها سادگی - جنتک پخ راجسیی سادگی

٥- رويا - الله تعالي كادرباد ب- ايك جمع مي الله تعالے سے ناطب موکومیں نے کہا "مستے بہتر اورتيز تروه تلواسب بوشرى تلوارمير عياس ہے" کوارسے مراد اسمانی ورب ہے۔ ماسی مبت رو الما مبشر فواب ديكو قواس كعبد جہانتک ہوسکے سوانہیں بیامیے۔ مص رۇبا ـ دىكھاپىلىدايك دارنىڭ أياسى - كير بروانه ملاجس مين لكها نغاء فاعدالت عاليه نے اُسے بری کیا ہے۔ مت حضرت الم المومنين كى ايك رؤيا مُسنكر فرمامًا-ميرياس رؤياكيسا تق جوكل منا أي عقى- اس كابض اجزاد طقين - صليك رمبيانيت اسلام نے رمبانیت سے منع فرایا ہے۔ بہ بندنوں کا کام ہے ملا مرتحسين وتومين مين رياد كاابك شعبه مؤلب ارمون خسين سے پہلے خداكى تعرلف نہيں كرما توبير بعى بياديس واخل مع مؤمن توان تعلقات كوج خداتعالے كيسات و مكتاہے۔ کهجی پیند نهیں کرنا که دوسروں کواس علم بوی<sup>ست</sup>

وصل . رص سناره کی ناشیات و زیری اور

ا- سيانى كاكوال حسى مدافوش موتا بيد ب كه انسان فدا تعلي كيسائق بني وفاداري دكلة مملا مد جب چائى بورى اينا اثر بدا كرنستى ب توده ایک فریوجاتی ہے مسل ٣ سيائي كه عابد سے عاجز اكر بغض وحسد كى بناور کمینداوگ ذاتی حملے کیا کرتے ہیں مالا مولوى عبدالكرم صاحب كى تخرير مي سختى كى ثمكا كىنے والے كوج اباً فرايا - ہرايك امركے لئے موقع سراج الدين عيساني بس لاکم اعتراصنات سے متاثر موکر میسائی مو كَفْ بِدِلُوك كسى صادق كى صحبت مين كامِل زمانه بنيل گذارت مراج الدين عيسائي بعي ايس بى دميول مي سے بقار صن ٢٤ سفر كي تعرفيت عُرف مين جس كوسفر كيت بي بنواه وه تين كوس ہی ہو۔ اس میں تصروسفر کے مسائل رعمل کرے بجب انسان اپنی کھڑ کی انتقا کرسفر کی نیت سے مِل إِنَابِ تُووه مسافر بواب. صالا

مكعول كي ومرسلانون يرمظالم كا ذكر-

نہیں۔اس وقت تک انسان نبیوں کا مذہب اختیارینین کرسکتا ہے۔ صین سألك في سبيل التُدكي تين اقسام. ا- الادينالعائزركية بس ٢- جواس سے آگے بڑھ کرمرفت جاہتے ہیں۔ اوروفادارى اورتابت قدمى دكهات اور كامياب موتيس. ٣- جنبول في دين العجائز كي حالت يس دمناليند ندكيا - المح برف معرفت مين قدم ركف ليكن نهاه ندسك ان كي دومنالين - ما ٢٧٠-١٢ سائل (في سائي كومت عبوكواس مصدايك قسم كى باخلاتي كابيج بويا حباة ب اوزيل معمودم ره جاما بومد رب)سائي فواه گھوڙے برسي اُت تواسے كي دے دیناج اینے ۔ اگر کھر نہ ہو تو زم الفاظ سے ال ومحمادور مسئط سأنيس اوربائبل. ويحيو بائبل ستارول کی ناشیرات کا تبوت مسیرا سجدهٔ شکر تطبدالهاميد كختم موف يرجك واوى والكريم صاحب تزج برمنا دہے تھے جعفرت مسیم وورا كالبحدة شكريبالانا مساس

معلوم بوراب كماللي نصرت كا وقت البهني اور اسلام کی عربت وجال کے دن آگئے۔ براس حفا كرومه كيموافق بيروس في إناعن نزلنا المذكو وانالة لمافظون ميركياب مناس-اا مهر اس وقت الدروني اوربيروني نسادول كالجملاع بتاراب كداس وقت أكي أساني سلسلدكى مرورت، مساكل و منا بسيلسل قرزن شرای سے دوسلسلوں کا بیٹر لگتا ہے سلسا ومويديو محفرت عليلتي برضتم بوايسلسله فحريرجبسا كركماارسلناالى فرعون رسوي عظام ہے۔ قریت میں ہی اند کا لفظ ہے۔ سورہ اور میں بعى ب كرسلسل محديد مسلسل موسويد سع مشاب بياس كى ابتدامشيل موسى سيرولى اور انتهاد منيل عيائي بريوخاتم الخلفانية حس كودومرك نفطول مين سيح موثور كين بي - م<u>نه ٢٥١-١٥١ ، ٢٨١</u> سوره فاتخر ديمو" ماخر" ایک اورپین سیاح سے حصرت میں موبود کی گفتگو ر د يكو " يورين سياح" 794 وصفيون كاسى زندگى بسركرت بين مقوله شافعي

نماندں اڈان وفیرہ پرپابندی اورگائے کے ذرج برسلمانوں کوقتل کرنا اور ایک گائے کے جھڑے برخواش كى ياداش مين إلقه كات ويناا ورمساجد كى يومتى دوزواندايك أتشى تنور عقاء ملاك سلب ايمان كابتدائي كؤيان بيد تخالف كجراجنبيت كيرمدا وت بعرظو الدائوكارسلب ايمان بوماتاب - صلالا سلسلهاسماتي يدى سلسلداحديد بالكل منهاج نبوت برقائم موا ہے۔اس کامقانیت معلوم کرنے کی داو پیط مسلو كاطراع حجبت ميس صبراور فمن عن سعد يسف كى سلسلهاحميي سلسلم احمير بريدا فتراض كرببت سعملماد نے اس کی مخالفت کی اس للے خلط ہے کہ مخالفین مي كوئى عالم نبس وريز ده بالقابل عربي فصيح بلبغ تفسير ككه كرابناها لم مونا ثابت كرت مكا يسلسلهمنهاج نبوت برق تمهواب اسطفاس مىلسلەكى سيانى كىلىنە دېمى معيادسىيە جوانبىياد كىمداقت كيك بوائد مك قیام کی فرض ۔ راہ کا انسان پاک بوجائے

اوراس پرداغ نزرم مسك

رب) اس سلسلہ کوخوا تعلقے کے قائم کرنے سے

ا- جوخدا نغلے کامشاہدہ کرنا اورایسافری الایما ہونا ہے۔ کرخدا کی راہ میں جان دینے سے بعی دريغ نبس كريا صك ٢- شهيير كم مقام پرانسان كواد تُدتعا لي الكرمناس قىم كى استقامت عطاكرتا ہے۔ وہ لذت كے ساتهمصائب برداشت كرتاب صناس الاساس م- اولنى مخالفين اسلام كوقس كرنا قسل بيكناه بعمالا تثبيطان الى الوقت المعلوم شيطان كودبلت ملى تقى مفدر تفاكه ومسيم موعودكي القد سيقتل مورابتك اخياد كى قلت المراركى كثرت عنى-اب اخيادكى كثرت بوگى - امترار بيوار هي جيارون كيطرح بطور المونذره جائيں گے۔ صابع ٢- شيطان جموط ،ظلم ، حول ،طول اس ريا ، کلیر دفیو کی طرف دعوت کرتا ہے مالا ۳ کال لقین دلول کوشیطان کی مین بنین کهرسکنا صابح نيزد يكو" أدم ادر شيطان" ٧- تاريكي كوشيطان عظشبيددى جاتى ب مصلا ه- شيطان اور فرشة - ديكه و فرشة اورشيطان تشبيطاني دخل جسقدرا نسان كنابون كوعيوون اورخداكيطف أتابعاسى قدراس كيواب اوركشف دخسل

سب كيومعاني "- ايك امام كا داقته حوان كي محد سيمشكل جان بچاكر نكلا - ميسي تنحارع خداکی داہ میں شجاع بننے کے لئے دعا کیے۔ دحاكرافي اورصاد قول كي صحبت اختبارك اس وقت بطامترك يبى ب كمسيح كوخوانايا ماتے صلاح انسان كاكوئئ قول اودفعل جب تك سلطان کا پیروند مورشرک ہے۔ موری تشرك قفى يركن كوبات بات يرردكن اور وكنافلهركراب كركوياتم بى برايت كمالك بین ادرمم ان کواینی مرضی کے مطابق راہ رامت يسائلي كحربيراك تعما بتركن بماي ومد موجب شركوملدى أففاليا ماناب شيرتك كح بلدى أكفائ جانے كى مثال مد تنرلعيت الندتعاليكي شرليت كاانحصار تعظيم العرائد اورشففت على ملق الدريب - م دولطيف شعر صك

شیعول کی رسُومات دیمو مرانعنی" ص صالحین سالحین

دہ وُگ جی کے اندرکوئی درحانی مرض نہیں ہوتی نزکوئی مادہ ہو تہے۔ صع

**صبرواستقال** ایشخص نے اپنے تین عیب بیان کئے۔ تو

یے سی سے بیٹ یو یہ بیاتی صدری ہے۔ باقی اس کے عوارض ہیں ، دمیندلا کا کھیت سے میل

كالنا يا بچركا بوان بوجانا ايك بى وقت بين نهيں بوجا آ-اپنى بے مبرى عجبولا كرصبردا مقلال

بين ربات بن به بو بود در برو مرد ا بين كما تقو فل تعليظ سے توفيق جام ور ا بين

گناہوں پرمعانی مانگو۔ معلیہ صحالیہ

۱- اتخفرت کے محامد آپ کی اطاعت سے پوری ترقیات پر سینے اور انہوں نے وہ کھدیا با جو

دنیانی کمجی مذبایا تقار صلا و ملاقا

 ۲- انتھارت اور سیخ کے صحابہ کا مقابلہ ریول ریم کے محابہ ہیں کوئی مرقد نہوا۔ دوسرے نبیوں کے احیاب ہیں ہوار دن ہوتے تھے۔

حضرت میریج کے توایک ہی دن میں پانسو مرتد

ہوگئے۔ صفحا

شیطانی سے پاک ہوتے ہیں جب شیطان کے اندر تف کے متام دروانے بندگر دیتا ہے۔ تب اس پی ضل کے بود اور کی نہیں آتا ملاقلا شیطانی وساوس اور ان کا عِلاج سورة دالناس بیں ہے۔ تین قسم کے دساوی اور رب الناس ملک الناس ، الدالناس ،

الله معلا

مستبيعه فيعرمنى تنازعات ايك دَم م<u>ي طروسكة</u>

یں آرمسیع مودد کی شنیں جو خدا کی طرف سے مامور تکم ہوکر آیاہے کیو کردہی امام منتظر ہے

. شیلههر سیخطاب برای خلافت کا مجارا چهورد-اب نشی خلافت او-ایک زنده هلی تم میں

موبودہے۔اس کوچھوٹستے ہواور مُردہ علیٰ کی "الماش کرتے ہو۔ صلالا

۲۰ موقوی خدانے انسان کو دیئے ہیں بجر سیتے موحّد کے کوئی دومرا کام ہنیں کے مسکتا۔ شیعہ مرقی نہیں کرسکتے کیونکہ دہ تواہنی ساری کوشٹوں

کامنتہا امام بین کو مجد بیٹے بھالے استاد گُل علیشاہ نام شیدہ تھے کے میں نماز ذبوط حا کرتے یمند تک نہ دصوبتے تقے واکی مجدیں

غيرآباد مونى بين مداك

درست بيس بوار مسه دب) دل کی پاکیزگی واصل نہیں ہوسکتی جبتک منہاج نبوت يرتش ع موش ياك انسان كي حبت مي مز رج صحیت کا اثر محاب کرام رسول کیم کے اس مِيعَ وَآتِ نَے فرایا - الله الله في اصحابي كرامحاب خدا كا تُوپ بن كئے ـ كولوا مع الصاد تين اسس ير غبہے۔ متا دد) وْرَقْ قَسْمت وسي انسان بي جوامورس الله ك ياس به كراس فرمن الدمقعد كومامه كارسي لهُ وه آت بن السيادك تقور برتي من النا دهر) مرصحيت معي الك كرنيواني چيزون مين سے أيك بي سنلاً الوجهل اس كصحبت مين بعظف والوس كما الكت كاباعث بناء صعدا (و) بلوغ سے چیشتر کے کمال اورمع فت کا حال کروں بچرکی طرح ہوقاہیے۔ امورمن اللّٰدکی صحبت اس کے العُ مرودي يوتى ب يجاعت كو وقت فكال كربيال محبت مين موكر ففلت كى تلانى كرنى جابيك ساربار مركزيس أناج بين الداس كا فالده - عصر و ١٠٠٠-٢١ (من) لمصوصة كم مجت مين رسن سے روساني و دیناقلقات کارل بوتے میں صابح

صداقت

البيادوطهمين كامعياراتيت لوتقول مص كرمجواندي

٢- صحابة مي صفات الإحد (دب ، وكان ، تصيم ، الكيت إ کی تی جیکی - میرده می معابر ہی کے ساتھ ہیں ج احدكم بروزك ساتة مول محك واخرين منهم لماياستوابهم صام الم واخوين منهم من منهم كالفظت إيامانا ب كدياهنى توجدا وواستفاضه صحابد بى كى طرح بوگا علماد في ان كانام صحاير بي وكما ب يعيد ان معاميم صفات العِركا فليورموا - اسىطرح ال ين يوگا. منال صحاب اورشليعه شيعون كامذمب كمعابرك ددمیان سخت دشمنی هی آیت ونزعذا الی صدودهم من غلّ إخوانًا كيفون بصلا ٠٠ ایک صحابی کا واقعر بجب س کے انتوالے كے قواس نے كبا وضوكرة بےجب سركاما و كبا سجد كرناسي كهتاجوا مركيا-اس كى دعاكى قبوليت كرجير أفساس كاموت كي خبر الخصرت كرينجا دی- صفح أنحفرت كصحادين سكسى فيعي عبونهي الولاء صبي دليا كوندامع المسادقيين من زندون كي محت میں رہنے کا حکمید اوراس کی وص جبتک انسان صاحب ايمان كى مجت ين مذرب ايرن

پيدانوقي بيطبيدت جربيط گذاه جيلون گيکتي متى اب دو حرص بنتي اور نفرت کرتی جديمي ترب بي منتظ به صفت غمنا. دخرتعا كے کصفت خدا تقامنا کرتی به کرانسان فوت و بهاس جمی اوقات بسر کردے "اکد ذال جبودیت کی حالت قائم رہے - صالال صلیب

مسیح کے واقدصلیب کے متعلق ایک معضل بہان کردہ صلیب پرسے زندہ اُٹا دسے گئے محض نمشنی کی حالت میں متھے اود مرجم عیلی کا ذکر م<u>یسم ۲۸۸</u>۰ میں حشوف با د

ى كون كامون بطعاد كسامة بسيلتى باتى بسياس بىدۇدى ٢٣ برس كى زندگى نېيى باسكى گارىشلايى كەين تۇبېرىسب كىتىن چەيدى گے عى<u>تالاس</u>ى ٣١ **تىسىرق تىسىرق** 

صن کاپیچھنائے نہیں ہوتا۔ او کری فیسے تہ کئ بحق ہے جو فرا کان ہے۔ میانا صدیق صدیق

ده بو ما به جو مراكب بواور من افقاد بهال منط منظ

ا- جوصدت کی تمام وابوں سے پیاد کرتے اور صدق ہی

عابضين. من

صفا

مقام مفاير سيجب دل مان بوكراس يرضدا بى فداكا جود بوتلي مونيول كسلوك كامنتها بسياس كادل وش اللي فناهه - مدهلا صفات المهميم

سوره فائتر کے متروع میں جارصفات ہیں۔ دوکھیفت ان کے مندر بیشگوئیاں ہیں۔ ان جاروں صفات کا نیسڈ انخصرت نے دکھایا۔ دیب العالمین کی صفت نے انخصفرت میں مرح نیود دکھایا اس کی تضمیل سکت الشرتعالم نے کصفات بھی جمالی ہیں اور اصل نام خدا بھی جمالی ہے کفار کی کر توں کی وجہ سے لیمن وقت جالی کے نیس اس واسطے جمالی دیگ ہیں آئے ہیں۔ صفالاً مذاکی صفات سے واقفیت ہوجلے نے توجما مے سافق

فون برسب عمادت بين داخل س رجى غيرانىدكى عبادت يهى نبين كرسوده ندكيا جادے عل سے انتہا درجد کی محبت کرنے والا مال (ح) خلاکا بنده وه سے بوخدا کے سوا اور چرول کی مداعتدال مک رعایت کرتاہے۔ مدهن (4) عمادت اور سلح موعود مص امّاك نعيد صفات كے ذكر كے بعداس لئے ركھا ہے تا انسان ان صفات کو اینے اندر لے کمسال عبدانسان كايبى ب كراندنغلك كريك من زكين فرددى المهاد برا معفرت اقرس سعاس كى بحث مونی مباحثہ کے بیدیعے کیکر میلدیا اللہ کا میں قادیا آباتو دىدەكباكە دە يەھىيىسىگا گرېنى بھيے۔ اس نے کہا تھا کہ تعزت قریعی مورث ند تھے. متعظم عبدالركن مدراسي رسيف ان کے قادبان سے والیسی کی احازت طلب کرنے پر معضور فرانبي قاديان من ماه رمضان كذارف كا ارشاد فرمایا اوران کے نشانیسی دعاکیے کا وعدہ

كياحب سعاذن الله يبالألل حائ -

وقت يا فخ صلح مبنا مورب بس گاؤں كے گائي خالى بوڭخ بى - مەلايا طالبحق طالب مساد سے تعصب اور عفیدے تیوا کہ سیتے عقائد كى طلب مى لگے تب بہترى كى اميد يوسكنى ہے۔ اس کے لئے غیادی این طاخوا تونی جائے مالالا ا - يودى تنادى اوراطيبنان سے عميا در تا بي الانے کے لئے شرائط۔ اقل سعت اكيونكراس كيلفيرنماز روزه تج ادانبي بوسكته. ... دومری ایمان احداس کی خودست اوراس کا انخصار فرس تعليم يربس كالخصار فروي كتب كي اشاعت بريب تبسرى مساجدكي تعميراودامود متعقق اسلامكي بجاددي ومالي قوت يرسمهرك. وكتى شرط امن باس كاتيام كورفنت يرمواب 44-4-0 عياوث ببرس كرانسان برتسم كاقساوت كى كودوركىكى دارى دىن مى كوئى كنكر يقر ئاموار م<u>ان</u> نرریب اورانسی صاف ہوکہ گویا دوج ہی روح ہو\_ ۳- دلی حبادت مجست ہی کا دوسرانام ہے۔

(ب) التهاد درجه كي محبت اور انتها درجه كي اميدادر

تكامو-برخلط بات ہے۔ مسك ۷- بسین کی جس کوآسمان پر زنده ملنتے ہیں عزید کے تقد سع کمامنامیت و مست ہد ہور کے شوہوں تک مُردہ دیسنے کے معنے فیند کے بجى لئے ماسکتے ہیں۔ کوزکہ امات کے مصنے امام ببي من المعاب كيف كے فقے كي طرح عزر كا تقر لے سکتے ہیں۔ مندوؤں میں دُم سا دھنے کاطریق اورمک اولیکے کابسیں سال تک سوسٹے دینے کی خر كا ذكر منصف ، نيز ديجه " تفسر" عشق صادق كايه تقامنا بونا جابيني كهروه ماهلب مي اوبال رب معفر ٣٢٦ عصام عوسى دكتب ديمو " البي فش أكونشف" عفائد يح موعود ادرعلمائ زمانه میں نے یکار یکار کر اور خدا تعالیٰ کی تعمیں کھا کر م. كباكرمينمسلمان جول قرآن كوخاتم اكتب لملة تحفر كوخاتم النبيين اسهمكوزنده مذبب اوتفقيع بخلت كاذرايعهضا تعالے كى مفادىراور فيارت كے دن ير ايمان لآامون-اسي تبله كي طرعث اتني بهي نمسازي رطعتا دمينان كي أوسه دونسه دهمتا بول. ليكن بيربعي علماء نے ميري كمغيركي -انتم الالسكون كى يشكونى سے كنى فائمه نرائطيا - معاسمنا حفظ اس كاستقاماني فوراور بعيرت مذ

عبدالكريم دمودى آب كے خطب مجعد كى صفرت بيج موافود نے تعراب ك ادرائي كے ديافت كرنے درايا۔ مي بالكل ماروب جع بمآب في الأكوالة الدفوا الدين العلك كاففنل بي كرآب معارب السرك بيان عي بند چان يق امُ بوكة " معه-٥٠ ان سےمخاطب ہوکر مصنوبہ نے فرایا۔ اب تو اپ مجی بماسے ساتھ گالیوں میں شریک بوگئے ہیں۔ بڑا نبى خش بثالوى كم اس اعتراض كاكومولوى فيكيم ماحب ایفطبول می مزاصاص کے تنعلق بهت فورت بي صنوركيان عصيب مناتا عرفات يم المعرفات كوسمزت منع موفود كا دن اورمات كا كسى قديرتصدايين اورايين دوستون كمسك صائين كمنا اور كيفر خلبه الهام بركانشان - مال عزیر نبی کی دوبارہ زندگی کا راز يراحيار بعدالامات بادراحياد كككم فنبرس ايك يدكد قريميك مائ اوروه كو أمات. وقايد كرام للانعل الم المن المن المناكم المن المناكم میرث مصمثال ۔

كريك كونشان بنك سعيدادم بنين كأكروه قرس

اور آخر کار خود شهید بو گئے ۔آپ کا دات کو آنحضرت کے قبل کیلئے کلنے کا واقعہ صنعا- ۱۸۱ عمر براهان كانسخر جوانساك نافع اورخدا نعلط كعدين كاخادم مولب - الله تعليك و كزد اس كي مراور صحت ين بركت وال ويتاج مانك عمل مجع اعمال اعمال کی دوسمیں - ایک وہ حج بہشت اور دونے کی امیدسے ہوتے ہیں ، دوسے وہ حطبی ہوش سيرموقي بن ووباتي مسلمانون مي طبعي بوش كى طورىراب كى موتود بين -ايك سورك كوشت كى تُرمت دوسى يدر من سرايت كى مرتت ماكت املين عن سريدس عربيس س بل جاتاب بيني برجيز اسراد الى بسب بهان آكرانسان كي تخنيقات وكراجاني ہے مصل عورت ١- نخسن معاشرت دلى عورتو<u>ن س</u>ے كفعت اورزى كابها ذكرف اورفحشاء كيسوا باتى تمام کی خلقیاں اور تلخیال عور توں کی برد اشت کرنے كانصيحت (ب)عورتوں سے ختی نہ کرنے کی نصیحت صل رجى اينا واقعه ايك دفعرايني بيوى يرآوازه كسنا

ہوکچہ کام بنیں دسے کتی صالاتا ا- انگریزی گورنمند کے آزادی سینے کے نتیجہ میں عیسائیوں اور آریوں کے احتراصات کے جہات جس الرجيم دي مكت إن دوم يا شام كا كوني مالم فيمن بنيس دي مكتار صنا علماء اورقادمان - ايكشخص ن كبلاميم ن مولوی قادیان آنالیسندنهس کریتے میں مبندوستا مصمولوي منگوادُن كاآب بشاله آجائين - فرمايا -وه فاديان آنے سے اس كف نفرت ركھتے ہيں۔ كرمين اس ميں ہوں ۔ اگر بٹالہ ميں موں گاتو بٹالہ ال كيبلئ نفرت كامقام بن جائع كا. قاديان من ہمارسے اس زر کھیریں ہم بحث نہیں جاہتے۔ بمارا كام مجها ديناهي مستع اسلام كے انبدنی مفاسد کے بہت کچے تھتے كا باعث علمادبين - انبول في اسلام كامغزيد ميش كياس كفون كيروى كروادد كينبس ملك موجوده علماريبود كفقش قدم يرمي جوكجة تفكرهم ملاكى نبى كى كتاب خدا كمصلصف ميش كردس كي يم من البياكا أنا لكها تقايزكم ال كيمثيل كار حضرت عُرُّ الخصرَتُ كي جما لي شان كا شكاومو كئے۔

دوجس طرح يدعيداسابى نيينوں كے آخرميں اُتى ہے اسى طرح ممادسے بنی اگو زماند کے بنی تھے۔ لیس اس سينه كواتكى نفك اورزان سعناسيت ب-دب، قربانی کا نبیند ہے اسی طرح رسول کریم بی تقیق قربانيون كاكال نونددكا في كله الله أت تقر صع مربي ميكو و قرباني" عيدرمعنان ابك ذاتى مجابره بيءاوراس كانام بنال الرّوح ب برى ميدا بن الدراكي عليم الشا حتیقت کمتی ہے۔ مستا عيساني كسي عيسائى كاتسمان سيتعلق نبين مومن عيسائى کے نشانات موجودہ زائد میں کسی عیسائی میں نہیں یائے میاتے۔ مسلم عيسى كى بن باب بيدائش عيسكى كيباب بيدائش بيس بميشه صايان رکعتابون. صلفتا ٠ عممت ان كاب بال ميدا بونا ايك نشان تقا اس بات کا کداب بنی امرائیل کے ظائدان سے بوت كاخاته موات منات و منا ٣- جريدكمثاب كدانكاباب ب وه خلالقالك

عيدالاضحيه كانحفرت أدريح مووون

بودلى رنج مصراا بوا تفا-اس ك بعداستغفاه كزا نفلبس بإهناصدقددينا اودخيال كرناكرير كسى بنهانى مصيت الى كانتيجرب مك عورتني اورعبسائيت منالت دي وت سے بیدا ہونی ہے قبت دمی کے استیلاد کیوتت انسان رسى كوسان دوفت كوالمتى بتاما ي يرقوت عورتون مين نياده بوتي ہے۔ اسپواسط عبسائيت ادرفت يرستى كابرا سياداعورتين نيزد يكو پاورى اور "فورس كالح كيادرى" عورتمي اورخاوند ب دلي مسرك سلوك كرو- عاشروهن بللعروث اورحييث غيركم خيركم لاهدله ينن كي لعيوت - صفالا رب) انسان کوچاہیے کرعور توں کے دل میں بربا جمادے کہ وہ خلات دین کوئی کام پسندینیں کر سكت - الديدكدوه اس كي غلطي يرسيم وبسشى كر سكتب. مشكا محدتون كوتبليغ . فرايا بين ني كر ترودو مدورة و كوتبليغ كى ب- ابلى كى كى كى میں دھنا مشنایا کرا ہوں - امادہ کیا بھاکہ حود تو

کے لئے ایک تفت کے پیرا پیس موال دیواب کے

المودير برادس مسائل كمسان وبادت بين بيان كئے

ميلول صبيح

فاتحه

سوره فاتخدكا نام المرالكتاب اورمثاني بعي

يرقرأن مترايف كى عكسى تصوير اورخلاصه عمالا ۲- اس سورة میں صفات العد کے جاروں منونے

رسول التذك وجودس مسكاك

ديكيوه محداورصفات ادلعه

موره فاتحر كاملت أيتي اس لل ركمين نا دوزخ

كرسات درواز درسے إنسان كوبيائے منس

٢- فاتحد فنع كهنے كو كلي كيتے بين- بيد دها موس اوركا فر من المياز بيدا كرديتي هيدول كوكهولتي الركسينه

مين ايك انشراح بيداكرتي بعداس لي سوره

فاتخركوببت يوصناميا بيئي - صفكا

فاتحرضلف الامام ينازى امام كي يجير بوياكيلا

موره فاتحر بإحنى جابيد ركوع ملجائ توركعت موماتی ہے۔ صلالا

المشكوئي - فاتحدين مسلمانون مين مصبعن كے

منعمليهم بعض كيمضنوب الالععن كحالعنالين

بهن کی بیشگوئی ہے۔ منافع و مدام ۱۷۲۰ ا

فساتفلط عيسائيول نے اس سے روح القدس مراد لي حال كم

اس سے رسول الله مراد تھے۔ بدافظ فارق ليوس

مركب ب الباشيطان كوكيت بس معنى

قانون كوتوفرنا جا بمناب إدرهدا تعالے كاس نشان كووان كيدرائش مين بكابوا تعاجمتي

كياس مدام

الم - بمارا ایمان ادر اعتقادیمی ب کیضرت میخ بن

به سخف جم اليسة أدى كوجويد شيال كهته بس-

كدالله لقال كسى كوب بيدانين كركتد

دائرة اسلام سے خارج مجعة بس اوراس كى كت

فصه خدان بيجانبي بنايا - س كافل استعل

بملب بھنت عرشے کسی کے دمیافت کرنے پر

كهكفرك وقت تم براك خصة والمع عقر اب خفته كاكياحال ب. فرليا يخفته تواب بعي وبي

ہے۔ گراب ٹھکانے لگ گیاہے۔ مشا

غض بصركامكم

نظرنيي كمنى ماسيئه-بدنظرى كساب

بينامليتيد ملك

الشرتعاسك كمصفت غنادمتغاضى بيركانسان

خوف وبراس بين اوقات لبركيه الد ذل

عبوديت كي حالت قائم رب . مكل

ملطنت اورشابزادے داخل موتے مول کے مص قساد فسادكي بنياد فلنون فاسده اودشكوك سعدكام لينا ہے۔ ملا ہے دیکھو مرفعتی " اس نمار میں فسق وفجور کی کثرت کی وجرخدا پر مدم ایمان ہے۔ ممس يديي فلسفرضلالت سعمعوا بواسب سيرانسان كو بلاکت ک طوف ہے جا تا ہے۔ صالال فلسغى اورتبي مي فرق فلسفى كبتل خدام واجابيد نبى كبتل خدام فلسنى دلائل بيش كرآب كرضاكا وجود ضرور مونا جديئي بناكهتا ب كديس نے فود خداسے كام كياب اللس نے محصیا ہے۔ مات فواحشات اس سوال كامواب كه فواحشات بي كشسش كبول فومين كالج اورامركين مشن كمتوادي مع ایک دبیری عیسائی قادیان آئے معنوی سے مواد سے انہوں نے سُوالات کے حمالے آپ نے جوابات دیے۔ موالا المادا

سوالات اسه ارکیاتپ سبی انجیل یا توریت

فتح كي نجي منداکے اعتب ہے۔ نتے مردن اس کوموسکتی ہو جس كا بح تقوى من مسي والمع كريد - صنايع فراست ایک کرامت ہے اور اس کے معن صلا فرحون شان معركابيلقب تقاجيس قيمروكسرى تنا روم وايران كا اورأى كل نارروس اورسلطان ردم م<u>ت</u> فرمشتے اور شیطان انسان كے ساتھ بيد دو قوتيں بينشند كى بوئى ہيں۔ وختركي من رفيب الدمددية اج جيساكم ایت واید مرد مه معظام ہے۔ الاشيطان برى كى ترفيب ديركي جيساكريوس نىمىدددالناس سفطابرى فلمت ونورمردو سائقه لكي بوشيها يسورة النّاس مين شيطان کے وساوس کا ذکرہے جواس وقت ڈال رہا فرميسين كي تقيقت ایک البام موار فریسین اس کے قتل پرمست منیں کے جائیں گے "اس البام میں می گوا دھین كيضيقت كى طرف كوئى اشارهه المساس موسائلى ين على بوك برك بشدا المكار الدعمائي

١٢- أي كي محد س عيسائيون كا فرض كياسيد اوراس كا جواب كرسرانسان كافرمن بي كيتن كيالاش كيد اورصال می عداے فرائے ہے مسامع فولو گراف کے ذریعتبلیغ کی تورزمدے فاديان سيطعب المركن صاحب مداسي كوماه دمضان قاديان مِ*ن گزله نه کیسلځ* ارتثاد-۲- قادیان کے اردگردفعیل محق تھی جس پر تین یا مياد ميك رابربرارمية كرته يق مسهو فاضي محرعاكم سكنة فامني كوش في تامني صياد الدين صاحبي ح قاديا م م من من الدين كي فديت بي دعاكيل عرمن كسف كولكعا يصنون فيغطا بممزوده عاكيتيك موجلل كوتسلىدىر مك كاطين يركعي بعض تبعن كے وقت أجد تي ميوكم قبعش كيوقت انسان كوسودكى نورنيان بوق بيميس ١ تريخت بنائي جائي إلى و فرايا - أكر في قرب اور نقش وتكاو والفكنيدد كعلاوه كم للقبنك المائن تويد وامسيد - يركمي بنيس كرمرسال من كجي

اينط لكائي مائ على فيت يرمونون عيدة تخفرت

ك الرح مك وست محدد مائي كادراس كا 1/24- 1-17 ۲- آپ کی دائے میں خرب کے بسیلانے کا بہتر طالقہ كياب ادراس كابوب صعب الم ٣- كعطاني زندكي كسطرح لمتى ب إجواب خدا كفنل مع معيد الم - مبین کیا کچه کرنا جا بیشه که روحانی زندگی بم کویل جلتُ ؟ ﴿ وَهَا كَ بَهِتَ بِرْي مُرْسِتَ مداونیک محبت کی تعصبول کوهیودر دنیاسے الك يوصادے صلاح-124 ٥- أي كالتب يبعدود عاس كفك مح كي بون ين اوراس كاجراب مواحد هدي ٧- مسيح سے اور مشابہت كيا ہے يوآب تعسليم یں مشاہرت ہے صفحہ ١- أب كي رصالت كانتيم كيا بوكا اوراس كا حواب YAY-YAD ۸- نخلف خابمب میں سے کس الریجائیں کہتیا مذہب خدا کی طرف سے کون ہے اور اس کا جات ۹- آرکاخیال میرح کیملیب کی نسبت کیاہے۔ اور تعييهاب ساييد مسيح كي قرار شكرين المنافر دريساب - اوراس كا مسرفعنل الموال تيريمة علق كوئي تاريخي ثوت فاي

4۔ لفظ قرآن میں شیگوئی۔ (ا<sub>ک</sub>اریبی پڑھنے کے وأت كتلب ب ايك نواز مين تواور سمى زياده يري مست کے لائق اوگی جبکہ اور کتابیں بھی پڑھنے میں اس کے سانة شريك كيجاش كي-صيالا رب الینی بی ایک کتاب حق وباطل میں فرق کرنے والى كفيركى مساول ٠٠ مجوعه صداقت قرأن ك دنيا كصدا تتوك مجوع جاوردين كى كتابول كافخرج مسلالا ٨- قرأن شرايف اور نبوت كى كليد ميرب دعو ك كافم ہے۔ میکٹا و- تیزیخیار قرآن که تیزیخیار بیانی سی متع كيلي اعلى درويك واكثر كاضرورت بي وضراتعالى كى تائيلات معضين يافتهو. مدايحا در قرآن کو مجیوا کر کامیا بی ایک نامکن اور محال ام ب معابر کی مثال منظ ١١- قرآن شريف كالمعجزه بونا :-دفى معرو فصاحت وباعنت كيجواب بس يادري فتشركا حربرى اورالوالفضنل اودبعض أنكريزي كتب كوميش كزنا دوست نبس. اقل توان مصنفين كانيه دعوى بنبس كمران كاكلوم يثل ب بكدوه توخود قرأن شريف كي تعريف كرته بس دوم ان کی کتابوں میں معنی الفاظ کے تابع ہو کھیلیا معكمت اورمعارف كالحاظرتبين بؤما ورقرأن ترليب

کی تبرکا پخت گندے کئی بزرگوں (مثالیں) کے مقبرے پختریں بوسی ملاد تھے۔ مساوی فبريح ناصري ديموسيع ي قبر" قرآن شركيت قران كے علوم عالم يحقد كے سامنے وضاك تام فلسف الدعليم أييج بين - مسمس قرأن كے دوستے كوئى بات تعد كرنگ یں۔اورلبعض احکام ہوایت کے نیگ میں منشا يربيع كداعصان يوجيين حكمان نفسوموا خيريكد يوقصص ادربدايت من تميز بني كت ان كيليمشكلات كاسامنا بومايد اورقرآن كم مس اختلات ثابت كسف كاموجب وتيم فيسك التى تعنى عليها الموت بديم مسك وكريس مص مقدم بدایات بین یا قصص سوال - اگر عليات اوقصص من تناقض بوتومقدم كس كو دکھوگے کاجواب مسیع قرأن كريم اورصص قصون كعتائق بتنضواتعال كومزوريس ان برايان لاؤ بإيت كالمجمنا صرورى سعد كيونكم اس يرحمل كرنا ہوتاہے۔ صلحہ قركن اوطبعي علوم علوطبعي ص قدرتي کرم گے اور مملی دنگ اضتیاد کرم گے اسی تسدر تران کی خطمت اورخونی دنیا می خلاسر بوگی . م<del>لاسی</del>م

لگ اس تانیرسے کیوں فائدہ بہیں اعضامتے ۔ دوسرے اس آیت کے معضبہ بس کرمیت اور رصائے الی كحصول كيد وصفتين صروري بي-اقل بكير کو توڑ نا ا درعاجزی اورخاکساری اختیاد کرنا۔ دوسر يسلقعلقات يومووب كندكى دورنا واختكي خوا يقت وه سب أوف حالي الاصب تعلقات حوث الشك لف ١٠٠ قرآن مجيد كي مع والمصار كالمناه كي شخص نے قرآن اعقیں ہے کہا المامیاک يخدالعاك كاكام بيدبين كيكة أيستنين مو معييرمانكنابون عضوئك فرمايا بمبارى توسم احائز ب- الديدطرات عمائز- احياف اسلام كاكام ممان ميركيا كياب يجب قلدويه موجس اس كمسك فرج كرنام عيد الله في كما نبيون في توحداك كلامكو واليس بيس كيا يحصنور في فرمايا - تمف بميول كو کب دیجھا۔ اسٹے کہا ۔ مصرت ہی کو تو دیکھا ہے قرابا تمنے بم کو بھی نہیں دیکھا۔ اگر دیکھتے تو ایسی سے سا حرکت ندکیتے۔ ص<del>لاح ۲</del>۳۰ 19- برموير كا جامع - قرآن شريب ين كل چزي مود بس - آمنه كي طرورتون كي مواد موتود بس - يوريين كے معاہدات كى مثال يودراز وصيك بعد اتے والى فرودلول اورمينن أنبوا ليدوا فغات كويعي مرنظ مك ليتنبن. صلالا

ين الروام بي وحكمت كا صف ٢ رب، قران کے معجزہ ہونے کے متعلق دومارم مب :- ایک بیرکه خدانعا لے نے محالفین مصعرت بمت كرديا ليني ال كو توفيق نربوئي -دوسرا مذبب بوصح بحب كرمخالف نودحا برنين كه مقابله كركة ان كيعلم اورفقل يعيف كئه تضعفا ١١٠ قرأن شرافيت كوذوالوجوه كبنا يستدرنبين كريا- الي قائين نے قرآن كى عزت نيس كى - قرآن سشريين دوالمعارف بعد صالا 18- فران مع مناميت - نودر نج مكينه وراور خصد واليطبائع كسائة ترآن ترايف كى مناسبت بنيس بد اور شاليسول يرقر ان شريف كل المساح مهار مفاص وحی رمول رئیم کاسارا کلام وی بونا تقار مرقران شربب ايك خاص وى بى وميك نوري المسل 10- كامل مشرلييت قرأن شراي كبعداب كوئى شلعبث بنيس أمكتي كيزكد وه كابل تملعيت اور خاتمالکتن ہے۔ مسکے ١٢- قران اوراس كي تفسير كرفا - تفسير قرآن بن وخل دبنابهت تازك امريد عبامك اورسيّا دخل اس کلیے چوخدا کے مدح القدی سے مدیلے کر مُ مَرِّرُون لوانولناه مناالقمان على جبل الليه فرطايا بجب جمادات يراس كى اليسى كالرع تو

نفس الدوحانی امورے کو می تعنی نہیں۔ اس یہ ہے۔ الاصن اتی الله بقدب سدیم۔ خط چاہتا ہے۔ کرملا وجود ہی قلب ہو جائے۔ اور قد اف لم مین ذکر کھا صلات ۱۹۲۰ سر دوحانیت کے نشووندا اور ڈنڈگی کا ذراجہ مروث اتباع رسول ہے۔ مصلای اتباع رسول ہے۔ مصلای میکوں جائز نہیں۔ کہ لیک وقت آوے کر سب نر جادیں۔ تیامت کبری کے توہند و اور اور تا تی ہجی خاریں۔ معلا فارش ہیں۔ صفال کا مل موموں۔ انسان اس وقت تک ابس ہوت جسک کھارکی ہاتوں سے مشائز ندیونے وال فطرت جسک کھارکی ہاتوں سے مشائز ندیونے وال فطرت

مسلمان اورقرآن - قرآن شريب يراتنا خور بى نېيى كەتنى بىتىنالىك شامراپىنداشىلىرىر فور ك برايك شافركا واقعه مساكلة ١١- قرأن مجيدكا احسان مسيع ادران كى دالده يهب كهان كي احتراضات بعد تعليكي منت فرياني عيدالاضحيه كي قربانيان كب نهين إرست وسي ربع منين جم بير برتسم كي كيل كود ابود لعك نام عيد سحدياكيا سي يعفوت الأسيم في كم خواجيث وذع منے کے لئے تیار بوجانے سے مس قربانی کا ج مخفى طورير بويا مقايص بين اشامه مفاكر ضراك مكم كيساعة بن جان اوالدا قراد كافن فين نؤائ انخفوت نحاس كبلبات كميت د کھائے۔ گرافسوس کہ اب تقیقت کی طرف توجہ نبس كيماتي . صناع ضدانے قلب كا نام بھى زين ركھا ہے۔ إعلموا

ان دخله چی الارمن بعد موتها- زین کاکس قد تردد کرز پر آب ب مدک ۲- قلب مجاری مونے اور تصور شیخ کا مسکلہ دو زیندو ڈن سے لئے گئے ہیں۔ قرآن میں ان کا ذکر نہیں۔ درمول الشد کا قلب جاری ہوا۔ در آپ ہے معلمہ کو اس کی تعلیم دی۔ قلب جدی ہوئے کا مسل

كرامات

کیک مربد نے ہونو کہی پیر کھے کہا کہ بیری مربدی کے
نماند میں ہم لوگوں کی اکٹر جبوئی کرامتیں شہور تھیں۔
دل میں گذا- پہلے بورگوں کی بی بیلے میں کرامتیں
شہور ہونگی بحضور نے فربیا۔ جبو نے دلیوں کا دجھد
شہور ہونگی بحضور نے فربیا۔ جبو نے دلیوں کا دجھد
شہور ہونگی بحث نہر جبوئی بات تھیں بنا گیجاتی۔ اور
کوئی ہی بات نربو جبوئی بات تھیں بنا گیجاتی۔ اور
اس کی مثالیں۔ مےسے ایسے

۲- کرویت سے پایا جالم ہے۔ کہ آدم ہی سے مشروع ہو کرآدم ہی پرسلسلہ ختم ہواسی لئے مسیح مورود کا تام

آذا مکھا گیا-ادودت ان استعنامت فضلقت اُدھ۔ کرکم مجنوں کی شہادت کرمی دوس کی شہادت کرمیذوں کی میشان نے پہلے سے کہا تھا۔ کرعیسیٰ

قانهان میں پیدا بوگیاہے وہ ادھیانہ میں آوےگا۔ اور آو دیکے گاکہ مولی اس کی کیسی مخالفت کریں گے۔ اس کا نام خوم احمد موکا۔ مسطقات

٥٤١م عوم العربودات ولك نشف

خلبالباميسك بعدمه فكواداكت وقت ترخ

الفاظيس مميارك كلما بوادكها في ديا صلا

ک باتی منت بون عرب کی صورت نبس دیکت رب کی مورث نبس دیکت رب کی مورث نبس دیکت رب مالا

ا مات بین النسف والابهام بری ہے مصلا اللہ میں نے است اللہ میں دیکھا اللہ میں نے کشف میں دیکھا

ہے کرکوئی مورت آئی ہے۔ اور اس فے آگر کہا کہ تیں دام المومنین کو کھ موگیا ہے۔ اور کھرالمبام موا-

احمع ذوجستی - مرجینوری <sup>۱۹۹</sup>اندکوییکنشف اور البهم پیرا بوگیار ص<del>لام</del>

كفاره كابطلان

اگرکت وہ دوست ہوتا اور لیدوع میسے کفارہ کے لئے استے سخت تو اسے لمبری رسموز دعاؤں کی کیا طرورت

> تنی۔ مٹ<sup>ن</sup> کلام ال*ہی کے طریقے۔* دیھو" دی''

علا ابنی *عفرهید* دیگو دی کمال

كىل كى دوتىمىن كىك دحانى دوبىرى شيطانى مىلال كىمال الدين (خواج)

فاجكال الدين ماحب اس بات كراه بين كر

قبل از وقت انبین بتو یکی نفاد اور اختبار مجاب کر شاکه کردیگرانفاد که جرار اصنون بالارا و مسئلا

> محل طبیشاه مندسه مین م

حضويمين مودك استاد شيده فرمب تقريمهي

بيعنب مرحاول كار مكا مور لیکعوام کی میشکولی جس می موت. وقت حورت بوت وفيوبتايا كياسقداس كالوما توما احداس براعتراضات كح وابات منالنا الم می نے اس کی دسول کڑ کیاک فات کے متعلق بے ادمیول اور فنوضول کو کمرات موئے جوئے دل کیسا تھ خدا كي عنور ميش كيا توخدا مقلط في محصية اللكولي عطافهائي صللك لبلة القدر كيتن معن ۱- رمعنان مي ايك دات- ۲- دمول الدم كا زاند بجى سلتالقندىمقا - ٣- ليلتالقند انسان كم لفرس كادقت المغليد ملاقة مامورين اللي ارسال کی غرض ۔ دبی تا نوگ مغلاق فاصلہ اورادصات ميده بين ان كونوندنا أي مده (ب) امورس الشرايض دوستول كيدام اص كي خنيس كيكحسب اوتح ال كياصلاح يندلعه وعظ دنعبحت کراہے۔ ماتورس الشرك وخمن مزور موت بين بعيسه كيوون كساتة كانت وه ان كواذيتي دينة اور توين كيتي مالا **مالی**سی- انسان کوخلاہے کمبی مایوس نہ ہونا

مازد بالصقد مندتك ددموت تقد أب أيوك كياس مي مايكية. ملك ۲- سولینتره برس کی حرصفرت مسیع موجود ان سعانعسلیم بات تق. مانكا مكناه كي إصل جرالله تعافي بعدم ايمان أور وجود خلام ليتن كال كاند مولك . صالكا ۲- گناه الدمنهات سے محیوط جانے کے لئے انڈتعا كاخون دل ميں پريدا كرنا جا بيليداس كي خلمت وجبرو کے دل میں بھانے سے گناہ دور بوجاتے ہیں . مسل بعض محناه محسوس بوتيه بن بعين نبيس اس لي تت استغفادكما يا ينعب مباس لوتقتول آيتكا قرانى معيارصدا تتندانبياد اورسي طهين كيك يعنى عجودًا مرى وي وبوسال كب بعدد عولى نيده بس به سکتا اوراس کی تفصیل - صا۳۱۰-۱۹۱۹ ليكعام كالمحص المدطاكت كي مشكولي اليها غطيم الشان نشان بعضب كي نظيركوني قومهس دكهلاسكتى ووتبل ازوقوع كروازون انسانول ي اس كاشبرت ياحانا-٢- ببكرام كامير في عنال كبناكرين بين صال ك زنرر

نزيا وها ٧- مجابره كروتب خلاتعالى ابنى دابين تم يركه وليكا- خلا كتافن من رتيب اور تدريج ميد ببلماز اكثر دبري بوجاتي . صنطلا اله. مجلبه کے عبول انسان رتی کے کسی طبندمقام کوئیں اسكتاء والمذين جاهدوافينا الآس مظل مجددين مددين كم متام فوات ادركاميابيان دروقيقت ومول ىكى كىميابيان يى. مسلا محبنت البيء ذوائع ا- عظیده کاتصیح الیک صحبت بمعرفت اصبروکسن المن وها دراك كي فعيل - صليه - صير ۲- اسل اور مح محبّت -الشرتفاط كي مجت كے سوا اوركسى شُعُر مِن بنيس إدراس كاثبوت السلقلظ كم مبين كو بينظ يرستقامت عطابوتى ب صكف المد محبت مب کھ کوویتی ہے۔ معب مصائب میں میں بیک النت بحسون كماسي عابرتي كليفون كى مثال وث مخلما ومسيع وفود - الحضرة الديم وودس ودالمنحسك مناسيت مث ديجو عبدالهنمه افی نیمی موسی فی شاہزادوں کی طرح اور میصف میک يبودى سے باقاعدة تعليم بائي - امى موسف كا دعوال

تحقرى بمارسه نبئ كريم كي نسبت بوا ليكي قرآن جسي

بياجيء بامراد بونے كے لقاس وقت كك طلب س لگادیها با بیئے جبتک فرخوہ ند نشروع موجاً م<mark>س</mark> مامورا إلى تود نشان موماع وه نيس نواجبتك ونياير نبت ذكرد عدده صاحب فشان بي نكي نشان الكيا والے کم بی فائدہ اکھاتے ہیں ۔ اور تعلمندنشان الشحاکا موال مينس كرت مالالا . نيزدكيو بني" مامورين الشركو الشرتقائية نئى زندگى على كيابيان ومنطاتعا لي كيواديس مياً . اورمقا بلركوتت لعطور نشان كيظير المناب مسيدي للموين كوميشه الشقائي فيرحولي بهت الدامتقال بارتب جرم كوديا ب. من متقى كاخود الله تعالية ولى اودمرتى بوجاماً بصصراا ا- خدالعك كى مبت متى كما تقرم تى بـ إنّ اللمع المتقين منظ متكير ديجيو "فكر" مجابره دومانى ترقيات كاحادمها بده يرسي كمسيدهم والقادد ميان وكمنفاق لوكون كاكبناكه ايك نظرمين يوروتطب بنايا دعوكرب بيرمواب بعيده جوخدا تقلك مي مو قرآن كفات فوتراشيد يامتول ذكرمك مندايا بى كىلئے مجليره كامثال عفر بى قوموں كى دنباكى وشي تراينال كسف مبهه اورسى كاوونداكو

الداوم الناجادنه والله اليوم اكملت لك المت في كامياني ك خردى مناسلا والمائية كي فين كونون أدى والم المحصد الم وقت مسلمانون كالتعلامب عصتهاده سهد ون الرودور مواسيد التفاد اور من التفادي اور ورسب مسلمان فالدافا التدريق ثم الدهملي طور يرسورين ٣- بدلول مل سعة جوط إلنامب سعالياده أسان ب نيكنات كشامحاب فيكمى مجمعط فيس إدا عمسين كالمارلين كاستابر. صلا يروه اوشى رسبابيون كانبوت كى يرده يوشى ت فليتربوني يوسى اورلسوع كى زغد كى كسيى ما كاملوعلى بوتى ہے۔ صلا ٩- كامياني- آب كاموسى ادرعيسى معمقا بلركاميابي کے لماظامت صالاتالا ا۔ قوت ماشیر عرب کی نہاہت مکردہ مان متی آپ محوق الشرا ورحتون العبادي دو فيمنا أيع بوييك تق بعودون كوليف اصل مركزيق الم كيار صاف ي ال مظالم اورعفو-مالغول أي يرمظالم اورآب كا ينظيرنو. من ال- مخدواحمدام- مخصفت رحمان كانتهرسيد. كيونكريوبن ملتك ديكا-اس كي تعرايث كيعيائ كي. اور احدك منضين تولي كرنوه يدهميت كامظهر

ينتطيفت يائي ماكنت تلادى ماالكتب والالاجان محداووصفات اركعه يسريه فاتخرس مندورها الإدكا الخضرت بونه تق كياصفات وكالحين اللآكي وَود دليل. داى دَبَومِت كا ثَبوت كاسلام لف رَشِي بِ بعیلگیا· (ب) رخآنیت آنیک کف معینری استعدادي بيداكردي عرفز الوبكا ببت مصحابرساتم كف اليت المين عابق ب مكل رج التيميت براوالي من فقع إنى مقوادا كام كر كيميت اجهايا وها الكام المان وفايل الم نورزبيردكايا الويك فليفرقل يهي والمنظيفة في-صحد كويعي تعييروكسرى كصاموال اورشا بزاديان مي مغرت فرواكا مراقه كوكسي كرك عيبنان كاواقعمه جامع كمالات بون . الإسامة بيع كمال تبت تق آپ ين جمدى خلوق كال دور ركتى مناف بمدردك خلق مخلوق كيمدوى الدابتريكيك اضطراب الالعينب الارعقة ميمنتام كالبنيادس براح بعض عن من

۰- مسرّقا با نشنان-آب کا دجود ازمرتا باشنامت احد تائیلات الی کا چلامقار صف

د قوت قدسی د راه آپ ک توت قدسی سب انبیار سے بڑھ کوئتی بیرودی بعیسائیوں اور مسلمانوں کا مقابلہ آپ کی تیار کردہ جماعت بھرتن خواہی کیلے فظر آتی ہے۔ آپ کامیاب ہی تھے۔ قدمانانوک اُکار آگ

دلى اسعد المعربين ذكر ب بيس كى الشرتعال كالمع نياده أغراب كرنيوا لاسع رجس فلدكو في كسبي سعه نهاده لیما ہے۔ اسی قدرنیادہ تعراف کرا ہے۔ اس ا میں پیٹیسکوئی منی کمآپ بہت ہی فضلول وارث اور مالک بور کے (دیا) محدمنشوقان دیگ مکتاب جرموا بی سیدر اور المدوس شقانه بولي مجوب مشوق كالعرب كالم أت كى كى زغرگى اسم احمد كي تبيتى بيومت زمان زغدگى تتى يحبى كى طوت اعلائد بالفيح ففسك أيست من الثاره معد الدامم محمد كالجلى كاظهود مدنى ذندكى مي موا-راستفضوارخاب كل متارمنيدا واوران كأنعيل. مشاسيما ١٩- غرض ليعشت - ربي دنيا پراس خدا كاميلال ظهر كراعنا بوعلوق كى نظرون الداون سے إيك بيد بو ميكا كفار صيما رب) آب ایک کامل نون مصول رصائے الی کا اور محبوب الجي فيفاكابس يعييه كرابيت فالتعونى جعلباكم الملمن المرج صف وصلا ٨- أي كا اورالوجيل كا انجام الرجيل مركيداس يلعنت كيسما كجدندرا . مراب برشب وردزدرد يرعاماته معد ١١٠ فصال تنسيروه فاحدين انصرت كصفائل ملدكاذكر صيالك

الول كريم ان دونوصفات كي فليركة . صلااً ۱۳- وكانغارى كا احتراض - ان عناالشي يواد. ليني يرتودكاندارى بصفالف مس كومحبت فعيب المين بوئى اس كوميع واشرينين معلا ١١١ عظيم الشان معزو آب كمبرطون عافلت موتى كراب برميدان مي كامياب عوت مالا ۵۰- احسانات اورمعاد هند آپ کے احسانات کاذکر الامعاونيس اناالله وملشكتة بيسلون عل النَّدِي الَّايِدَ كَي نُوا - صلكا. ١٧- المي كے فرواند ميں فيروشد كا بيت فرار ملك محدثام كالمستحق نبى أيسكي سواادركوني زبوا-دائ مبنيون عصال كام كدف كي دج سه دكما كيا. بعلنبي فاص قوول كيلك آئ جيد مفرت موسي اوريخ برات في النّاس اني رسول الله البكمجميعًادعوى كيا-دب، ای کے زائر می ظامت کی انتہار کھی جملف قومول اورطبائع كوايك بى تعليم ك نيع راكدكر أن كاتيت كيك دكادى-دجى أفزاليده اكملت الكمدمنكم كأفازشن لى الربيد مُمَكِن في دين الله اخوليم النف اله ديجدلها . منكات ١٨- آپ كا احرنام ركھ جانے كى وجہ ر محر علی ال (نواب) مفاطب کرے فرہایہ آئی واستی کو تبدل کرنا بھرضدا تقدالے کی عظمت وجول سے ڈر کراس کی طرف رجوع کرنا آپ کے اور آپ کی اولاد کے اقبال کی نشائی ہے۔ مدائلے محمود اس کھر

حضت میان محمودا حموصان ب کے کھیلتے کھیلتے مسودات جا دیے ہے کہ مسافت ہوگی اب معلوث ہوگی اب معلوث ہوگی اب معلوث کا دیا تھا کہ اس سے ابتر مضمون مجھائے صلاح فال فیص

مالفت بمیشرچوں کی ہوتی ہے۔آمخصرت کی ہوئی سیلم کذاب کوفرا مان لیا گیا۔ مستانع م**رام میں ارلی**ت

مرے خیال میں جاروں فراہمیہ الشرنفائے کا نصل ہیں وراسلام کے داسطے ایک چار دلجاری ۔ مستالات درکھو آگر ارابعہ "

غربهب

ا- بزب اوداعتقاد کے مصفی میکدای اور و دسری اصلاتی تعلیم و تهذیب سے تعلق بر میدایی بیش قرآن میں بہاں جہاں مدانے محسن کا ذکر فریا ہے۔ وہاں ما کوک مراد ہیں۔ وہ کوئی مذہب رکھتے ہوں۔ حدل جزاء الرحسان اکا الرحسان اکا الرحسان ا مسئل مرحب کی فشائی بہی ہے کہ دس فریب کی لیم سے الیصوار سیاؤ پیا ہوں جو دوج موف ترک بہرنی مائیں۔ مسئلا

ادا عظیم الشان کام آپ نے تقوقی سی عرص میک دنیا موسالا دنیا موسین سے بعردی مبیعے نے کیا کیا ؟ صسالا دیا مشیل موسی کے کیا کیا ؟ صسالا موسی کے مشیل موسی کے مشیل مقی سے مورد دنوں میں مشیل مشیل میں ایسان کے مشیل مقید اور دورہ ماشات صفحا در ایما - ۱۹۸۲ کوه وقاد کی نفدگی میں آپ میک کوه وقاد انسان کی استان کے مشیل سی نظر آتیاں ۔ صفحا

مرد مشکلات ومصافی اس احتران کا جاب کرجبان اس محدال کا جاب کرجبان اس محدال کا جاب کرجبان اس محدال کا جاب کرجبان اور شکلات کون آئی مشکلات کون آئی مشکلات کون آئی مشکلات کون آئی مشکلات کون آئی می محدال کر خواس کی طوف می کا واقعه فرشتر کی احتران اور صوبت اسکیل کو گورشت کا واقعه فرشتر اس می پردیست دل میں فرنا ایت و کشت می شاخت می می پردیست دل میں فرنا ایت و کشت می با فرختم بونے پر می اس می پردیست دل میں فرنا ایت و کشت می با فرختم بونے پر می می پردیست دل میں فرنا ایت و کشت می با فرختم بونے پر می می پردیست دل می فرنا ای بی می بالیا و اس طرح آگی اولاد می می بردیست اون شرویت کا این میں خاتم ہوگی آئی و خوال الله کی کون بردیت اون کی کون این میں خاتم ہوگی آئی کا دولاد می می کردیس بوایت اون شرویت کا این می خاتم ہوگی آئی کون کون کون کون کردیس کون کون کون کون کون کردیس بوایت اون شرویت کا این می خاتم ہوگی آئی کون کردیس کون کون کردیس کردیس کردیس کون کردیس ک

انہیں تفاطب کرکے زمایا ، دوست دوتھ کے جیں ویک وہ من کے ساتھ ہم کوکوئی تجاب نہیں ۔ اور دوست وہ من کو ہم کے جی و جم سے تعجاب ہے ۔ آپ پہلی قسم سے ہیں ۔ ایسے دوستوں کے مصنفان ہم چاہتے ہیں ۔ کہ ہمارے پاس رہیں ۔ صابعال محمول مرحم میں میں اور جہاد دیکھو " احمرت ہمید اور جہاد دیکھو " احمرت ہمید "

ہم اُسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔اور انشراعی نے مردوں کے پاس مبانے کی کہیں بھی بدایت انہیں فرائي- صعه و ميدود ٧- اسلام كوحداف زندون كم ميردكيا - ملنان ياكيلن اجميري مردول كفيضان سے وال كيا ہورا ہے۔ جعات ادبی بسنایی کا با زادگرم ہے۔ مولاتے ک تمزشداور متربيه قرآن وحدبث سيمعلوم بهماب مرشكك ساكقريد كالقلق اطاعت بين البسابوا بيابيت جيساعودت كا تعلق مردسے مرشد کے سی حکم کا انکار مذکرے اوراس كى دليل ند يوجه صراط الذين العمت عليهم كى اله كا قيد كا سهد مشكل مرمن کی دونشمیں۔ مرمن مسنوی اودمرمن مختلف۔ مستوى جس كا درد محسوس بوماسيد اوراس كاعلاج كتاب دوس كي چندال يواه البين كنا مشك مرتم عليسي كأذكر مشا مسائل کی تین سمیں۔ ا۔ یقینی بدرہی ۔ بُرایا ایجا ہے، ۱ یقینی نظری م رمت تبديني شايد مُرابور معت ایک شخص نے سیوبنانے کے لئے جندہ ماٹکا بھنوڈ نے

كافرمانا فندسبق متى القعل اضم لايرجوي متاه

ا مردول سے استمداد منعیف الایمان نوگوں کا کام ہے۔

مردول مساستماراد

مسكسى انسان كوجاده بى تنبس ومست ۷- اشاعت مذمب کا بهترین طرایقد که ده ابنی خوبوں اورشن کی وجدسے تود ہی اندرمیلا جادے. سیچے مذم بسب کا بڑانشان عمدہ تعلیم اور کامل نون ہے جواس تعليم كى عمدكى كا زنده تبوت بع وبى الثاعت كابېترىن طراقى ب- مستايد " كاش مذمهب - أكرانسان رياني نظريد مذمهب كي توش كرے نو تفرقه كافيصل ببت مبلدموجائے صفيا ٧- ستيا مذمرب وبى بيحس مزرب كي تعليم ملى فديراليى فطرن عطاكرةاسي كدانسان خداست وركراس كصفات كي نيج ره كريا كبزگي اود محبّت يس ترتى كرس اوركناه سعني اورضوائي ندب کے ساتھ اس کی صدانت کے زندہ نشان ہمیں شہر موجدر متين ملائا ١- مزيب اسلام اور ديگرمذابرب ديجهوم اسلام اورد بجرينابب" مروصار کے ساتھ ذکت اور بے رزتی نہیں ہوتی۔ خداکا نام عُزِیمز ہے۔خدا میں ہوکر زندگی ب كيف واو ذليل نبين ره سكتار مسك مُردول كاربوع. قرآن كمتاب مرد عنامت كوي أكليس كم يبعث الله الموتى معالم مي لكعاب رموع موتى نهين بوتا. صعد ۲- معریف- ایک صحابی کانشهید جونا اور انشدنغالی سے وواده دنياس كيين كيك ورخاست اور الترتقالي

ے۔ کسی ہیج دی سے ایک مسلمان نے مسلمان ہونے کے ليت كيا- تواس نے كبامرت نام بي وَثَنَّ مربورس في اين ليك كانام خالد دكا كقا اورشام سديه بى أسے دفن كرآيا۔ معدا . مسلمان اورمسيط كاليرطال بنانا-مسلمانوركا عقيدهب كمسيخ بطيال بنات تق ابك مومدكها كراب مسبقح كاحيط يان بغدا كاحيط يون عصرا مجل كثي محرامسيخ كونضعت خواتي كا دعويدار بناديا - صراوا يهوا مسلمانول كريودسوس صدى بين اذكرون ا۔ مسلمان اور مورو فانخد۔ فانخہ یں بینگوئی کے مطالق بيس الكرك قريب مسلمان مرتدم وكفسات بن كئے بہيساكدا كي ابشاب نے اپنی تقرير ميں كبا -مفضوب میں داخل اوتے ساتے میں منعم علیہ کا نوديمي اب خدا دكها ناجا ستاهي مستق مسلمان اور ارنداد . یا وه زمانه تقار ایک شخص مرتد موجاماً توقيامت بريا بوجاتى - يا بدنان بي كرمبي لاكه عيسائي بويعكي بن مدهد ١٢- مسلمانوں پرافسوس- بدنو مان لیا که آخری زمانہ کے بیہود معی مسلمان ہوں گے لیکن بدن ما ما کہ خری زان کامسیح ہی اپنی میں سے ہوگا۔ گوا امت محدید میں شربی رہ گیا خبر کو نہیں۔ منک جیت اوردنیا ہی کے لئے مراہے۔ دنیا ہی اس کی مسلمانوں بیں سؤد کے گوشت کی ترمت اور برین شرفینن کی عرّت طبعی جوسش کے طور پر ہے۔ MM

موجود بين يعن كيدمقابل بين اليعيد وحول مين شابل بونا اسران معنوم بورا بداسي سلسلمين امام المصنيفه كاايك وانعرر صو19 مسلمان والعنان كالمتخفاف مردى كدن تعميلية عاصى كرلن يروذ سيميزان كاحكم دكحت كق بع ىجىمسلمانولىنے دونىي ندر كھے ۔ حسك مسلمانون اور غيرون مين فرق مسلمانون كا خدا زينه خدا ، نبى زنده بنى اوركتاب زينه كتاب ال فيرسل جن كاضامرده ، كتاب مرده ، وه مردول بركت جامِن توكياتعجب ؟ صك مسلمانول كأسبح ناصرى كيمتعلق عفيده كوئى أوالمخص مسيح كابه شكل بن كريهانسي طاجعر عييلى الى صميت اوراسى لباس مين أسمان ير اُتفائے گئے۔ پیرید کھی نہیں بتاتے کہ وہ اُسمان پر بين كياكام كرتيين - صلاح بم- سيامسلمان ادرمتقدوه بونكي مسلمان ادرمتقدوه با مغليريو بجيب صحابركرام مشا ه- المخفرت اورائ كالمسلمان-الخفرة في استعل سے مکھایا۔ کرمیرام فاہیٹا مسب کچے اسٹر نعلط كيسلة ب يكين آي كالسلمان دنياك له

مقصود مجدوب ومطلوب رميني سي . صعف مسلمان بثثا أسان نبير مسكدا

جواجيا- بارے إلى براے صروري قرق سلسلے كے

متحلفات يرثابسنديدگى يهينوں كے مكان بوانے ي حسنوركى تاكيدكتى النطول بيتعول بردوبريرخ كاكنا عمث ہے بخار کو سخنے دیذہے سے صاف کرتے دیکہ كرفرايار يمحض تكف بسناتى كى ديراكا أبع دين كوبرسال مقدم كرنا . تجي سخت ناگوار سے كوكى مشغول اورتصرت دینی کاموں میں صادی ہو- دینی ضرورى كام كيوتت كهانا بينا ادرسونا حوام كريبتا بهل جنتک وه کامنر پوچائے۔ ہم دین کیلئے ہیں اوردین کی خاطرنندگی بسرکرتے ہیں۔ ست دوسرول کے آرام کاخیال - بہودینا معنوت مولی عبدالكريم صاحب سوئے بوشے تفے جعنور ميرو دے رہے بقے اور المؤلول کوشورسے روکتے کتے۔ کہ آپ كى بىندى خىل داوى مىل متواصم الشرتعالي بهتروانا بكرس ايغانس كودوسرون يرونه مرجعهن دبتدس بت بنياس سخت نغرت مكعنا موں میں تو ثبت پرستی رد كرنے كو ثيا بول ـ بترخص صنورٌ سے بلاردک لوک بات جت کر سكتانقاء صك خلوت يستدى ارسنداتعال مجهاختيارد تومس معبوت مصفلوت كواختياد كرون مين قربي ٢٥ سال خلوت مي رو يميي ايك لحظ كيل درياد شرر کی گئسی بینطنا نرمیا کا ۔ اب تو امرآ مرسے مجبورہوں اود

س كيميل مين بالبريد المارون - يامير كومانا بول مد

وللملعلق ميوى بطيمون دوست مون سب سيمادا

تعلق الشرلق لي ك كفي مست

كدسوره تحريم مين سبح موعودك أفي كالشارت اشارة المنف كحطورير وجال كم وجود بردليل ب ا۔ آپ کے اخلاق عالیہ نرمی سخت مردرد تفاریا*س پیج*ی ا در**عورتو کامثور<sup>و</sup>** غُلُ مَفَا مِ مُولِي عِبِ وَالْكُرِيمِ صاحب كَے عُرضُ كُريفٍ ي كدانهين خاموش بون كے ملے مكم كيوں نہيں فرطانے فرايا - ايدان كونرى سے كبديل مي تونبيل كديكامة ستناری ایک خادم کی مصحال موانے بر دوسرول كاطهمت كرنا الاكب كافرمانا محتلج بسيكي تقولي مع اسع دير ويستاري شيره اختياد كردم بمدر دى فلق د مقانى عورتوں كو دوائى دينے ميں بيك دن وصدتك معروف رسب يرولوى عبدالكم صاحب كيعوض كرنے برك يصنود كاتبتى وقت صنائع بوما ہے۔ فرایا بدیعی تو وابسا ہی دینی کام ہے پیسکبن لوگ بین بهیتال کوئی نئیس ران کی مفاطرانگریزی کونانی دوائیں مک کرنا ہوں برا اوا کی کام ہے۔ مت فرهدا والمساسع والطه وفراياكسي مكان مصيمين كو في انس نبين - اين مكانون كواين اور اینے وستوں میں مشترک جانتے ہیں ۔ بڑی آرزُوب كه جارول طرف احباب كم كار كل درميان مين ميرا گرمو برگرمی میری ایک کفرکی بور تا برایک سے ہر كيك وقت دابطردسي مسط

المبيح الدحبال كاحتيقت

تبديلى ببداكرك بالكل ايك نف انسان بن جاؤر والتعطيم دد اخلق الله كوبناتا كديمام مذام ب مؤبوده يس وه مذبب سخى بريب اور خدا انعاليه كى مرصى كيدوا فق مع يوقر آن كريم لايا اور داوالنّجات عي داجل موسف كيبك وروازه الماله الآادنة محدوثول الشرجيد صلك دهر اسلام کوکل ملتوں برغالب کونا بہند خدا تعالی نے اسی مطلب کے لئے احداسی طرح ہیں ہے حشیں طرح ہیلے۔ الودات بيد مسالا (ن تامين اسلام كوبرا بين اورجيج ساطعه كيسا تق متنوس اور مذمبون برغالب كرك دكهاؤن اورتاخدا كاحبال هامر بور حبس طريح المنزنواني كيصفات دلوميت دحانيت تهمست الكيت ك صحابه ك زاند من خاص تجتي بوئي تقي ديسي اربعي بو ما 19 رس اسلام كوذت كامالت من وكرات لقال فاسفاي وعدهانا يخن نذلها المذكر واظله لمافظون محوافق قرآن كاعظمت قائم كرنے كے لئے يودهويں صدى كے مربر مجع بيجاب. مسوا رحى خدانعائي يراليساايان بيداكرانا جابتنا مول كروخدا یرایمان اوے ودگناہ کی زہرسے نیے جادے اوراس کی فطرت اورمرشت میں ایک تبدیلی مومیا وے اود ایک نئی نغگی ہے۔ سائنا ميمير لط) مجيم حكم ديا گياہے كرميں اضلاقي قوتوں كي ترميت كروں ری اس دستد کجوهبودیت اور الوست کے درمیان ہے مستحكم كونا اود كمنشده ياكيزگى كويير لانا اودمجيت دنياكومرو كنب مستم ٨- ابنى صعاقت بريشهادت مندا كواه بين دې مادق دج میرے تسلے کی فرض یہ ہے کہ تم اینے اندر یاک

مُعَامِّيدِوس - اگركوئي تائيدون بيلك ليك لفظ لكال كر سمیں درسے توہمیں موتوں اور انٹرنیوں کی عجولی سے مجى نياده بيش تيمت معلم يوكب مك عيددوسى كالعابث بومهس مدوسى باذع ع کیساہی کیوں نر ہوا در کھے ہی کیوں ند ہوجائے میں اس تبليهن كاسكتار عهددوستي يطاقيمتي جوبرسيه أكرد كتول میں سے کوئی شراب نی کر گرا ہوا ہو تواس کو بھی اُنشاکر گھر لِيَّانِينَ مِثِ ووسرول كحطي وعائب كرنا سيمة عبدارمن مداسي سے فرمایا بم اب کے لئے وہ دعا کرنے کو تیار میں حسب باذن الله يبارط لم جائد طائ كابهت ساحصد دعسا وُ ل مين مون بوآب. مد الْغَلْبُ وعده كي تصيحت وندع ودللك فتح ذاز ستدور کاسین سے جب انبول نے کیا میں والیو جانے كيف نارد عيكا بون - فروايا - من نبين جاستا - كراب تخلف وعده كريرجبكرآب اطلاع دسي يحك وقضرورجانا مسيح مؤود كي جماعت كونصائح. ديجيو "جهوت" ٣- لِعَنْت كَيْ عُرْضَ ( فی ایمین کوننده کرینے کیلئے امورکیا ۔ اورتا لوگ قوت يتين مين ترقي كرس - مسلا وب، كادنياكو وكعلا ول - كدكس طرح يرانسان الترتفك مكربين سكت منك

۱۱- مسيح مو**ود كامقام** (ايك شيد سيطاب) ميري ثين اكم معولي مولوي كي حيثيت بنس مبكرسنن انبياء كي محيثيت ہے۔ مجے ایک سماوی آدمی انو سب مبارک طے موجائیں نهٰه امام کوشناخت کرد تاتیس نندگی کی تعصیط. صلحال الله جماعت كيلية وعاد دلى الله تعدل المساسعيد ك انعامات سے ہرہ ورکرے۔ ان کی صفات سے منصف کرے متعی بول وخیره - صنعه رب) میں نے عہد کیا جوا ہے کہ دعا کے صابقا بنی جماعت كى مددكرون يصحاب مس معى دعاسك زمام ليني كل زندگي كم وكوركي وشان مقى - وه دوسرور كي نديقي - من٧٠ رجى جاعت كے لئے دوبالوں كى فابش الكي نبايت ہوش کی دعاجس کا تعبی موقع مل معامے۔ دو تعرب قرآن ترلب كابك خلصهان كولكعدول . مسلط ور دلس صداقت براخدامبر عسائف اركري مغلاكى طرف سعدنه موقا تومبرى يرمخالفت بمعى مركز نهجاتى ١١- المخصرت أب كى نظر من سارس بى ل كرممى ده کام ذکرسکے جوائیٹ نے کھا۔ نبی کرم کی نغبیلت کی انبیاد يرمب عايمان كاجزدان لم يعد مسير ١٠ أب ك زمانه من نصرت اللي كي يشكوني بـ ول آيت ولقد نعركمالله بدروانة اذلَّة لفظ بدريين ببريشيكوئي تفي كدح دصوس صدى بس الله تعاسلامسلمانوں كى كيرنصرت فرائينًا رعودتوں ككتبى غني كرج دهوي صدى فيروبكت كى بوكى. من 11 رب بود بور مست من مسلمانوں کے اذار مونے کا ثبوت صلا رام قتل كامقدمه والركائك كمقدمين الدتعالى

الاراطين ادرموعود موراحس كا دعده لوكول كوالخضرت كى نىيان مبارك يردما كيا بقار مدالا ٥- مسيح موعود اورلسيوع كالجماظ دهامقاله-بسوع کی ساری دات کی ٹرسوز دعامیس ہے اثر موگئی۔ ادرام کویادنیس کردو گفت می وعاکی سے اوروہ دعا قبول ننهوئي موريهرجب وه كفاده كمدي آئ كف يق تو س بزدنی کے کیامعنی۔ مسالک ٧- مسيح موعود اور نشان بين في بين بر دونشانون سے دکھا دیا۔ کرزندہ برکات اورزندہ نشانات صرف اسلامیں ہیں۔ مسالع ر. عزیز خداکا برنده - به ادمه دلیل کرنے کیلئے منعرب كانتظ يموريز ضاكابنده ذليل كيونل وسكتاب مساك عقائدًا ورعلماك زمانه دكيمه عقائر ۹- بیماری میں خدا کے مصالح - دینی ہمادی کے ذکر يرفرايا يميس ليتين بيركس مي الشرتعال كيبهت مصمسالع طوظ بين- مستلا ا- مسيح موقو اور آيت هوالدن ارسل رسول الله ديجيوند تفسير" مكونم مريح موعوو باوجود بكران كحنديك أسان سے ذرطتوں پر ات رکے ہوئے اسے گا۔ مربع بھی اس يركفركا فتوي دياميائيكا - مصلا ۱۱- همسین موثودگ دونشان- بعنع الحرب و يصالمونناس. الله بردني نشان كرفب نهوكي -دوسرا واندوني نشان كدباهم مصالحت بومهاوسه كى -مستع واود كاحسني المشرب مواا - صلالا

نباده فناذين يميح كمنا واوتجعع لمعالصلوق سعبدامتولال كمسيع معود نمازكيوقت بيش الم من بكيًا - كوئي دو سرايركا-چنامخ جسمان پوجرد کاری مدا دُن نو نماز جمع نبس بوتی مسله - این این مسلم عد فطرت اورنيك كام برود ل خداف يسابنيا ب ك اجائزكام يس مجيونبين بوجاتى بيداوري بنبس جابته ك است کوں ۔ م بالمسيح موعود اوركرك كالكبيل يركث كميل بوارابك نيق ني كرا أل كرك ينهل كم والمساعة والماء بن وه كركك كسيل دا بون وقيمت مك فائم دميكا. مسالا يد أب كون مان والے كاحكم. (ل) س سوال برك بومكرمين بنس مراكب كي مديعي نيس فيايس كروه م ده داه درسم اورتعلق د محتمي الهيس بي شادموك . مالا رب) بيرسوال بواكرة مان والحافجة عليم سوال س يانس - فرايا - المت عليهم من توسل في جاعت كيبى شال بنس كرسكما جيتك كرضارة كرسي فسأ فرمايا مجيكسى يصعدا وتنبس يصغرت سيح كومنانى ادرجى ماننا می تولک بیرک سے جب ولی کے دشمن مصفوا جنگ كتاب تواس كاايان كيال الع - مسلام مخالفين سے مدردی دلی اگرچہ ابن جماعت کے سانةميري بمدودى خاص ب گرمنالفين كيماكة بجى ميرى بمدددى سيري لغين كيمتى مي مخت الفائل معى من نيك بيتى سي كلت بي . مسايع دب، مخلفین کوسلے کی دعوت مفافین م سے سیے كريس ملناملنا شروع كردس ميشك اين احتقادير دج - اونسر کے لیعن خالف مھتے ہیں کہ بم خدا کے مشکراوں کے نکھنے ہیں مصوفیت اوربہ باعث بیمادی دو ماہ سے

کابی تصرف مواکر ڈنگس کے دل میں ڈالا کرعبدالحبید کے بیان پر میر کسے اور اسے دوبارہ الیس کے سرد كرديداس مقدم سعمات فوريرا للرنعالي كاتدر اورتفرون كابته لكتاب ما ال 19- این السامات برلیتین کابل - تیرسال سے ناده وصديوا والتدنفك في فرايا و تيري عراقتي بي يا دويهار أدير نبحى يوگى- اس سي يسى بعيدسے كم خوش كام اس مرتبس تمام كرا بوكا-إبدا مجهد بمادى يركبي كمعي موت كاغم بنين بوا- صابع بين كيونت كدروث وجن درختون كيغ محدسات سال کی عرض کعیدا کیا تھا دہ اسی طرح برے بسي بركوف إلى ليكن من اليف مال كو كيد أود كا أوريى ديكفتا بول- صيا ٢٠- أي اورآب كى جماعت كا ذكر قرأن شراجب میں میارسورتوں میں ہے جوبہت پڑھی سباتی میں سوو فاتح الموده مماره كبعث اوسوده فنال. مان التدلعلك يركيرومه بمكوضا يرانا كمردمه كديم ابراميم كيورح اين ك دعاجي بيل كمرة كيوكروه بمار مال كوفر مانتهد مست ٧٧- فلم وركا وقت- رسول كريم . وليون الدبزركون ميكاهو في والماني مدى مكارددموس المدولي ليني دوحاني وقت كرحالت نعاد بتاري بي كماموقت ميح أناجل بيك ٢٠٠ أب كى خاطر فما زول كالمجمع كيابها فا تفسيروه فاق

٢- يم الكرزى ككه يطبعه نبين كيقة اكرابسه بنوما توجم كمبي ايف دوستون كوتكليف م ديت . گراس مي معلمت مقى ادومرون كوتواب يل وريزميري الميست تواسي واتع ہوئی ہے۔ کہ بوکام میں ٹود کرسکتا ہوں اس کے لئے کسی دوسر عركم كم البي نبس. مقع ۳۳ مېيى يى احتراضات مىرى نىبىت كوئى اعتراض بيا نهين كياكبا يجوالوالعزم انبياد برمركبا كبابو يسلسله منهاج نبوت پیف بیم ہے۔ ص<u>۳۵۹ د ۲۲</u>۲ · نيز ديڪيو "سلسل" مخالفين اسلام كاعتراصات سولهاستره ميل كي فرصه احتراضول كى كتب كويرضا متردع كيا. ان احتراضوں نے مرمیرسے دل کوکھی منتذبذب کیا نہ متأ تركبا بكداً كخفرت كحص باك فعل برياص أيت قرأنى يرانهوس في احتراص كبيا وبس صفالي وحِكم كاخزاه نغرايا- مسومي ٣٥ المخضرت كييك غيرت معقد على اور عماد الدين وفيرو اسلام یں سے بھل کو تخفرت کے فیمن ہو گئے میرے يُحُمِعُت ناگرادالام وجب ال اور مبيشد باهتِ عم يد امريا كردسول الشرجيس كابل اورياك انسان كي توبن كامياتى بعداس صادقول كيمرداد اسرامرمسدن كوكانب كهاجانا عد- مستنا٢٦ ٣١ المسوال - بهت سعهموارا درا ودين بوجي يكوك محفے - اگربیان کروں - توخاص آدمیوں کے مواج عجست يس مبعة بين باتي حران ره جائين مساس يه. فلهوا كالرائم منرودت ونت درواقعات بيش آمو

شرب يبيتنابس برجهت بالكل الك بيني كانتو بح مست ٢٩- ايك متلاشي حق. ايك متلاثي حق في كبار بيثات شوزائن المنى بوترى اوردومرو سكے ياس كيا۔ نيكن شانتى نببرى بصنور فرايا كراسلام مي سكينت اورشائتی اورتستی بلتی ہے اوراس پرعمل کمنےدالا خدا کاعارف ہوناہے بگرمعرنت الی کے اعلیمراتب تدبي طودير طنة بين راجعان كيلة معبراتها ب تزكية اخلاق كيلئےكسى مزكى نفس انسان كى محبت ميں رہنا كيوكل مجست بدول معرفت محال سبت يجيرمحبست الهى كددا لُعِيان فرائ سنداج أي كيلة مثرالك الكر ادراسلام كا دين نعارت جومًا وفيوبيان فريبا-444-444 ٣٠ - الب كى دعوت طالب عائى كيلف يدب كدده مدا كالمانك - حالته اله مسى وودى يشكوني أبت التفادين بي الركوني الكاوكس كماس المست بسي مع موجود فر بوكا-وہ قرآن سے الکارک بے اوراس کا ایسان جانا rer-role - Bay ٢٧- عرب اور إورب مي تبسيع كى صرورت رای اس وقت بهارے سائے دو براسم دری کام بين-البك يوكد عرب بين اشاعت مو كيونكرال ميس وكي بهت بواس تصقه كويه معلوم بنس بوكا كرضاف كونى ملسلة قائم كياجهد دومرس يودب براتسام مخت كرس كمؤفروه اخلدانى النعث كامصداق مكيام

ادميسائي مسحكة أفي كمنتظر تقد النجالا وتت يراً كيا ينواه كوئى قبول كهيهيا شركه- ده مين بو كى كى مخالفت سےكب ڈرسكتا ہوں جبكه خوانے می مامود کر کے تیجاہے۔ صفح ١٧٨ مسير اقصلي يبال بومعجد خدا بنارياب ادر دېيمې الفلى بداورسب يصعقدم يد موال ه ١٠ . الخصارت كانسلام - الخصارت كيسيح موعود كوسلام ببنيان كى دعيّت كرفيم بهيشكون عنى كر باوجود فالغول كيمنفولول كروم الامتي س رميك صناح ۲۷. مسطموعود کے مذہب شفی پر بونے سے مراد بهديد كروه تضرت المام المفي كييل والتران تربيت بي كو مقدم د کھیگا اوراس کے علوم دحقائق کولیکرائے گا-كتوبات الممرواني سعاس كي تأثيد مست المرمسيح موعود اوردايي. ديمو " داني " مهر مسيح موعود كى دعائي جوقبول برعكى بين يالخيزاد سے کسی صوبات میں کم نہیں۔ مالی مد آپ کی صدافت برشهادت زماند - مانفین کی التيمال اسلام كيك وسنشير اس وقت حسب آيت بناليه لعافظتي اور إن مع العسوليدكم أسماني مثل كيتيام كاصرورت بع مسلمان كاألي مي افتراق-اموقت وبي فرق كامياب بوكا يوظلم كا انتقام يين وال بوكا جواس وتست كتاب احتريها فروني يابيروني طور يركياكياب-اوريي ضرائفائ عصدديافة بع שישים - דיין

فيوتاديا كمهيرزها ذميع مؤودين كلبصد بزواكا نافمت كيكشون رديا اورالباات اورقرأن مفردين بعي بهارئ مائيدمين أبت بوارجب بيش فركنى قوضافين نے ذاتیت پر ہی گھنگار شروع کردی۔ اس فیال سے كداس طرف سے انسان جارمتاز موجاتا ہے۔ ماہم ٨٠ أب كالهامى كلام - جييد سيع كوئى شربيت ليك نداً مَنْ مَنْ بِلَدِنْ لِيت موموى كے احياد كے للے اُگ من كوئى جديد بشريعت في كرنهين أيا- مير البلات جمندا تعالے کی طرف سے مجھ ہوتے اور الكور انسانون بين شائع كير ميات اور عياي ساتے ہیں۔ وہ صابع نرمو کے اور قائم رس ماس و٧- خاتم الخلفاربوتا - خدا تعليط في محديديوت محدى كے احياد كے لئے اس صدى س خاتم الخلفاء كه نام سيم جوث فربياسه صلط يه والمدَّتُوكُ أنب برحلوه - خداف مجدر إباعلوه دكهايا بي ويكف كانكوركتاب وه ديك مفير ١٨- اكي ذرايدا فقاب يس كابتابون اس وقت سمان اللي كرواهد دنيا كوفود معلوم بوجائے كا كريم في بنايا - لوك بمادے ياس أكر تومركرت أكساد، فردتني اختياد كسق اخلاق اودعاد استنبى اقرقى كرنے بن \_ آخرسيائي پيدلى اورياك تبديل بوگ مسلم مواود کے مصے ۔ ہو دعدہ میا تب دی ميعود بيد مسيح في كما تقاكداً خرى دار مي أي اونكا وه مبري مول اور اس كي تفسيل م ٢٤٩ - هما ١٧٧ و النبوالاأكياريي وه زمانه ميحس مي مسلمان

مسيح ناصري ١- اپ کابن باب بدا بونا کوئی خصوصیت نہیں۔ صفح ٢- مسيح كانزول . ديمو " نزولمسيع" ٧- تحبيبهمسيح كا افسانه يشبيه دهن كا توده شوري كرابيخ أب كوبح اسكما مقا بيكن اس في مثورنبين ميايا المرث كمدومون تقاء توبلا وحرضداف اسعملعون كيول بناياليس بددونو بالتي خلطي جمل يهي بي كمسيح كى حالت فشى كى بوگئى تقى جىيد مرده بوتى مى مالال ٢- ميسيح كا واقعهليب. ديكو"مسليب" ٥- قبرمييج- اس كمتعلق تحقيفات- بانجيمو تبراكريو في اس قركي تعديق كي كدوه لوك اسع شهزاده نبي اورعيسى صاحب كى قبرسے يكارتے بين - اكمال الدين كتب كاذكرحس بين اس قبركو يوزهمعت كى قبربتايامي ادراس كي تفسيل - صميح-٢٩١ ۲- مروول كى راه يم - مردون والى مؤك كى راه كفة جومردوں میں مبابیط - ورند حضرت کیلی کے یاس كيوكرجا بعط مسهل اد میسے نامری اوران کی سوائے مسیح کاثان میں اتنا غلو کیا گیا کہ خدا ہی بن دیا۔اس علو کو آو النے كيلي بي نے تورز كياہے - كدان كى سوائح يبوديوں الدهيسائيون كى كمابون سے يجائى طورىي كى كرون جوان كي انسانيت كي گواه بين - انسدا الاعمال

بالنيات. صيد

مسیح محدی اور مسیصه موسوی میں مشابہتیں شاہر در دیں صدی میں آنا غروں کی سلطنت میں آنا۔ مالیہ

كيوقت معوش تقاد إمى فنفدك كتاب ميزان الق اینے استاد کی طلیشاہ کے اس دیمی ادر کہا اس میں بخاست ہری ہوئی ہے۔ ملاح اه- اولادك لغ دعا كنى منازاليى نبي عب یں کیں اینے دورتوں اور اولاد اور بیوی کے لئے دعالهس كمار مستايا اه - عمادت بص تدوقت مبراگزرتا وامب مادت ہی ہے کیونکر عبس کام میں میں لگایا گیا برول اس كا إصل مقصد خدا نعاني كي عظمت اور جلال كوقائم كريك مع<u>هم</u> ۵۳ أب كُفِيزات عربي كتب اصافتها والمحدم أبو اس کے لکھنے میں مطرسطر شامعجزہ دیکھتا بگول جب ككعتالكعتا الكرجانا بمول لؤمناسب موقع نعيج ولميغ برمعانى ومعارف نقرات والفاظ منداكى طرف س البامات برستين ميرسك يديك كافي معزدب اكرمي تسم كه اكركبول كرفير سيمياس بزادم عيره خلا فظ بركايا تب مي عبوث بركز ندبوكار مست ١٥٠ أب كي يطودادا - بليد فير بافدا برلك كف. لوگ کھتے تھے ان پرگولی کا اثر نہیں ہوتا۔ان کے دمترخوان پر پاخیسوآدی بواکرتے تھے۔ ملاق ەھ- فىشا نات- ايك ئىوسى نياد ەپىشى گوئياں تياق اھلو بين دست كردى كى بن - دنياس كوئى آدمى جبايا بيش نبس كسكة ص كهاس قدرنشاؤت بون-بن كرورد و الواه بول توكهددية بين كرويوالاندم يهي فغبيلت كادعوى كرقيص اوراس كم بواب صن

مشكلات كا واحد صل

(لی) انسان برکمبی بعروسدند کرد. صرف خدا کے لفے ہو بهاد بعرسادسے مشکلات مل ہوجاتے ہیں۔ صلالات دب بوبات مجدنہ آوے یا کوئی مشکل بیش آوے قریم

تام فركو جود أكر عرف دعايس اور تضرع ميس مصرون برجاتي بي تب وه بات مل بوجاتي ب. مسلة

مصلح یا مامور اعلیٰ فائدان بی سے ہوتا ہے ہی طرح منت دنڈیواری

ہے۔ مسال

معجمره مع معجرات معره كمالب ده برقيس بن كوتعات ذاتي نباراً

ادراليسي أوكم تتعبل اورسن فن مصحمة منر كلف والي

پوتے ہیں۔ ص<del>لاو ہو</del>

ا- معجزات کی تین صمیں- دھائیہ- آرامیہ اور قرت قدسیہ کے معبرات اوران کی مثالیں صاصلا

٧- معجزات علميد معجزة ترحم كابى بالابراج اختر

کاسب سے بڑا معجزہ قرآن ٹرلیٹ بی تھا جواب تک قائم ہے ۔ صلاح - ۲۰۶

ار معیره کی تعرفی دننی اگرسون پیدیک دے اور کے کہ میرے سواکئ اس کو اُمٹان سکیگا۔ قد برجی

ایک مجزه ب مشنا

معراج معراج كابهتر معراج انقلاع ام مقا ناديول الله ريد ندون

کے اُقطاد اُفسی کوبر وش پر مقاد ظاہر کیا مبائے ملتا ۱- معراج مولی منی ۔ گریدفانی بیداری اور قانی استیاد

کے ساتھ دیمتی بلکہ وہ اور رنگ تھا جہر شل کے اُتے نے اور حیات کے اُتے نے اور حیات کا مقابو نظر

ندآآتها بخارى مي ب شماستيقظ وست

محترفت اورلجبیرت معرفت اورجبیت سے انسان فرشتوں سے معافی

کییتا ہے ایکی بلوغ سے بیٹر کمال اور معرفت کا مال کمزور بی کیولرج ہے۔ مامور من اللہ کی محبت اس کے لئے مزوری ہوتی ہے وسفہ بلاکت کا اندیشہ

> م<u>۲۵۲</u> • س س

مقسّری قرآن دیجه « قرآن ادراس کے مفتر "

مقطعات

السور مي القن سے الله اور ل سے جرائيل اور س سے رسل مراد ميں۔ مدے

ادو سن مصر الروای . دب ایر لفظ تو مجدّدول اور مرسلول محسلسله جارید

ی دون اشارہ کا ہے ہوتیات تک ہاری ہے ملا مکر اور مرچزہ میں فرق

کرکی صداس و قت تک ہے جبکہ وہ انسانی تداہیر کک ہو۔ مگر جب انسانی مفعولوں کے دنگ سے مکل محیا - میر وہ خارق مادت مجزہ ہوتا ہے ۔ صف میں ملت ال ۔ گرد مرکبا ، گدا و گروستان ۔

تبار موماتا ہے۔ صاب المه مومن كابل ديجيو " كامل مون " س المام ميمنون كا الجام بنگ العام بوجاتا ہے۔ مشک ان مومنوں کی مثال ہونفسانی جذبات کے آگے دی ک منطيال كرت بين ينفس المدركفة بيران كيمثل فرحون کی ہوی کی ہے۔ دوسرے وہ جربدلوں سے نہیں بچتے بکرنیکیوں کومامیل کرتے ہیں-ان کی مثال مم سے ہے۔ مشک مبدىموتود مخالفین کی مخالفت اور شورسے ده اتار بورے ہو گئے سين من لكما عد كرميدي موعود كيو تت بط اشور موكا اورأسه كافر عطيرا ما البكد صال ٧- سنوني مبدري كيمنعلق احاديث رق ديكو مدت دب، بدی کی صدیش معلوم ہونا ہے کہ سلطنت کے فيال سے دمنيع كى كئى تقيں۔ مسلا ا الم ال محمد وبدى كة ال محدسة بوف كامطلب يدب كدده دوصلحول كا وادث بوكا اورالهام مسلسان منا اعلالبيت اورالهام علىمشرب الحسس سے بیسٹاس بوگیا۔ مسلاء آل رسول دیکھو"آل" م۔ برور محمد موگا۔ مہدی کے باب اور ماں کے نام مبرے ماں بدے کے نام برموں کے اور وہ میرسیفلق برمونکے عدم ديرس كه ده ميرا مظير بوگار جسي صوفي بدوس

کتیں۔ مصالا

ملتان كبابهال كسى قبربهاؤ مجاودكير عبق الفاكو محدموجاتيس مث ملفوظات مغنظات كامقام فود دائرى فالدى كقلهت مسلت الممين كي دومت أليس منزكيراتيس -موحدين اس فرقدنے بھی اسلام کو مُردہ مذابب کیسائھ طلنے كى كوشش كى. صلايه ٢- ان كے پاس الفاظ پرستى كے سوا أور كھ ينہيں . كھتے بس كداب دزخدا كاكسى عطعنق منرمكا لمدالميه كاشوف معاصل سير يميسيح كصفائق العلبود مبونف كمي قابل آثمُه اللعدكو بُراكية بن - دخيره - صفي موتني برشی کے نمار میں مخالفتین نے اُسے تھگ دو کا ندار حجوثا مفترى وفيه كما- ايك بليدف توصفرت موسلى يرزناكا اتهام لكا دبا ورايك عودت كويش كردبا ماال مك يتني شي بي سبر كدم لاكوني فكانس كما بريخت سے وہ انسان ميں كو تركے حساب كيوان توج ينبو. صلاما مومن علامت - دو او کئ مومن منہیں بنتا جب تک اس کے دل میں سوت ند ہو۔ ٥- آيت داخرين منهملة المحقوا بعم سے متعلق دب مون کی نشانی ہی ہے کمقتول ہونے کے لئے

اليضفيال كيموافق فوشى ظاهرمذك كرمندا فالياما نوشخری دی. "معنمون پالارا " ادرخداکی بات ستی میر محام میر محامد میرامادی ادر يعقوب على صاحب كے نام كيكر فروايا - اگروه بصارس مقاصد يرموال وجواب كيطود يركتب تابيف كرس. بوراوس مين جاري كي جائي . معين ایرانی صالت اس وقبت گرگئی ہے۔ اگر ان کی محزوری کو انہیں مسوس کراکے علاج بتلے تو اسے کافرد دحیال كاماتا بعد مسك بولوگوں بجسلة نفع اور خيركا موجب بوماسيصه اس كيم دواز کی میاتی ہے۔ صاف ع تبيء بمعانيسار ١- ایک الکرومیس چارمینری شهادت نعدانعا کی کامیتی YYO - ensys اد بی کا آفروری موتلب اس کے مائد قت تدسی ہوتی ہے۔ صلا اد انساد کے دلیکی بنا درہے بالکل ہمدوی ہوتی ہے۔ صلاق ٧- نى كى مخلوق كيطة دلسوزى اوربنى أوع انسان كى فيزوايى کے لیے گوارش مادراین مطوفت اور اپنے نیے کی برورش سےمشابہ ہوتی ہے۔ مصف بهاديدايد دوست ٥- بني دوبوت ين كن كابش الى الله اس منتكر بهني منا

نوب صينت حسن خال في كما سيروه لوك مراد إلى الم مهدی کیساندموں کے وہ قائمقام صحابہ اوران امام قائمقام رسول الله الوكار ما اور دہدی نام کے مصنے مسے موعود کا دری نام اس في كماكم وه بداه داست المترتعل في سيدايت يا يمكار اود ایسے وقت میں آئیگا جمکہ نور جایت دنیا سے اُکھ محيا يُوكا. صنطا معدیش اور بهمارا مذمیب مهدی کی نسبت بوجنك كاحدثن بس ببت سي موضوع اور فرياً مب كى مب مودح بى وديز كاكولة فى الدين كي خاف ود کاورم آتیہے۔ وض ہمارا مزمی مراد دیا ان مار بدى ولايسيال اورخ زيزى كاكام كريكا- صنيه الت مهدی سین دستد، نواب عمادالملك فتح نوازجنك سيدهبدى حسين ماراسك ادجوعليكندكا لح كواستى عقيصرت اقدس كاخدت ين حاضر بوئ يصنور في تقرير فرما في حبس مي ايسان كى علمات ومنوكي فوائد ناصح سے تنفر محاركام كے حالات اورضوا يا بى كے لئے مجابرہ كى منرورت اورضدا نغال كے متعلق راستبازوں كى شہادت اورقرأن كرم وفيه كمتعلق بيان فرايا و صافياته مهرعلیشاه فروایا - بیسیوں خداس منمون کے آتے میں کرمرطیناہ فدرزاصاحب كاشرطين منظور كرلين كيرمقا بليك الخ كيون مرائه مصد

فهولسو دليكي

ہے کہ وہ خدا سے کام کرتے اور وی پاتے ہیں۔ اور اللہ بنی کے زمانہ میں دو فراقی۔ برنبی اور مامور کے وقت د و فرتے سعید اورشقی ہوتے ہیں - دونوں کوا یکسال طور مراسناتے ہیں۔ گرایک نے کان ، دل ، آنک المتعال كمة دومرول في مذكة بشلًا مكر متى ابك ته مختى حبس سے ابوبكرا ور الوجيل بيد إبور مي ميا البہ ١٧٠ - كمون دانسان غور كامحتاج - بهادكا وجود غور ہوتاہے۔ اُن کے بھیجنے اور ان کی معرضت کلام اللی ا بحصفي بيي برترتنا كرماانسان حبوه الوميت دبخيرنا ال كفيرم خلير الوجيت اورخدا نما زوت عن مدلا ۱۴ و فصنل نبی بین ببیون کی عزّت اور مُرمت اینے ایمان كابجزد محستنا جول لنيكن نبى كرثم كى فضييليث كل انبساء يما میرسایان کاجزو اعظم ہے۔ صلایا ا در نبيول كاظلى سِلسِله- إحديثًا لمحراط المستقم دعاسے فاہرہے کہ امت محد میں الشرتعانی ایک فِلْيسلسلىمغيرون كاقامُ كنامياستاب مستنا ا۔ نبی کے رنگ میں رنگین ہوٹا۔اگر نبی *کے نم*الات دوسيصيس نداسكين تواس كاويود بيفائده بيصوني ابن حزم نے لکھاسے کہ مس نے آنھنرٹ سے معانقہ کیا ۔ ] يهانتك كمين فودرسول الشربوكياء صفيلا ار از الراندلونت وانسادی بعثت کیوفت زمین برتاریمی مجیلی ہوتی سے اور لوگوں کا ضداسے تعلق بنیں رہنا۔ ان غافلول يراتمام جمت كيلة الشرنعالي انبياء كوبعيمنا سبع موجوده نعامة كى بعى اعتقادى اورعملى صالت بكرى ہوئی ہے۔ منص **ارضى ايجادات** كهي تابت *بنين موا*كنبي بهي كلين

ردائد الجی کے نیج آملتے ہیں۔ صد ۳- صرورتس - نبيوں كومزورتيں كيوں لائت ہوتى ہى ؟ ىس كى اسل غرمن دنيا كى حبو تى محبتون اور فا في چيزو مصمة موالمن كانعليم ديض خداير لذيذايان بيدا كهنه اورا بنائ عبنس كى بهترى اورخرغ اي كيسك الثاري قرت بداكرنے كے داسط موتا سے ملاك انبياد كى دعااور توجرا ورسمريزم مين فرق مسمريزم والول كي توجرابك كسعيسهدوس بيل اور انهیاد کی توجه اور دعامی به فرن سے که وه توجر جو دها معصيدا بوتى سعد ايك موجست الني سے-اس یں تبولیت کا نفخ رکھ دہتاہے۔ منتلا ۸- نبی با محدمث بب کسی سے برمکار جس میں خدا كى روح بنده يرنازل بوتى بصداوراس كوتبوليت دعاكى بشارت دبيكه كثرت سے وقع بين آ آب اس کونبی یا محدث کیتے ہیں۔ مساملا و. تغييث بميارلول سع مفاظن انبياء اور الله تعالى كے امور خبيث اور ذليل بيماريول سے بييد أتشك اورجذام باكوئي اوراسيي ذليل مض مصففوة ركص ماتين مالكا ١٠ نبى اورصونى كي نمونهمل مين فرق - مونى ابيفاهمال كوجهيامات مكرانبياد كوابني مبادتكا ایک معتر وگوں کوسکھانے کے منے ظاہر کونا بڑتا ہے مناکا اد دسل صداقت مس وضاف النا تا من سا کایا ہے۔ وہ کسی کی کوشش سے اور نہیں ہوسکتا . میلالا

بيانى كى وفيد كالمنسوب كرتيب وفيد كى كاتب بناما کہتے تھے۔ یا ان کی ساری کوششین اومنی ایجا ڈا اور كيفي من كدا وبهم مي اليساكريس وورطساح السيعنا كى انتيار ہوتى تقيل . صبح مصفاياني ابنيادمسقاياني كسالك محتين شدا مع انبياد كالام من الفاظ كم معانى بيت موتزين ما ٢٠- مرتدين- برنى كاجاعت ين سه كيد لاك مديو ووقسم كے نبى ـ مامورين دوقسم كے يونے بي -حانے ہیں کیونکمان کا مادہ خبسٹ اوران کا مصر میلیا امک صاحب شرایت جدیده- دومهد می صرودت تخت ك الخت صاحب متراديت ببيول كى طرح اصلاح على كرسائة بوناجد مبتك نبی بخش بیادی کا ذکر كرف أت ، الله نعل سيمكام بونين لكين جس في مصلح بوف كا دعوى كميد اس كما يك التراض وه ميلي شراحيت كے احساء ادراس كى كھوئى وفى المات كواين همل سے قائم كرنے كيك أت بين جيسے تعر تخات عيسلى اودسلسل محديد كاخاتم المثلفا وسيطلوعود-ادربیوں کے الکار اور حقیر کھے جانے کی وج ۔ مست نرافيم اوراحتماد عنات كم لفكا في نبيس عمل كمروا كوفى قول جان مهيس ركمتا. صلكا تکارس - برنبی کی خواه ده اینی قوم میں کیدای معزز نزدل سيح اورامین وصادق مو - اس کے دعویٰ کے ساتھ ہی گذر شروع بوجانی ہے رسکین آخرکا و وہ صعباقت تسابح ا- نزدل مصدادعوت وجلال كا اظهار مؤلب يحصن كردية اور دامتيازى يعيلادية إن - صلي بحثت مادنس ١- حقيقت نزول يووك بهان سي معايات س ۱۱- مصائب تکالیف مس محمت - رفی انبیاد اور ان كى تويى ملت اوراخلاق يرايك اوتنخص أماسه ادلياء كويو تكاليف بينجتي بن-اس معدان كياخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ ضرورت الامعدالح کیواسط وکھ اوراس كا آنا كويا اسى شخص كا آنا بهماً بيے بخودمسيح إن مرم في س معتبده كا دواره نزول كم متعلق ميكوي دين من من و من كى تادىل كرك أف سعم اد يوعناكا فليور يحل كرديا دب ان کی تباہی کے لئے نہیں بلکرنمادہ مرتی دینے کے لئے آئی ہیں۔ اور زمیندار کے دانے بونے کی تعمیلی MAN-YAY مثال كاالطباق - مصبح- ٢٠٠٩ ۲- استعاده سے مرادیر ہے کربیت مبداس کی الم. نبى اورنسىغى مين خرق. ديمية فلسنى اوربى" شهرت ہوگی کیونکرہ چیزاوپرسے آتی ہےمب کی نظر ٢٥- كامبابي برجه ضدا تعلك كيسات تعلق اورتعوى م اس کی طرف ہوتی ہے۔ ادرسب بہ اسانی دیکھ سکت ہوتی ہے بوان کی کامیا بی کوان کی لفاظی اور قوت بي - صليح

کی مساری صوروت ان کے فقنہ کے ردمیں مناص کر دکا جماعت كونفيا يُح- ديكمو " جاعت " لفل منع نواقل ر لی فوائن تو وہ احکام ہیں جو بطورتق واجب کے ييس ـ نوافل وه بي جوزائداز فرائفن بس-دى جىمىت نوانى د فرائض مېن آگركونى كى رەمىمى مو تو نوافل سے اوری برمائے. رجى لوافل صرف نماذك سائقة بى نبين - بكد برعمل کے ساتھ ہوتے ہیں. مثالیں مد<u>اوا</u> دد) قرب البي كسائنداف كويا تعق بين کے وفنت خشوع اور تذلل اور انقطاع کی حالت میں ہوتی ہے۔ صافحا (۵) مانشر خداسے محبت نام نفل ہی کے دربیر ہو بعد الارخدا تغدل كما يسعمقرب كم كان -أكل المقدونيره بون كي عليف تشريح . مدون نماز ا۔ تعویڈر نماز انسان کا تعیبنسپے پسنوارکر ہوصور معین روزید مسا م خماز من تشوع اور دعا۔ دل انسان کی زیباط زندگی کا با مجاری معیار نمازسید. نمازمین نفرع الدابتيال ك سات خداك صفور كو كردا مجالا اين أب كوربوبيت كي علونت كي كوديس وال دنيا ہے( غازي دها مانكو - اوراسے دهاكا ايك وسيله اور

#### نشانات

ا۔ نشان مانگھنوا نے ہروقت خطرہ کے محل میں ہوتے ہیں۔ دبیجہ سمجرہ " ۱۰ اقترامی نشان کسی بی نے نہیں دکھلا کے روت صادق اپنے ایمان کو نشان بینی پرمینی ذکھے۔ مشاہ ۱۳ سیسر خاہم کے متعلق الہام کر ہمارامعنمون بالا را۔ نیدا مجا۔ صنال

ه مقدم اقدام حق عمد کی کیفیت اودصودت سے قبل افزوقت اطلاع دی گئی ۔ آخ مطابق البسام" ابواء" برت ہوئی ۔ صنالہ

د نیکمرام سیمتعلی نشان کاظهور گودکنت فیمی پری تختیت کی - صنالندلا نیز دیکو تیکمرام اور تیکمرام ایر تیکمرام ایر تیکمرام اور خوان کی کسی کتاب میں منقول نہیں اور خوان کی کسی کتاب میں منقول نہیں اور خوان کی کسی کتاب میں منقول نہیں اور خوان کی کسی کتاب کستے ہیں جود کھتے ہیں ایک کنیب ہے ۔ ستال

۔ ہماری جاعت کوچا ہئے کہ وہ یہ نشانات ان کوبٹلا دیں جوخائب ہیں۔ مس<u>تال</u>

۸۔ ہزادوں آسانی نشان ہماری تائید میں ظاہر ہوئے۔
 دہ نشانات بھی پورے ہوئے ہو بطور پیٹ گوئی ڈیول ہوئے۔
 نے بیان فرائے تھے۔ مسلالا
 فصماری کی

نصارئ كافتندست بوافقنه بصصورة اخاص مارى

دربيه محبور صفيحا

(ب) نمازمیں ایک سائل کارس اور محتاج مطلق کی صورت بناکر پوری تفرع سے عرض صال کرو۔ م<mark>ھا 18</mark> رجے انعانہ کی صالت کرنماز کو تضیع اوقات سمجھا جاتہ ہے۔ ص<u>سھا</u>

ان قصر شمار و عرف میں حس کوسفر کہتے ہیں خواہ تین میں ہیں ہواس میں تصروسفر کے ساڑل پڑھ ل
 کرے۔ صلالہ

۷- . جمع کرماً - بحسع له المستلف بینانی میری بیمادی
اور تفسیر سوره فاتحرک کلیف میں معروفیت کے باعث
دوماه سے میری خاطر نماذیں جمع کی جارجی بیں صلاح
اپنی نبال میں دعا کرنا - دعا کا وقت نماذہ ہے اپنی نبال میں تفرع سے دعا مائکو کلام اللی طرور عربی
میں پڑھو - الداس کے سعنے یا در کھو بچو نماز کو حلملک
حدی پڑھ کر دی جھیے کم بی دعائیں کرتے ہیں وہ حقیقت مداری پڑھ کے لیے میں دعائیں کرتے ہیں وہ حقیقت

۱۹ احتباطی - احتبالی زمن کی چیز نہیں۔ مدا ۳۲۵ ۱۵ غیرول کے پیچی نماز کا حکم - دای نه برطعور طدبازی کے ساتھ برطنی کرکے اس سلسلہ کو دد کرنیوالوں نے تقویٰ سے کام نہیں لیا۔ اتما ابتقیل الله من المستقین - صفاع

دب، متی کے سوادوسرے کے بیکھی نماز کو خراب مہس کرنا بیا بیدے صفی ۲

رج) مخالف کے بیجیے نماز بالکل نہیں ہوتی بیمیزگار کے دیکھے نماز ریٹر صفہ سے آدمی بخسٹا مجاتب ۔ امام

بطوردكيل بوتاب - اس كا ابنا دل سياه بو قودومرو ككيابكت دك كا مشاس نيز ديكهو صلات (د) عبدالعدُّ عرب كه سؤال بر فروا . مصدقين كرموا كسى كي يحيي نمازن بإهو و صلات (ده) جولا رُانيس كتة - لوگون كريُوا كيف كه وُرك اظهار كهى نبيس كرت - ان كي يجيه كهى مركز نماز مز برهو و صلات

صفائی قلب کا مقام کسی زکی انتفس کی امداد کے لینے ر سامسل ٹہیں جہتا ۔اسی نے آمنی خوات کو اللہ نغائی نے کامل نوز بنایا۔ بھر جمیشہ کھیلئے آپ کے سیجے جانشینوں کاملسلہ جاری ذوایا۔ مسئلا **کور کی کوششتی کا مقام کور کی کوششتی کا مقام** 

ارادائ پر مغیری - امسل انگاریت ہے - رہت بہار ا کی چ ٹی - بینی میں بہار کی چ ٹی دیکھتا ہوں - قرآن ف جددی لکھا ہے - لینی میرے جود و کرم پرکشتی مغیری - مسسس فورال رمن رہ

ا۔ آپ سے حضرت سیح مود ڈکا کیک مغمون کم ہوجانے ہے تشویش ہوئی بیصفور نے فرہا۔ آپ کو سبتی پر تحلیف ہوئی۔ انٹر تعالیاس سے بہتر ہمیں عطافرائیگا مسلا ۱۰۔ آپ کے دریافت کسنے پر کہ بھے کوئی مجاہدہ بتائیں۔ فرایا ۔ میسائیت کے ردمیں کوئی گئاب کھو۔ تو فصل افتظاب کتاب کھی۔ بھر دریافت کیا تو فرما با آریوں کے ددمیں کتاب کھیو۔ تب تعتمیلی براہین اعدیہ مسیع بننے کی کوشش کرتے تو شرک عظیم ہو دنیا میں پھیلا ہوا ہے نہ تھیلتا ۔ مشکات عاشیہ بندق ہے ۔ فنائے نظری اور وجودی غرب میں بدخرق ہے کہ اول الذر فلسف نہیں مکھتا۔ دہ استبدائے عشق رکھتا ہے۔ دوسرافینسون بنتا ہے۔ بدخواکا دشمن اور شکو ہے۔ وسرافینسون بنتا ہے۔ بدخواکا دشمن اور شکو ہے۔ مسلم سے مسلم سے

ا۔ یعنی کلام اللی کے تین طریقے۔ وحی من وراد حجاب۔
او پوسل دسگ حضرت مولانا فرالدین صاحب کے
موال براس آیت کی تفسیر فرط کی۔ فرطایا معن میں ای
جباب سے مراد رؤیا اور پوسل دسوی سے مراد

مکاشفہ ہے۔ صالا ۷- اپٹی وی پر لیمین ہے وی کے ذراید مجہ پر کام نازل ہے ہے۔ اس میرالیسالیقین ہے کہ بیت انتُد میں کھڑا کرکے جس قسم کی جا ہوقسم دیدو۔ اگر میں انکار کردں یا دیم ہمی کروں کہ بیٹوا کی طرف سے نہیں تو معاً کا فر ہو جا ڈی۔ مساول

وضو

وضوکے فوائد۔ احباء کہتے ہیں اگر مردوز مدند وصوف ا قرآ تکہ آجا تی ہے ہونزول المادکا مقدمہ ہے۔ کی اور سواک ا سے مذکی برئو دور بردتی، وانت مضبوط ہو کر خذا عمدہ ا طور پر جیائے اور مبدم ہم کرنے کا باعث ہوتی ہے وغیرہ اور نماڈ کا ذکر ۔ متاہا وظیر بھے جو فطالک ۔ کھی تو آپ نے کہاان ہرد و مجابد دن میں مجھے بڑے
بڑے فائدے ہوئے۔ صلاح ا من کی من کی او نیکی کے دولیہ ہو۔ ایک مزک شر دوسرا افاصفر ضیرافاضر ضیر کے لغیر انسان کا مل نہیں ہوسکتا۔ سخت ا اس اگر نیکی ٹوہ یا اجر کے علفے کے خیال سے کی جائے۔ تو دہ ابتدائہ لمضات اللہ نہیں ہوسکتی۔ بدایک قسم کا بادیک مشرک ہے۔ صلے

9

و میدو کم مرور کافیهاں دفیرو کسنگر وجد و مرور میں آجا کا ان کی سجائی کی دلیل نہیں۔ یہ ایک عارضی اور جبی چیزہے۔ مشکرین اسلام ہجی اس سے صفہ لیقتے ہیں۔ یہاں تک کرمائپ الد اُدنٹ ہجی۔ ح<u>ے ہے</u>

وجودى فرقه

اصل توبید اور وحدت وجود برمتی کدانشد تعالی کی مجست میں فنا ہوکر انسان بینا وجود مثل دے یکین اس سے نیاد گرکستانی کیا ؟ کدانسان ضعابین - ان کے سلے آیت کا فی کا مندند دکے الاب میں مواکد بیٹا باب کی محبست می فنا مجمعیں و کیا ہیں ہوا کہ بیٹا باب کی محبست می فنا ہو کو کو دباب بن جا دے - قرآن نے فائق و مندا فی میں صالت کا ایجھا نہ ہوا۔ ان میں خضیتہ انشد کا فقد ان میاست و فیرو کا ذکر مسلوس میں اور فیرا بنا میں خضیتہ انشد کا فقد ان وجود کا ذکر مسلوس میں اور فیرا بنا میں خضیتہ انشد کا فقد ان وجود کا ذکر مسلوس میں ہوا کے اور فیرا بنانے کی کہا آ

وداس سے معے بھرجرائیل کے ذراید آسمان پرسلام پہنچاسکتے تقے ، لیں منے موحود کوسلام پینچا نے سے میں ظہر ہوتا ہے کہ آبگ عقب لاستا کو مسیح دفات پانکے میں ایسا وقعت

ا۔ حیات طیبہ کا دارت بونے کے لئے زندگی کوخدا کی واہ میں وقت کرنا جا ہئے۔ مندورہ

۲- دبن اورلنی وقعن انسان کوم شیار اور چابکد مست بنا دینا ہے۔ اورسستی اورکسل اس کے باس نہیں کا مثلا مدر وقعن ہے قیاس نفتے کا مود اسے۔ اور مرقسم کے جوم وغمی م سے نخات دینے والا سیے صحابہ اور ان کے لیود ۱۲۰۰

برس سے مجرب نسخہ ہے۔ مدف

ہ۔ بین بھی اس ماہ کا تیجو کا دموں میری آنڈوہے کہ اللہ تعالیٰ کی ماہ میں زندگی وقت کرنے کے لئے اگر کرکے پھر زندہ ہوں اور پیرمروں اور زندہ ہوں تو ہریا، جیرا سٹوق

ایک ازت کے ساتھ بڑھتا جادے منشا

ر جماعت کو وقف کی دھیمیت۔ اگر کوئی نجات اور حیات طیسہ ما اس زندگی بیا بہتا ہے۔ تو دہ انڈونعسائے

حیات عیبریا ایری زمدی جابها ہے۔ و وہ احد تعدیق کیلئے ہی اپنی زندگی وقعت کرسے۔ صننا

ولى معاولياد

ا- بے انتہارولیوں کی شہادت خداکی مستی پر موجود ہے مسلا

۲- ولی وه کهلاة مصحب کا مربه بوایمان کا سالم مود و هسی بهلوسه کزورنه و اس کی عبادات انتم طور پر صاور

بوتى بين. مسلا

ار بعض کیتے ہیں کرمیاں ہم نے دلی بنا سے وجو ایسا

سجورکھا ہے کہ برائے لمیے چوڑے وظالک اوراڈ کارو اشغال خودہی بخویز کرنٹے ہیں۔ان کی جلکشیوں سے اسلام اورمسلمانوں اور عام لوگوں کو کو ٹی نفع نہیں پہنچتا۔ صابح

#### وعظاور زبانه صاصره

ا۔ حق کہنے والوں کی تعداد نر مونے کے برابر ہے۔ اکثرنے وعظ دنیا کمانے، کا ذریعہ بنایا ہواہے۔ صلافا

وعظ كامنصب الني الدرشان فوت وكفنام مليا

س کم: ذکم واهظ اینے اندرخاص تسم کی اصلاح کاموتعہ پا استا ہے۔ صہبی

ا۔ بھی بات ہو بھی کچے مسن لی جائے۔ قابل کی بھنے قرل کو دکھو یہ صفید

۔ آغفرت کے طرزبیان پوغور کرتے تو انہیں و حظ کا ڈھنگ مجی آجانا۔ آپ کے پاس جس قسم کا مریض گا۔ اس کے

مسب مال نسخدشفا دیدیشے سوال ایک ہوآ کیکن جواب حسب مال سائل ہوتا۔ اس محکمت کو نہ مجھنے کی وجرسے عیسائیوں نے ایسی میرٹوں پراحترامن کیا ہے۔ مسلسلین طبیب کی طرح واغل کا فرض ہے کہ وعظ ویند سے کہلے

ان لوگوں سے امراص کو مذخر رکھے مگریہ فراست اور بہ معرفیت تحقانی داحظ کے سوا دو مرے کو کم دلتی ہے ماندا

واعظى نيت خواه كجدى بو-اصل معكت كو جيوث البيس

وفات مسح براستدلال

آفضرت کا ارشاد کرجب مبیع آ دے اس کومیراسلام کہنا۔اگرمسع آسمان میں نفومونود تقے۔ قومعوا ج میں آپ

خواند لئے کی تلوار ہے۔ بہت دعائیں مانگور کہ اوللہ تعلیے اس سے گاؤں (قادیان) کو محفوظ رکھے ماللہ کی

**بادگاریں** نیممنظر کےمنتلق بادگارق مُرکرنے کا ذکر آیا۔ تو فرمایا۔ ہماری *داشے بیں ایک بڑا ہجاری کا بھ*یا شغاطا نہ بسنا میں شد سے سالط

پهينے مس<u>الا</u> ابسُوع

ر فی عیسائیوں نے ایک کرورضعیف جس نے بہود سے مارین کھا کیں۔ آخو صلیب پر لٹکایا گیا۔ طعون ہو کرجان دی۔ دی۔ وقیع وسے دوسرد س کے تشفیع بننے کی کیا قرقع موسکتی ہے۔ مسلام

رب، اس کی بے نسبی اور آپ کے خاص مربید دل کی آپ سے رُوگر دانی ۔ ملائلا رُوحِیؓ ا

حفزننگی نے المبیاد ہونے سے افکاد کھیا۔ اس موال پرحضور نے فرمایا کہ نرمعلوم ہیود نے کس طرح دھوک کی گفتگو کی ہوگی۔ ص<del>۳۱</del>

يورپ

ارمنى علوم وفنون مين ترتى كرداسيد فاعده س

کھتے ہیں۔ وہ دنی الطبع کا فرہیں۔ صالا ۷۔ ادلیاداللہ کی مخالفت کرنے سے مرف ایمان ہی تہیں بنکوعقلیں بھی سلب بوجاتی ہیں۔ صدال

•

برايت

ا۔ تجربہ کیا گیا ہے۔ سوال کرنے والے بہت کم ہمایت پاتے ہیں۔ الحسن طن اور معبرے کام لینے والے برایت سے اور سے طور پر حصد لینے ہیں۔ الو برا اور ابوجہ کی مثالیں۔ صفالا

۔ قرائی جی اور دلائل دیکھ کرنہ مانٹا بھسن طبنی اور صبر سے کام نہ لینٹا؛ اور عمدہ سے عمدہ نشان اور قوی سے قوی دلائل کو مشنکر ددکی فسکر بیں لگ جانا ہشفیار والی عادت ہے۔ صلالا

۳- ہلامیت امر رقی ہے۔اس میں کسی کو حض نہیں میرے فالومیں ہو توسب کو فطب اور ابدال بنا دوں بمکینت باطبی آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ صلالا

اس سوال کا جواب که مکریس بھی سکھ کر دہمنوں سے
آخفرت کو کیوں محفوظ ند سکھا ، بیر ہے کرمسنت اللہ
یہی ہے کہ ضوا اپنا علم دکھا نا جا ہتا ہے۔ اس لئے
دفاں سے تکال لینا ہے۔ کوئی نبی الیا نہیں گذراجس
کے لئے جوت نہ ہو۔ مشنا

ہمدروی ہمدردی کی ٹین تسمیں۔ جَسانی۔ مَانی۔ وُمَا ہخالدکو مدردی کا فیص بہت دسیع ہے۔ من جدرد

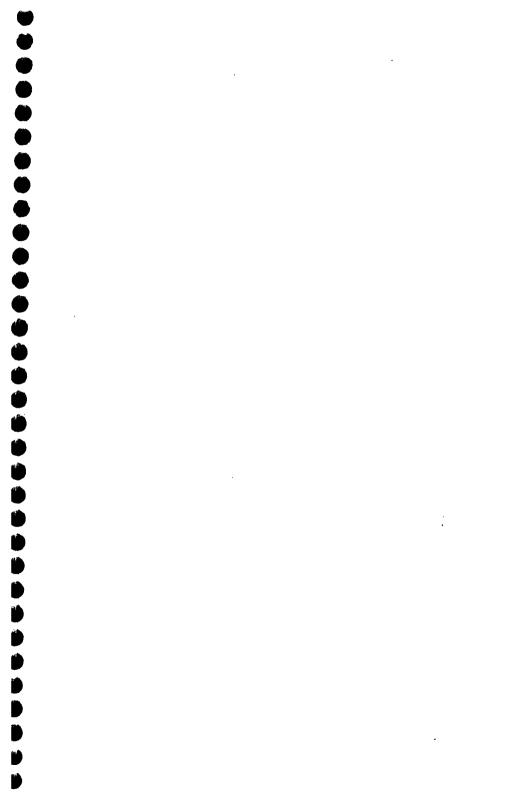



# المفوظات صرف يم وكود المائة

حب لدثاني

ر جنوری سندفایهٔ حسن معانشرن

عودتن کے ساتھ صُنِ معاشرت کے بارے میں صفرت سیج موفوڈ نے فرمایا۔
" فیشاد کے سوا باقی تمام کج شکھیاں اور ملخیاں حورتوں کی برداشت کرنی
سیاسیں یمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہوکر حودت سے بعنگ کریں۔
ہم کو خُدا نے مُرد بنایا ہے۔ ورحقیقت ہم پر اتمام نجمت ہے۔ اس کا شکریت یہ ہے۔
کہم عورتوں سے لُطف اور نری کا برتا و کریں ۔
کہم عورتوں سے لُطف اور نری کا برتا و کریں ۔
کیکہ ذوریک دوست کی شکایت ہوئی کہ دو اپنی بوی سے سختی سے بیٹن آتا ہے۔ تو آپ

نے فرمایا :۔

مُرارے اصباب کو البیا نہ ہونا جا ہیئے " حسن احسالاق

اسی طرح ایک اُور دوست کی بر مزاجی کی شکایت ہوئی۔ تو آپؓ نے بہت ویر کک تر نسمان پر گفتگ ڈیاڈ کی میں مضربہ خیاں۔

معاشرت نسوال برگفتگو فرما ئی۔ اور اخیر بر فرمایا :-"مراسیه مال میرک یک فرمیسی نی میشد :

"میرا یہ حال ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنی بوی پرآوازہ کسا تھا۔ اور میں محسُوں کتا تھا کہ ور میں محسُوں کتا تھا کہ ور میں ایک بلندول کے دیج سے بلی ہوئی ہے اور بایں ہمدکوئی ول آزاد اور در شت کلد منہ سے نہیں شکالا تھا۔ اس کے بعد میں بہت دیر شک استخفار کتا رہا۔

درست مر مند صفح بین حالا مفاء اس سے بعد میں بہت دیر ایک استفار لیا رہا۔ ادر بڑے خشوع اور خصنوع سے نفلیں پڑھیں اور کھوصد قد بھی دیا۔ کہ یہ درشتی زوجہ

برکسی پنہانی معمیّت آلهی کانتیجرہے"

برى مصلحت

یک دند بھین میں معنرت میاں محود احدما حب نے کھیلتے کھیلتے کچہ مسوّدات مُلا دیئے۔ اس پرصفور نے فرمایا :-

مینوب موا-اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی برطی مصلوت ہوگی - اور اب خدا تعالیٰ میابت ہے کہ اس سے بہتر مصنون ہمیں سجھائے ؟

بهتر مضمون

ب الما كيا-ميرا توبيد اعتقاد ہے-كه الله تعالى استى بهي بهتر بميں عطا فرمائيكا!"

مزمی کاسکوک

ایک دفتہ تصنورؓ کو سخت سرورہ تھا۔ پاس بچن اور عورتوں کا شور و مُلُ ببُ کھا۔ مولوی عبدالکریم صاحب نے عرض کی کہ جناب کو اس شورسے تکلیف تو نہیں ہونی۔ حصنورؓ

وول جدور الماركي موجائي توآمام ولتا ہے "

مولوی صاحب فے عرض کیا کہ پیر صنور کیوں مکم نہیں فراتے ۔ صنور نے فرایا بر

مین ان کونری کے کہدیں۔ میں تونہیں کہ سکتا " سستاری کا شہوہ

اکے مادمہ نے گرسے چاول چُائے اور پکڑی گئی۔ گرے سب لوگوں نے اُسے طامت

شوع کردی۔ اتفاق صفرت اقدم کا بھی اس طرف سے گذر ہوا۔ واقعد شنائے جانے پر صفواً لے فوالاً \* مُحمّل ہے۔ کچے مقول سے اسے اسے دیپر و اور ففیحت نہ کرو۔ خدا تعبالیٰ کی ا

بناری کاشیوه اختیار کرو<sup>ب</sup> م

دوائی دینے میں حرصہ تک مصروف سے۔ اس پر مولوی عبد اکریم صاحب نے عرص کیا کہ مصرت یہ تو بڑی زحمت کا کامہے۔ اور اس طرح صفور کی قیمتی وفنت صارفے جاتا ہے۔ اس کے جواب میں

معنور نے فرایا :-

یدی تو ویسا ہی دینی کام ہے۔یدمسکین لوگ ہیں یہاں کوئی سیتال نہیں۔ بس ان لوگوں کی خاطر ہرطرح کی انگریزی اور اُونا نی دوائیں منگوا مکھا کرنا ہوں جو دقت برکام آجاتی ہیں۔یہ بڑا ٹواب کا کام ہے۔موسی کوان کامول بیس مسست اور بے بُدوا

مذ مونا چاہئے۔

## بیول کو مارنا سیٹ رک میں داخل ہے

لیک مرتبر ایک دوست نے اپنے بیتے کو مارا۔ آپ اس سے بست متاثر ہوئے۔ اور انہیں بالا

كربرى درد أنكيز تقرير فرائى اور فرايا س

سمير من ديك يول كولون مارنا بشرك مين داخل سے ـ كويا بد مزاج مار في والا بدایت اور راویتیت میں اینے میس حصد دار بنانامیا ہتا ہے۔ ایک بوش والا آد می جب کسی

ابت پر مزاد بتاہے تواثنتعال میں بڑھتے بڑھتے ایک دشمن کا رنگ استیار کرلیتا ہے۔

اور مُرم كى حدسے سزايں كوسول تجادز كرجانا بے -اگركوئى شخص خوددار اور إينے نفس كى باك كوفالوسي منديين والا اور يُولامتحمّل اور بُرد بار اور باسكون اور باوفار بو- تو

اسے البقیق پینچنا ہے کہ کسی وقت مُناسب برکسی حدثک بچیہ کو منزا دے یاجٹم نمائی كمت يكرم فكوب الخعنب اور سُبك مراود طالبش العقل مركز مزاوار نهيس كريول كي

تربیت کامتکفل ہو بس طرح اورجس فدر مزادینے میں کوشیش کی جاتی ہے کاش وعل

میں لگ جانیں اور بچوں کے لئے سوز ول سے دُعاکرنے کو ایک جزب مطہرا لیں اس كدوالدين كى دُعاكوبيوں كے حق ميں خاص فبول بخشا كيا ہے۔ ميں الترزاماً چنددُ عائيں

مرروز مانكاكتا بكول:-

جندؤعاس

ادّل ۔ اپنے نفس کے لئے دُعا مانگنا ہُوں کہ خوا وندکریم مجھ سے وہ کام ہے جسے أس كى عرّت وجلال ظاہر ہو اور اپنى دھناكى يُورى تونيق حطاكرے .

دوم - پیرلینے گرکے لوگوں کے لئے دعا مالکتا ہوں کہ اُن سے فرة غین عطا مواور التدتعالي كي مرضيات كي داه يرجلين-

سوم - پیرلینے بچوں کے لئے دُعا مائگتا ہوں کہ بیسب دین کے خدام بنیں

ہ۔ چمارم بھرانے مخلص دوستوں کے لئے نام بنام۔

بہجم ۔ اور کھراُن سب کے لئے جواس سلسلہ سے والب تدہیں یواہ ہم انہیں جانے ہیں۔ یالہیں جانتے۔" ( المحسكم جلد / مثير / ص<u>صحاط</u> مودخ >ارجودي مشنب<sup>4</sup> يُري يُواتبر والأعبدا لكريم صاحب "حرام ہے مشیخی کی گذی پر ہی طنا اور پر بننا اُس شخص کو جو ایک منٹ بھی اپنے تتوسلين سے خافل رہے۔ برايت اور تربيت تفيتى خدا تعالى كافعل ہے۔ سخت يجما كنا اورايك آمرير اصراركو مدسے گذار ديناليني بات بات يربيّوں كو روكن اور ثوكن یہ ظاہر کتا ہے کہ گویا ہم ہی بایت کے مالک ہیں ۔ اور ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابات ایک داہ پر لیے ائیں گئے ۔ بیرایک قسم کا شرک خی ہے۔ اس سے ہمادی جماحت کویرمبز کرنا چاہئیے۔ہم تواپنے بچوں کے لئے دُعاکرتے ہیں اور سرسری طور پر قواعِید اوراً داب تعلیم کی یابندی کراتے ہیں۔ بس اِس سے زیادہ نہیں۔ اور بھرایٹا پُوا بھور النُّدلتالي يرركه بي جيباكسي من سعادت كالخمُّ بوكا - وقت يرسرمبر بوجائيكا-" براباب سيرابل عماوں کی مزدرت کے لئے مکان بوانے کی حاجت ہوئی قر حصنور کی تاکید دھی کہ اینموں اود چقروں پر رومیہ فرچ کرناعبیث ہے۔ آتنا ہی کام کرد یحبس سے چند روزہ زندگی بسرہوجائے نجّار تیربندیاں اور تخفے دندسے سے صاف کرد**؛ مقا یعنوڈ نے اُسے دوک** دیا اور فرمایا ،۔ " يرمعن تكلف ب اورنائ كي ديرلكانا ب مخفركام كرو- الدُلتانا في مانا ہے کہ ہمیں کِسی مکان سے کوئی انس نہیں۔ہم اینے مکانوں کو اپنے اور اپنے دومتو میں مشترک مبانتے ہیں اور بڑی آرڈ د ہے کہ ایسا مکان ہو کہ میاروں طرف ہما ہے احباب کے گرموں اور درمیان میرا گر ہو۔اور سرگرمیں میری ایک کولی ہو۔ کہ

إكاس برابك وقت واسطه ودالطدرس

## متحتفات برنابسنديدكي

"كلفات مين وقت صارك كرنا حضورٌ كو نالسند تقاء اس كمتعل حصورٌ في فرمايا.

مراتوبيرمال به كم يافاد بيشاب يرتجى مج انسوس آناب كه آنا وقت

ضارکے جاتا ہے۔ برہمی کِسی دبنی کام میں لگ بھائے۔ کوئی مشغوبی اورتصرف ہو

دینی کامول میں صارح ہو اور وقت کا کوئی صفہ لے۔ مجھے سخت نا گوار سے بجب کوئی دینی صروری کام آپٹے ہے تو میں اپنے اور کھانا پینا اور سونا حرام کرلیتا ہوں جب

تک وہ کام نہ ہو جائے۔ہم دین کے لئے ہیں اور دین کی خاط زندگی بسر کرتے ہیں۔ بس دین کی ماہ میں ہمیں کوئی مدک نہ ہونی جاسئے۔"

ایک دفته مولوی عبدالکریم صاحب سنے مکان میں ایک چاریائی پڑی تنی حبس پرسوہے تھے۔ وان صنور طہل رہے متے۔ تقولی دیر بعد جا کے نو دیکھا کہ معنور فرش برجا رہا گا گئے کے

نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔مولویصاوب اُدب سے اُٹھ کھڑے ہوئے رصنوڑنے مجتت سے اِچھا لركيوں أحمد منط أربهوں نے پاس اوب كا مخدر كيا- اس ير صور في فرايا ب

میں تو آپ کا پہرہ دے رہا مفا۔ لوکے شور کرتے مقے۔ انہیں روکتا مقا

كراك كى بيندى خلل نراوسے!

مِن بُت بِمِنْ كُورَةِ كُرِيْهِ أَمَا مُول

وگوں کو مصنور سے گھٹکو کرنے میں کمال آزادی تھی۔ اور ہرشخص بلا روک کوک معنور ہے بات جيت كرسكت مقداس بارے مي صفور ف فرايا ،-

"ميرامسلك بهين كربين ابساتند فو اورمجيانك بن كربيي تول كرلوك مير

سے ایسے ڈری بیسے درندہ سے ڈرتے ہیں۔ اور میں بُت بنے سے سخت لفرت رکھنا

ہوں۔ میں تو بنت برستی کے مَدَ کرنے کو آیا بھوں نہ یہ کہ میں خود بنت بنوُں اور لوگ

میری پُوجا کریں۔ الله تعالیٰ بهترجانا ہے که میں اپنے فنس کو ددسول پر ذرائعی تزیج نہیں دیتا میرے نزدیک مشکرسے نیادہ کوئی بُت پرست اور خبیث نہیں مظلم ى خُلاكى يرستِى نبين كرتا بكد دُه ديني برستِين كتا ہے . تخلوت اور حلوت حضرت اقدس خلوت كوبهت بسندفوات كقد إسباره مين فرايا:-مر اگرخدا نعالیٰ مجھے اختیار دے کہ خلوت اور حبوت میں سے تو کس کو ایسند كتابيع تواس يك ذات كى قسم ب كريس خلوت كواختيار كرول - مجع توك ال كث ميدان عالم بي انهول في مكالا بع بولذت مجع خلوت مي آنى ہے۔ اس معد بر مندا تعالے کے کون واقعت ہے۔ میں قریب ۲۵ سال کک تعلوت میں بیا ا ما ہوں اور کھبی ایک لیظرے لئے بھی نہیں جا اگ دربار شہرت کی کرسی پر بیٹیوں معطبعاس سے کرامت ہے ۔ کہ لوگوں میں بل کرمیطوں ۔ مرامر امرے مجبور ہوں بیں جو بامر بیٹھ اموں یا سیر کرنے جاتا ہوں اور لوگوں سے بات جست كمة بول بيسب كيد الله تعالى ك امركى تعيل كى بناويرب." خادم دین ہماری دعاؤں کامستحق ہے تائيد حق براگر كوئى قسم انفائے يا كوش ش كه وصور براى قدر كرتے تھے اس ب*اره میں* فرمایا :-مع اگر کوئی تا نیدوین کیلئے ایک لفظ لکال رہمیں دیدے توہمیں موتیوں اوراش فریو كى جولى سے كبى زياده بيش قيمت معلوم بوتا ہے۔ بوشخص جا ہے كہم اُس سے بیاد کریں۔اور ہماری دعائیں نیازمندی اور سوزسے اس کے حق میں آسان برجائیں وہ ہمیں اس بات کا لیقین وا دے کہ وہ خادم دین ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مراكب شے سے مفن الد تعالے كے لئے بيار كرتے ہيں بيوى موسيتے مول-

دوست ہوں۔سب سے ہمارا تعلق اللہ تعالے کے ہے " عمد دوستی برا فتمتی ہو ہر ہے۔

"مبرابه مذم ب ہے کہ جوشخص ایک دفعہ مجھ سے عہد دوستی باندھے مجھاس

عہد کی آننی رحایت ہوتی ہے کہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اور کیے ہی کیوں نہ ہوجائے ا میں اُس سے قطع نہیں کرسکنا۔ ہاں اگر وہ خو قطع تعلق کر دے توہم لاچار ہیں۔

ورند جارا مذمب تو برہے کہ اگر جارے دوستوں سے کسی نے مشراب پی ہو اور بازار

میں گرا ہوا ہوا در لوگوں کا ہجوئم اس کے گرد ہو قربلا نوف کومتہ لائم کے اسے اُنطاکہ لے آئیں گے عمد دوستی بڑا قیمتی ہو ہرہے۔اُس کو آسانی سے صالع کر دینا نہ نیاتے

ے این سے معددوں برا یہ میں بوہرہے۔ اس و اسا ی سے معان مردیب ام جاتا اور دوستوں سے کیسی ہی ناگوار بات بیش آوے اُسے اغماض ادر تحمّل کے محسل میں میں میں ''

میں آثار نا جیاہ میئے۔

والحكد جلدم نمبرم پرجير مورخ ۴۴ بجنوري منظمة)

ارجنوری سنظیم ً۔

سبی عبدالحمن صاحب مدراسی نے اپنے کسی ضروری کام کے لئے مدراس والیس جانے کی اجازت طلب کی ۔ کیونکہ اُن کو والیسی کے لئے "ار کھی آیا کفا۔ اس پر معفرت میسے موعود"

### قادیان میں رمضان کی برکات

" آپ کا اس مُبارک مہینہ (رمضان) میں بہاں رہنا ازبس ضروری ہے۔ ہم آپ کے لئے وہ دُعاکرنے کو تیار ہیں جبس سے باذن الله بہاڑ بھی ٹل جائے۔

م ہم ہیں سے سے رہ رہ رہ رہ رہ اور زیادہ جصتہ اکیلا رہنا ہوں رہ احباب میں آج کل احباب کے پاس کم بیبضنا ہوں اور زیادہ جصتہ اکیلا رہنا ہوں رہ احباب کے عق میں از لبس مفید ہے۔ میں نہائی میں بڑی فراغت سے دُھائیں کرنا ہوں اور

رناده رات کاربت سامِصتر بھی دُعاوٰں میں صرف ہوتا ہے۔" (الحکد مبد به نبر مورد ۲۸ جنوری ٧ فروري سنافله المرادين

عبدالفطری تقریب پرصفرت اقدی نے ایک خاص جلسہ اس غرص کے لئے منعقد فروایا سکہ ا جنگ ٹرانسوال کی کامیابی کے لئے وعاکی جادے اورمسلمانوں کو گورنمندا اِنگٹید کے حقوق ادر

اُن كے فرائف سے الكا وكيا جا وسے حضرت اقدس نے عبدالفطر كے خطبہ من مفصلہ ذبل تقرير فرائي

و مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا بهت شکر کرنا جا ہیے جس نے اُن کو ایک ایسا دین

بخشا ہے ہوعلمی اور مملی طور پر ہبرامک قسم کی فساد اور کرگڈہ باتوں اور اَور ہراکی نوع مرحہ میں میں میں اور مسلم کے است

ک قباحت سے پاک ہے۔ اگرانسان خور اورنس کرسے دیکھے نوائس کومعلوم ہوگا ۔ کہ واقعی طود برتمام محامد اورصفات کامستحق اللّٰد تعالیٰ ہی ہے۔

سمبد كاخفيقي فمستحق

احد کوئی انسان یا مخلُوق واقعی اور تقیقی طور پرحمد و ثنار کامستخی نہیں ہے ماگرانسا بغیر سی قسم کی غرض کی لؤنی کے دیکھے تو اس پر برمیں طور پر کھک جادیگا۔کہ کوئی شخص جو مستخی حمد قراریا تا ہے وہ یا تو اِسس لئے مستخی ہوسکٹا ہے کہ کسی ایسے زمانہ میں

جبکہ کوئی دیجُود یاموجُودکی غرنه تھی وہ اُس کا پَیدا کرنے والاہویا اس وج سے کہ ایسے زمانہ میں کہ کوئی وجود نہ تھا اور نہ معلوم تھا کہ وہجُود اور بھاء وہجُود اور صفظِ صحت اور

قیام نندگی کے لئے کیا کیا اسسباب صروری بیں اور اُس نے وہ سب سامان مہیّا کئے بوں یا ایسے زمانہ میں کو اسس پر بہت سی مصبتیں اسکتی تفیں۔ اُس نے رحم کیا ہو

اوراً من کومحفوظ دکھا ہو اور یا اِس وجہ سے مستخن تعربیت ہوسکتا ہے کہ محنت کرنے والے کی محنت کرنے والے کی محنت کرنے والے کی محنت کوئے ہور پر

ادا کرسے - اگریہ بظا ہراُ ہوت کرنے والے کے تفوق کا دینا معا دحنہ ہے لیکن ایسا شخص بھی محسن ہوسکتا ہے جو پُول سے طور پرحقوق دسے بیصفات اعلیٰ قسم کی ہیں

جوكسى كومستحق حدد ثنابنا سكتے ميں -اب غود كركے ديكھ لوكر تقيقي طور بران سب

عامر کامستی صرف الله تعالی ہی ہے جو کابل طور پر ان صفات سے متصف ہے۔ او سي ميں پيصفات نہيں ہيں۔ علق اور رائو بتت کا ایک مہلو اول وکیموصفت خلق اور برورش بیرصفت اگریم انسان کمان کرسکتا ہے کہ ماں باپ اور دیگرمحسنوں میں بھی یا ئی جاتی ہے۔لیکن اگرانسان زیادہ غور کرے گا۔ تو*اس کو معلوم ہو ہو اوے گا کہ ما*ل باپ اور دیگر محسنوں کے اغراض ومقاصد ہونے ہیں جن کی بنادیروہ احسان کرتے ہیں ۔ اس پردلیل یہ سے کہ مثلاً بچے مندرست خوبصورت توانا پیدا ہو توماں باپ کوخوشی ہوتی ہے اور اگر لڑکا ہو تو تھریہ خوشی اَور بھی بڑی ہوتی ہے۔ شادیانے بجائے مباتے ہیں لیکن اگر لڑکی ہو تو گوما وُہ گھر ماتم کدہ اور وہ دن سوگ کا دن ہو جاتا ہے اور اپنے تیس منہ وکھانے کے تبال نہیں سمجے یے بسا اوقات بعض نادان مختلف تدابیرے اوکیوں کو ہلاک کر دیتے میں يا أن كى بدورش مي كم التفات كرت بين اور اگر بخير أنجا- اندها- ايابيج بيدا بو- تو جامتے ہیں کہ وہ مرجادے اور اکثر دفعہ تعجب نہیں کہ خود بھی وبال مان سمحد کر مار دیں۔ میں نے پڑھا ہے کہ بُونا نی لوگ ایسے بچوں کوعمدًا بلاک کر دینتے تھے۔ بلکہ اُن کے اس شاہی قانون تھا۔ کہ اگر کوئی ناکارہ بخیر ایا، بھے اندھا وغیرہ پیدا ہو۔ تواس کو فورً مار دیاجا وے اس معصاف یا یاجاتا ہے کہ انسانی خیالات برورش اور خرگری کے ساتھ ذاتی اور نفسانی اغراص سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ مگراللہ تعالی کی اس قدر مخلوق کی دحس کے تصور اور بیان سے وہم اور زبان قاصر ہے اور جو اسمان اورزمین میں ہمری بڑی ہے ، خلق اور پرورش سے کوئی غرض ہرگو نہیں ہے۔وہ والدين كى طرح خدمت اوريزق نهيس معابتا بلكه اس في مخلوق كومحض راويتت كة تقاصنا سے بيداكيا ہے۔ بر كيك شخص مان ليكاكد بُول لكان بير آب يامشي كرنا

اورأس كى خبرگيرى مكهنا اور ثمردار درخت ہونے يمك محفوظ ركھنا ايك بڑا احسا بیے۔ییں انسان اوراُس کی حالت اورغور ویرواخت پرغورکرو تومعلوم ہوگا له خدا نعالی نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اِس قدر انقلابات ادر بیکسیوں کی نغیرات میں اس کی وسٹکیری فرمائی ہے۔ ۔ دوسراپہکوجومیں نے اہمی بیان کیا ہے کقبل ازیدائیش وجُود ایسے سامان ہوں کہ تمسد نی ندرگی اور توئی کے کام کے لئے پُورا پُورا سامان موبود ہو د کیعواہی ہم پیدا بھی نہ ہوئے تھے کہ سامان پیسلے ہی پیدا کر دیا ۔ منوّر سُورج ہو اب برط معا ہوا ہے۔ اور حب کی وجہ سے عام روشنی بھیلی ہوئی ہے اور دن جراما بواب اگرنہ ہوتا کیا ہم دیکھ سکتے تھے یا روشنی کے ذراید ہو فوائد اور منا فع يس بين سكت بين بم كس ذرايه كاس كرسكت - اگر سُورج اورجانديا دیکھنے کی ہے۔ گر وُہ بیرونی اور خارجی روشنی کے بدول محض تکمی ہے۔ بس ب

اورکسی قسم کی روشنی نہ ہوتی تو بینائی بیکار ہوتی۔اگرچہ آنکھوں میں ایک توت دیکھنے کی ہے۔ گر وُہ بیرونی اور خارجی روشنی کے بدول محض تکمی ہے۔ بیس بیہ کس قسد احسان ہے کہ قوئی سے کام یلنے کے لئے اُن ضروری سامانوں کو پہلے سے بہیاکر دیا۔ اور پھر بیکس قدر رحمت ہے کہ ایسے قوئی دیئے ہیں اور ان میں بالقوہ استعداد ات رکھ دی ہیں ہوانسان کی کمیل اور وصول اِئی الْفَایتہ کے لئے ازبیں صروری ہیں۔ دماغ میں ، اعصاب میں ، عوُوق میں ایسے خواص رکھے ہیں۔ کہ انسان اُن سے کام لیتا ہے اور اُن کی کمیل کرسکتا ہے۔ اس لئے کہ قوتوں کی تحسیل کاسامان ساتھ ہی پیدا کردیا ہے۔ یہ تو انداد دنی نظام کا حال ہے کہ بہائی۔ قرت اُس منشاد اور مفاد سے بُوری مناسبت رکھتی ہے جب میں اِنسان کی

فلاح ہے اور بیرونی طور پر بھی ایسا ہی انتظام رکھ سے کہ برشخص حس قسم

حرفه ركهتا ب اس كے مناسب حال ادويات واكات قبل از ويُود ويا كر ركھے ہيں۔ مثلًا الركوى يُونا بناف والاسے تواس كوجيره اوردهاك منبط تو وكو كبال سے لاك ادر کیونکراپنے برفہ کی کمیل کے۔اسی طرح درزی کو اگر کیٹرا مذبعے تو کیو کر سیئے۔اسی طرح بېرتىنىنس كاحال ہے۔ طبيب كىيسا ئى حاذِ ن اور عالم ہو۔ نىكن اگرادويتر نه ہوں۔ توده كياكرسكتاب بريسوج اورنبكرس ايك نشخه ككع دسي كاليكن باذارت دوانہ ملے تو کیا کرے گا۔ کس قدرفعنل ہے کہ ایک طرف علم دیا ہے اور وومسری طرف نباتات بجمادات بحيوانات جومرليفول كم مناسب حال عقر بيداكر ويئ ہیں اور اُن میں قسم قسم کے خواص رکھے ہیں جہزمانہ میں تا اندلیشہ هنرودیات کے کام اسکتے ہیں۔ غرض خدا تعالے نے کوئی چیز بھی غیر مفید بیدا نہیں کی ادد حس کے خواص محدُّود ہوں بہانتک کہ لیسُّو اور جُول کے کسی غیر مُغید نہیں۔ بکھا ہے کہ اگر لسى كاپيشاب بنديو توبعض وقت بؤل كوامليل ميں دينے سے بيشاب جارى مو جلَّاہے۔انسان اِن اسشیاری موسے کہاں تک فائدہ انٹھا تاہیے کوئی تعبّور کر سكتا ہے ؟ كير يوكنى بات ياواش محنت ہے اس كے لئے ہى خدا كافضل دركار ہے۔ مثلًا انسان کس قدرمحنت ومشقّت سے زراعت کرتا ہے۔ اگرضا تعالیٰ کی مدداس کے ساتھ نہ ہو توکیونکرا پنے گھرمیں خاتہ لاستے ۔ اسی کے فعنل وکرم سے لیے وقت پر ہرایک چیز ہوتی ہے۔ چنا بخیراب قربیب تفاکه اس خشک سالی میں لوگ الک موجاتے۔ گرخدانے اینے نصل سے بارش کروی ادربہت سا حسّہ معلُوق کوسمجال ليا يغرض اولا وبالذات اكمل اورا على مستحن تحريف كاخدا تعالى عداس كيمقالم میں کسی دوسرے کا ذاتی طور مرکوئی بھی استحقاق نہیں -مورهٔ وَالنَّاسِ بِي مِن حَقُوقٌ كابيان

ی دوسرے کو استحقاق تعربیت کا ہے تو صرف طفیلی طور پرسے ۔میر بھی ضدا تعالیٰ

كارح ب كه با ديوديكه وه وحدهٔ لامترك ب حمرائس فيطفيلي طور برلبض كو اين فلدس شرك كرايا بعيداس سودة شريف مي بيان فرايا ب فل اعدد بِرَبِّ النَّامِسِ مَلِكِ النَّامِسِ إِلْهِ النَّامِسِ وَنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْحَنَّاسِ الَّهِ إِنْ يجهشوش فخاصدة وبالقابس مستن الجنئية والتكاس بمراس ميس الشرتعالى ندحتيتى تحق حمد کے ساتھ عادفنی ستحق حمد کا بھی اشارہ ذکر فروایا ہے۔ اور بہاس لیے مع كه اخلاق فاصِّله كى تكميل موريضا نجيراس سُورة ميں تين قسم كے حق بيان فرائے ہيں فرمایا۔ تم بیناہ مانگو الندکے یاس جو جامع جمیع صفات کا لدکا ہے اورجورت ہے اور چوکیک ہے لوگوں کا پیرچومعبُود ومطلُوب حقیقی ہے لوگوں کا ۔ بیر سُحورۃ اس قسم کی ہے کہ اس میں اصل فرحید کو تو قائم مکا ہے گرمٹا میزیسی اشارہ کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کے حقوق مجی صائع نر کمیں جو ان اسمار کے مظر ظنی طور پر میں درب کے لفظ یں اشارہ ہے کہ کو صفیقی طور برخدا ہی برورش کرنے والا اولیکمیل کے پہنچانیوالا ہے رلومتیت کے دومظہر لیکن عارضی اورطبتی طور میددو اورمیمی وجود میں جو راؤیت کے مظر میں۔ ایک حباً نی طور برد دمرا زُوتَها نی طور میریمیها نی طور پروالدین بیں اور روحانی طور پر مُرشد او، ادی ہیں۔ دومرے مقام پر تعقیل کے ساتھ بھی ذکر فرایا ہے۔ و تَصَلَى رَبُّكَ لَّاتَعْبُنُ قَالِالْ إِيَّاءُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لِينَ صَلاف يرِيهِ إلى كركسى دوس كىبندگى نەكردا دروالدىن سىسے احسان كروچىقىقىت مىركىيىى رئۇبىيت سېے كە انسان بىتى بېزنا بىيا وكسى قىمى **خانت نېي***ى دۇ***خنا-اس مالت يى** مال كىياكىياخىدەا سەكىنى ہے اور دالداس ھالت يىل مال كى مھات كامتكفل بوناس وخداتوال ني في الينفس سي الوال مخلوق كي خركيري ك لي دومل راکر دیئے ہیں اور اپنی مجتت کے انوار سے ایک پر آؤ مجتت کا اُن میں ڈال دیا۔ مگر ہاور کھنا چامینے کہ ماں ماپ کی مجتت عارعنی سے اور خدا تعالیٰ کی محبّت حقیقہ۔

اور جبتک قلوب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا القاء شہو تو کوئی فرد بشرخواہ وہ وو ہو یا کوئی برابر کے درجہ کا ہو۔ یا کوئی حاکم ہو۔ کسی سے مجنت نہیں کرسکتا اور برخدا کی کمال ربوبیت کا دازہے کہ ماں باپ بچوں سے ایسی محبت کرتے ہیں۔ کہ اُن کے تکفّل میں ہرقیم کے دُکھ شرح صدرسے اُنھاتے ہیں بہاں تک کہ اُن کی زندگی کے للے مرنے سے بھی در این نہیں کرتے۔ لیس خدا تعالی نے تکمیل اخلاق فاصلہ کے لئے رب الناس کے لفظ میں والدین اور مُرشد کی طرف ایما فروایا سے تاکہ اس جازی اورشہورسلسادشکرگذاری سے تفیقی رتب اور یادی کی شکر گذاری میں سے لئے جائیں -اس راز کے حل كى يكليد بعدك اس سُورة شريف كورت النّاس سع شروع فرمايا بعد والدالنّاس سعة عازنهي كيان چونکہ مُرے دروھانی تربیت خدا تعالے کے منشار کے موافق اس کی تونیق دہاہت سے کرنا ہے۔اس لئے دہ بھی اس میں شارل ہے۔ مجر دوسرا مکوا اس میں ملکالناس ہے۔ تم یناہ مانگوخدا کے پاس جو تمہارا با وشاہ ہے۔ یہ ایک اور اشارہ سے تا لوگوں لومتمدّن دُنیا کے اس ول سے واقعت کیا جا وے احدمہدّب بنایا جادے رحقیقی طور يرتوالندتعالى مى بادشاه ب مكراس من اشارة ب كنطستى طورير ونبامب مي بادشا موتے ہیں اور اس لئے اس میں اشارتا ملک وقت کے حقوق کی مگر اشت کی طرف بھی ایما ہے۔ بہال کافر اورمشرک اورموتید باوشاہ کسی قسم کی قیدنہیں بکد عام طور پرہے۔ کسی مذہرب کا بادشاہ ہو۔ مذہب اور اعتقاد کے حصے جگرا ہیں۔ قرآن میں جہا جهان خدافے محسن کا ذکر فرمایا ہے وہاں کوئی شرط نہیں لگائی کہ دہ مسلمان ہو ادر مُوَقِد بواور قُلُال سلسِله كا بوبكه عام طور برخسِن كى نسبت فرما يا نواه ده كوئى مذبب مكمتا موسعَلْ جَنَاء الْخِسَان إِلاَّ الْخِسَان كيا اصيان كابدلدا حسان كيسوابي موسكتا ب-سيكقول كيعظالم اورانكريزي حكومت

ہبہم دبنی جماحت کو اور تمام شنینے والوں کو بڑی صفائی ادر وصاحت سے *مش*نگ

یں گرسلطنت انگریزی ہماری محسُن ہے ۔ اُس نے ہم پر بڑے بڑے احسان کئے ہیں جس ل عبر ١٠ يا ٥٠ برس كى بوگى دە خۇب جانتا بوگا-كە بىم پرسىكقون كالىك زماند گذرا بىساس ونت مسلمانوں برجس قدرآفتیں مقیں دہ پوشیدہ نہیں ہیں۔ان کو یا د کرکے بدن پر رزه بطرتاسیے اور دل کانپ اُٹھتا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کوعیا دات اور فرائض مذہبی کی لجا آوری سے جو اُن کو بھان سے عزیز ترہیں روکا گیا تھا۔ بانگ نماز ہو نماز کا مقدّمہ ہے ا م و با واز بلند یکارنے سے روکا گیا نفا۔ اگر کھی موڈن کے مُنہ سے سہواً النّداكبر يا وازِ النذيك مباياتواس كو مارديا مباياتاتفا - اسى طرح برمسلمانوں كے صلال وحرام كے معامل ایں بیجا تصرف کیا گیا تھا۔ ایک گائے کے مقدمہ میں ایک وفعہ یانچے ہزارغ بیب مسلمان لنل کئے گئے۔ بٹالد کا واقعہ سے کہ ایک سیدوم س کا رہنے والا باہرسے دروازہ برایا۔ یاں کائیوں کا بیوم تفا-اس نے تلوار کی نوک سے ذرا بطایا -اور ایک کائے کے جرطے وخنیعن سی خواش پہنچ گئی وہ بیجارہ پکڑا گیا اور اس امر پر زور دیا گیا کہ اس کونٹل کر بہجائے۔ آخریٹی سفارشوں کے بعد اُس کا اس کاٹا گیا۔ گراب دیکھو کہ مرقوم ومذہب وكيُّيكى كافرادى سيربهم صرفت مسلماؤل كا ذكر كرتتے بيں ۔ فوالعُنی خيبي ا ورعيا دات سکے با لانے ہیں سلطنت نے پُوری آ ٹاوی دے رکھی ہے اورکسی کے مال دجان وآ پڑوہے وئی ناحی تعرض نہیں۔ بریضلا ن اس بُرفتن وقت کے کہ ہرایک شخص کیسا ہی المسس کا ، پاک مور اپنی جان و مال پر لرنهٔ ارستا تقا-اب اگر کوئی پنوداینا حیلن خراب کرلے رباپنی ہے اندامی اور از کاب جرائم سے خودمستوجب عقومت کھیر جائے تو اُوربات ہے یا خودہی سُور اعتقاد اور غفلت کی وجرسے عبادت میں کوٹاہی کرے توجُدا امرہے رہین ۔ گوینمنٹ کی طرف سے مبرطرح کی پُوری آزادی ہے۔ اِس وقت جس قدرعا بد بنداچا ہو بڑ لو فی روک نہیں۔ گورنمنط خود معابد مذہبی کی حرصت کرتی ہے اور ان کی مرتب وغیرہ یہ ہزاروں رومیرخری کردیتی ہے۔ سکھوں کے زمانہ میں اس کے خلاف بیر مال کھا کہ مسجدوا

مِس بِمِنْكُ عَلَيْ مَتِي اور كَعُورُ ہے بندھتے کتھے جس كا نموُند خود يساں قاريان ميں موجود ہے اور پنجاب کے بڑے بڑے بڑے شہروں میں اس کے نمونے ملس کھے ۔ لاہور میں آبڈنگ ئی ایک مسجدیں سیکھوں کے قبعنہ ہیں ۔ آج اس کے مقابل میں گورنمنٹ انگلشیہ ان بزرگ مکانوں کی ہرضم کی واجب عزت کرتی ہے اور مذہبی مکانات کی تکرم لینے فرائفن میں سے سمجھتی ہے جبیسا کہ انہی دنوں حضور وائسرائے لارڈ کرزن صاحب بہاوں بالقابرنے دہلی کی جامع مسجد میں جُرتا پہن کرجانے کی مخالفت اپنی عملی حالت مسخلین كروى اور قابل افتدامنوند باوش إنه اطلاق فاضله كا ديا- اوراُن كى أن نقريره ل مع جو وقتاً فوتتاً انهول نے مختلف موفقول میرکی ہیں رصاف معلوم ہوگیا ہے کہ وہ مذہبی مكانات كى كىيسى عزّت كرتے ہيں - بعر د كيموك كور منٹ نے كہيں منادات نہيں كى -کہ کوئی آواز بلند بالگ منر دے یا روزہ نر رکھے۔ بلکہ انہوں نے سرقسم کی تغذیبہ کے سامان دہیا کئے ہیں جس کا سکھول کے ذلیل زمانہ میں نام ونشان تک نر مقتا۔ برف م مودًا والراودبسك إلى روفي وغيره برقهم كي غذائين بهم ببنجائين - اور برنسم كي سهو دى ہے۔ يد ايك ضمنى امداد سے جوان لوگوں سے ہمارے شعائراسلام كور نيى سے. اب اگر کوئی خود روزہ نہ دکھے توبیر اور بات ہے ۔افسوس کی بات ہے کہ مسلمان فود شربیت کی توبین کہتے ہیں بہنانچہ دیکھو جنہوں نے اِن دنوں روزے رکھ ہیں وہ کچے دیلے نہیں ہو گئے اور جنہوں نے استخفاف کے ساتھ اس مہینہ کو گذارا ہے وہ کے مدیثے نہیں مو گئے۔ اُن کا بھی وقت گذر گیا در اُن کا بھی زمانہ کررگیا۔ جاڑے کے روزے تھے - صوف غذا کے اقات کی ایک تبدیل تھی۔سات آ کھ بجے نہ کھائی چاریا نح بجے کھالی با وجوداس قدررعایت کے میرمجی سبتوں نے شعائرالٹری عظمت نہیں کی اور خدالعالی کے اس واجب التكريم مجان ماه رمضان كورلي حقارت سے ديميا -اس قدر اسانى كے مهينوں يس منان کا آنا ایک قسم کا معیار تفا-اورمطیع وعاصی میں فرق کرنے کے لئے یہ دوڑ

يرَان كا مكم ركھتے تھے ۔ خوا تعالی كى طرف سے آسانی متى سلطنت سے يرقيسم كى آذادی دے رکھی ہے۔طرح طرح کے کھیک اور خذائیں میستر آنی ہیں کوئی آسائیشں و أرام كاسامان نهيى - جواً ج مهتيا نه موسكتا مود با اينجد جوسرها و نهيس ك كنى اس كى وحرب يعدد دون میں ایمان نہیں رہا ۔افسوس فُدا کا ایک ادنی بھنگی کے برابر بھی لحاظ نہیں کیاجا ما ۔ گزیا میر خیال ہے کم فرا سی می داسطرسی زم وگا - اور نداست کمی مالارسے گا - اوراس کی عدالت کے سامنے جاتا ہی نہیں۔ کانٹی مختر غور کریں اور سوجیں کر کروڑوں سورج ں کی روشتی سے بھی بڑھ کر خلافعالیٰ کی ستی سے نبوت ہیں -افسوس کی حکم سے کابک مجرتے کو دی کھ کریفینی طور سی مجہ لبا جاما ہے کہ اس کاکوئی سانے والا ہے۔ گریکس قدر بریختی ہے کہ خدا نعائیٰ کی ہے انتہا مخسلوق کو دیکھ کرہی ہُس پرایٹ ندمود یا ابساایمان موجوند مونے میں واض ہے خدا تعالی کی ہم بر بہت وحتی ہیں۔ الأنخبلدابك يدبي كداس فيهمبس جلت بوئ تورسه تكالا سكقول كازاندايك اتشی تنور کفا اور انگریزوں کا قدم رحمت و برکت کا قدم ہے۔ میں نے سُسنا ہے کہ جب اقل ہی اوّل آگریز آئے تو ہوسٹ یار پور میں کسی مؤوّن نے اُونجی اوّان کہی بیڑکو ابعی ابتداعتی اورمبنددوُل اورسکھوں کا خبال متا کہ بدیجی اُونی اذان کھنے پر روکس کے یا اُن کی طرح اگر گائے کوکسی سے زخم لگ مباوے تو اُس کا نامخہ کالمیں سے۔اس اُد بنی اذان كيف والے مؤدن كو كول ليا- ايك برا ابيكم موكيا اور ديكى كمشنركے ساسف وُه اليا لبا۔ بڑے بڑے رئیں قباجن جمع ہوئے اور کہا مصنور! ہمادے آٹے بھرشد مو گئے ہمارے برتن ناپاک ہو گئے بجب یہ باتیں اُس انگریز کوشنا کی گئیں تو اسے بوا اُجنب ہوا کہ کیا بانگ میں ایسی خاصیتت ہے کہ کھانے کی چیزیں ٹایاک ہوجاتی ہیں۔ اس نے سرر شتہ دارسے کہا کہ جب تک تجربہ مذکر لیاجادے اس مقدمہ کو مذکر ناحیا ہیئے مینانچ ائس مودن کو حکم دیا۔ کہ تو کیے اُسی طرح بانگ دے وہ ڈوا کہ شابد دُومرا جُرُم نہ ہو گر ، اس کونستی دی گئی اُس نے اسی قدر نورسے بانگ دی مصاحب بہا در نے کم

لهم كو تواس سے كوئى ضرر تنہيں پہنچا ، سرير شند دارسے پُوسيا كدتم كو كوئى ضرر پہنچا ، اس نے بھی کہا کر ختیقتاً کوئی صرر نہیں بہنیا آخراس کو بھوڑ دیا گیا ادر کہا گیا جاؤجس طرح جاجو بأنك دو- التُداكبريبكس قدر آزادى ب داوركس قدر التُدتعالي كا احسان ب- يعرابيسا حسان بداورابيسانعام صريح برمجى اگركوئى دل گورنمند انگريزى كا احسان محسوس نهیں کرتا۔ وہ دل برا کا فرنعت اور نمک سرام اورسیند سے چیر کرنکال النے کے لائق ہے لقاشابي كابك ستيا واقعه فود ہمارے اس گاؤل بیں جہال ہماری مسجدہے۔ کار داروں کی بھک تفی۔ ہمارسے پچین کا زمانہ تھالیکن میں نے معتبر آدمیوں سے سنا ہے کہ جب انگریزی وخل ہوگیا توجیند روزتک وہی قانون رہا -ایک کاردار آیا ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک مسلمان سبیا ہی مقا وہ مسجد میں آیا اور مؤذّن کو کہا کہ بانگ دے۔ اس نے دہی کُلکنا ار وان دی رسیابی نے کہا کہ کیا تم اسی طرح پر بانگ دیتے ہو۔ مؤدّن نے کہا ہاں اسی طرح دیتے ہیں بسیاہی نے کہا کرنہیں کو تھے پر براہ کر اُونچی اُ واز سے ا ذان دے اور جس قدر زور سے مکن ہے وہ دے۔ وہ ڈرا آخر اس نے زور سے بانگ دی تمام سندُواكت م اور ملال كويك ايا - وه بيهارا بهت درا اور هرايا كه كاردار محيرياني دیدے گارسیا ہی نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ آخرسنگدل تیری مار بریمن اس کو يكوكركارداركے ياس كے محكة اوركبا- مباراج ؛ إس في مهم كو بعرشع كر دبا- كارداد توجاناً مقاكسلطنت تبديل بوگئى ہے اوراب وہ سكما شاہى نہيں رہى۔ مر ذرا دبی زبان سے پومیا کہ تو نے اُونی آوازے کیوں بانگ دی اسمانی نے اگے براہ

كركها كدائس نے نہيں میں نے بانگ دى - كاردار نے كبا- كم بختو إكبوں شور والئے ہو۔ كاردار نے كبا- كم بختو إكبوں شور والئے ہو۔ ماؤ

يُنيك بوكر مليط ربود الغرض به واقعى اورستي بات سے جو ہمارے دل سے بحلتی ہے حص قوم نے ہم کو بخت الٹری سے لِکالاہے۔ اس کا احسان ہم نہ مائیں برکس تعمناتسکری وبخاری کی زیارت کی دُعا اس کے علاوہ بڑی جہالت کھیلی ہوئی تھی۔ ایک برھے کمنے شاہ نے بان کیا۔ رمیں نے اپنے اُستناد کو دیکھا ہے کہ وہ بڑے تفترع سے دُمُا کہتے تھے کھیجے مجامگا کی ایک دفعہ زیادت ہو جائے اور لعض او قات اس خیال سے کہ کہاں ممکن ہے <mark>دعا کرت</mark>ے ینی اُن کی پیکیاں بندھ جاتی تھیں۔اب وہی بخاری دو جار مدیبہ میں آمرتسر اور البورس ملتی ہے۔ ایک مولوی شیر محد صاحب تھے۔ کہیں دو چار درق احیا را اعمادم کے اُن کوبل گئے کتنی مدت تک سرنماز کے بعد نمازلیں کوبڑی نوشی اور فی مصابط رتے تھے۔ کہ بدائتیا والعلوم ہے اور ترابتے تھے کہ بُوری کتاب کمیں سے بل جائے اب ما بجا التياد العلوم مطبُوعه موبود ب- غرض أكريزى قدم كى بركت سے لوگول كى دينى ا المن می می سے اور خدا تعالیٰ خوب جان سے کداس سلطنت کے ذرایہ وین کی ں قدر اعانت ہوئی ہے۔ کہ کسی سلطنت ہیں نمکن ہی نہیں ۔ پرلیں کی برکت اورقسم قسم کے کاغذ کی ایجاد سے ہرفسم کی کتابیں تفوری تقوری قیمت پرمیسراسکتی ہیں۔ اور مير واک خانه کے طفيل سے کہيں سے کہيں گھر بيٹے بہ خائے پہنچ ہاتی ہیں۔ اور بول دمن کی صدا تنوں کی تبلیغ کی ماہ کس فدر مہل ادر صاحت مو کئی ہے۔ مذببي أزادي كيحبمت اتى اور روسحاني فوائد پومنجا، اُوربرکات کے جوٹائیدوہن میں اس گورنمنٹ کے عہدمیں جی ہیں۔ ایک بریمبی ہے کہ عقلی تو کی اور ذہنی طافتوں میں بڑی ترتی ہوئی ہیں۔ اور پیؤ کم گوزمنٹ ہ ہرایک مذہب کو اس کے مذہب کی اشاعت کی اُزادی دی ہے۔ ا**س طرح پرلوگ**و

او ہراکی خبرب کے اصول اور دلائل پر کھنے اور اُن پرخود کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ اسلام پرجب مختلف خرمب والول نے حملے کے قوابل اسلام کو ایسے خرمب کی تا مُد اورصداقت کے لئے اپنی مزہبی کتابوں برغور کرنے کا موقع بلا اور اُن کی عقلی قو تو ں میں ترقی ہوئی۔ قاعدہ کی بات ہے کہ جیسے جسمانی قویٰ ریامنت کرنے سے بڑھتے ہیں۔ ایسے ہی روحانی قری مجی ریاضت سے نشو و نما یاتے ہیں جبیسا گھوڑا جا بک سوار کے ینے آکر درست ہوتا ہے۔اسی طرح سے انگریزوں کے آنے سے مذہب کے اصولوں پر غود كرفي كاموقع طا-اور تدبّر كرف والول كواستقامت اور استحكام مذبب بن مين زياده بل گیا۔اورحس حس موقع پر قرآن کرم کے خالفوں نے انگشت رکھی۔وہی سے غور کرنے واوں کو ایک گنج معارف کا بلا - اور اس آزادی کی وجہ سے علم کلام نے مُعتد برتر تی کی اور و معضوصاً إس جگر بوئى ہے۔اب اگر دوم يا شام كا رہنے والانواہ وہ كيسا ہى حالم و فاضل کیوں نہ ہو۔ آبادے تو وُہ عبسائیوں کے یا آداوں کے اعتراضات کا کا فی جواب نا دے سکیگا۔ کیونکہ اُس کو ایسی آزادی اور وسعت کے ساتھ مختلف مذامب کے اصواو كر موازد كرف كا موقع نبيل ملاء غرض جيسے جسمانی طورير كوفنط أنكشير كومك جي امن موارا يسعيهى يُوماني امن مبى پورى طرح يهيدا جونكه بهارا تعلق ديني اور ددماني باتول سے ہے اس لئے ہم تو زیادہ تران امور کا ذکر کریں گے ہو فرائض مذہب کے ادا کرنے بیں گورنند کی طرف سے ہم کو بطور احسان ملے ہیں۔ عبادات بحالاف كي شراكط پس یاد رکھنا چا بیئے کہ انسان گوری آزادی اور المبینا ن کے سائھ عبادات کو فب بى بجالا سكتا ہے كه اس ميں جار شرطيس موجود موں .

به من الركوئي شخص اليساضييت بوكر بهار يائي سے أكم نه سكے وه مَوم و

صلوة كاكيا يابندموسكتا بداسى طرح يرج زكوة وغيره بهت سے صرورى اموركى بجاآورى سے فا صررب كاداب ديكمنا جا جئيے كد گورنمندف كے طفيل سے ہم كومىحت جسمانی کے بھال رکھنے کے لئے کس قدرسامان ملے ہیں۔ ہر بڑے شہراور قصبہ میں کوئی نہ کوئی ہمسینٹال صرود ہے بھاں مرلیضوں کا علاج نہایت دلسوزی اور ہمہدردی سے لیا منانا ہے اور دَوا غذا وغیرہ مُفت دی ماتی ہے۔ بعض بیاروں کوہر پتال میں مکھ کرا لیسے طور پراُن کی مگہ داشت وغور و پر داخت کی جاتی ہے کہ کوئی اپنے گھر میں مہی اسی ا اسانی اور سہولت اور آرام کے ساتھ علاج نہیں کرسکتا بحفظانِ صحت کا ایک الگ محکم بنا مکھا ہے جس پر کروڑ یا روپیہ سالانہ خرج ہوتا ہے۔قصبات اور شہروں کی صفائی کے بلے براے سامان بھم پہنچائے ہیں۔ گندے یانی اور مواد رقدید مفرصحت کے دفع کے کے لئے الگ انتظام ہیں۔ پھر سرقسم کی سرلیے الاثر ادویہ نیار کرکے بہت کم قیمت پر مهيا كى جاتى ميں يهانتك كدمبراك أوى بيند دوائين اينے كرميں ركھ كراوقت مزون ملاج كرسكتا ہے۔بڑے بڑے میڈیکل كالج جارى كركے طبی تعلیم كوكٹرت سے بھيلايا يبانتك كه ديبان مي بهي واكثريك بير يعض خطرناك امراص بيكيك بهيمنه طاعون وغرو کے دفعیہ کے لئے الگ محکمے ہیں جو ابھی طاعون کے متعلق جس قدر کاردوائی کور کی طرف سے عمل میں آئی ہے وہ بہت ہی کھی شکر گذاری کے قابل ہے۔ غرض صحت کے لحاظ سے گورنمنٹ نے ہرقسم کی حزوری احاد دی ہے اور اس طرح پرعبا دمت کے لنے پہلی اور صروری تشرط کے گورا کرنے کے واصطے بہت بڑی مدد دی ہے۔ ووتنسرى تثرط دوس دومری شرط ایمان ہے۔ اگرخوا تعالیٰ اور اُس کے احکام پر ایمان ہی مذر ہا ہو اوراندی اندر بے دینی اور الحاد کا جذام لگ گیا ہو۔ کھر بھی تعمیل احکام اکہی نہیں ہوتی۔ بھیسے بہت لوگ کہتے ہیں " ابہہ جگ مِحقّاتے اگلاکِن ڈِ مِلّما " افسوس ہے

دو آومبوں کی شہادت پر ایک مجرم کو مھانسی بل سکتی ہے۔ بلکہ باوبود کمہ ایک الکھ چہسیں ہزارہینمپر اور ہے انتہا، ولیوں کی شہاوت موجود ہے۔لیکن انہی کک اس قسم کا الحادان لوگوں کے ولوں سے نہیں گیا- سرزمانہ میں خدا تعالیٰ اپنے مقتدر نشانوں اور مُعِزات سے اَنَا الْمُحْوَّدُ كُمِتَا ہے۔ گريه كمبخت كان ركھتے ہوئے ہى نہيں سُنقة نزش ميشرط مي بهت برى خرورى شرط مه - اس كيلي مي ميس كورنمند إنكات مدكا شكر كزار مونا حیاہیئے۔ کیونکہ ایمان اور اعتقا دیچند کرنے کے لئے عام تعلیم خرمبی کی ضرورت تنی اور مزمبی تعلیم کا انحصار مزمبی کنالول کی اشاعت سے وابسند مفا- برلس، ڈاکنامذ کی برکت سے برقسم کی مذمبی کتابیں بل سکتی ہیں۔ اور اخبارات کے ذریعے تباول مخام وقع ملتاہے بسعیدالفطرت لوگوں کے لئے بڑا بھاری موقع حاصل ہے کہ ایب ن واعتماد میں رسوخ صاصل کریں۔ إن باتوں کے علاوہ جو صروری اور اشد صروری بات ایمان كے رسوخ كے لئے ہے۔ وہ خدا تعالے كے نشانات ہيں بھواس شخص كے اللہ يرمرزد ہوتے ہیں جو خدا کی طرف سے ما مُور موکر آناہے اور اپنے طرزعمل سے گمشدہ صدافتوں اودمعرفتوں کوزندہ کرتا ہے۔ سوخدا کا شکر کرنا جا ہیئے کراس نے اِس زمانہ بیں جس الوبيرايان زنده كرف كے لئے ماموركيا اوراس لفے بيبياكم الوگ قوت بقين يس ترقی کریں وہ بھی اسی مُبادک گورنمنٹ کے عہد میں آیا۔ وُہ کون ؟ وُہی ہوتم میں كرابوا إلى را ب مع كريد يرمستم بات ب كرجنتك يُور عدرير ابسان مرود نيى كيا عمال انسان على الوجا لأتم بجانبين لاسكتا جس قدر كوئي پيبُو يا كِنگره ايمان كا كِرا جِوْا ب اسی فدر اعمال انسان میں مست اور کمزور ہوگا۔ اس بنادیر وکی وہ کہلانا ہے حبرکا بربيبكُوسالِم بو اور وُه كسى ببلوسے كمزور نه بهو-اس كىعبادات اكمل اُتم طور برصادر بوتى بير غوض دوسری شرط ایمان کی سلامتی ہے۔ تعییری تشرط تميسري شرط انسان كحسك طاقت مالى بدرمساجدكى تعميرا ورامورمنعلقه

چونھی شرط

پیجیتی شرط امن ہے۔ یہ امن کی شرط انسان سکے اپنے اختیار میں نہیں ہے جب
سے دُتیا پیدا ہوئی ہے اس کا انحسار علی الخفوص سلطنت پر رکھا گیا ہے۔ جس قلد
سلطنت نبک نیت اور اُس کا دل کھوٹ سے پاک ہوگا اسی قدر یہ شرط زیادہ صفائی
سلطنت نبک بیت اور اُس کا دل کھوٹ سے پاک ہوگا اسی قدر یہ شرط زیادہ صفائی
سے پُری ہوگی۔ اب اس زمانہ میں امن کی شرط اعلی ورجہ پر پُری ہورہی ہے میں خوب
یقین رکھتا ہوں کہ سکھوں کے زمانہ کے ون انگرینوں کے زمانہ کی دا توں سے بھی کم دیج
پر تفے۔ یہاں سے قریب ہی پو طحر ایک گاؤں ہے۔ فادیان سے یہ گاؤں دو میل ہوگا
عال اگر کوئی عودت جایا کرتی تھی تو رو رو کرجایا کرتی تھی۔ کہ خدا جانے کیچر واپس اُتا
ہوگا کہ نہیں (سکھوں کے جو دفائم کی یہ نشانی اب تک بھی تبایم ہے کہ با دچود کہ اب راستے صان
ادر امن سے پُر ہیں لیکن پر بھی اکٹر جب کوئی سفر کو جانا ہے تو رو دو کر کھڑا ہے۔ ایل بڑی اب یہ
مالت ہے کہ زمین کی إنتہا تک چلاجا وے ، کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ سفر کے وسائل ایسے
مالت ہے کہ زمین کی إنتہا تک چلاجا وے ، کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ سفر کے وسائل ایسے
مالت ہے کہ زمین کی إنتہا تک چلاجا وے ، کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ سفر کے وسائل ایسے
مالت ہے کہ زمین کی إنتہا تک چلاجا وے ، کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ سفر کے وسائل ایسے
مالت ہے کہ زمین کی إنتہا تک چلاجا وے ، کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ سفر کے وسائل ایسے
مالت ہے کہ زمین کی إنتہا تک چلاجا وے ، کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ سفر کے وسائل ایسے
مالت ہے کہ زمین کی اس میں قسم کا آدام ما صول ہے۔ گویا گھر کی طرح ریل میں جیٹھا

بوا یا سویا ہوا جہاں بیا ہے جلاجادے - مال وجان کی حفاظت کے لئے لولسی کا وسیع صیفه موجود ہے معتوق کی مفافلت کے لئے مدالتیں کھئی ہیں جہاں کک جاہے چیلا جا وے ریرکس قدر احسان ہیں جو ہماری عملی آزادی کا موجب ہوئے ہیں۔ لیس اگرابسی صالت میں جبکہ صبم ورُوح پر ہے انتہا احسان ہورہے ہیں۔ ہم میں صُلح کاری اول شکر گزاری کا مادہ پیدانہیں موتا۔ تو تعبب کی بات سے بو مخلوق کا شکر نہیں کتا۔ وہ خدانعالیٰ کابھی سکر ادائبیں کرسکتا۔ وجر کیاہے ؟ اس لئے کہ وُہ مخلوق بھی توخدا ہی کا فرستادہ ہوتا ہے اور خدا ہی کے ارادہ کے تحت میں جلتا ہے۔ الغرض برسب امور جومیں نے بیان کئے ہیں ایک نیک دل إنسان کوجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ایسے محسن کاشکرگذار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار اپنی تسنیفات میں اور اپنی تقریروں میں لويمنت المكثيد كاحسانول كا ذكركهت بين . كيونكه بهارا دِل واقعى أس احسانات کی لذّت سے بھرا ہوا ہے۔احسان فراموش نادان اپنی مُنافقانہ فطرتوں پرتیاس کرکے ہمارے اس طرانی عمل کوج صدق اخلاق سے پیدا ہوتا ہے۔ حجو ٹی خوست مرحمل

سبخي توحت ر

اب من برآس اصل بات کی طرف عود کرکے بتلانا چاہتا ہوں کہ پیسلے اس منورت میں خوات الناس فرایا۔

یس خواتعالیٰ نے دب الناس فرایا بھر ملك الناس آخر بیں والله الناس فرایا۔

جواصلی مضعود اور مطلوب افسان کا ہے۔ واللہ کہتے ہیں مقعلود ، معبود ، مطلوب کو ۔ لَکَ الله والله وا

ے فترسے بناہ ماتھ۔ خناس عربی میں سانپ کو کہتے ہیں جسے عبرانی میں نماش کہتے اس لئے کہ اُس نے پہنے ہی بری کی متی۔ یہاں ابلیس یا شیطان م تاكد انسان كواپنى ابتداكى ابتلاياد آوھے كەكس طرح شبيطان نے ان كے اَكُوُيُر لودهو کا دما تھا۔ اُس و فن اُس کا نام خنّاس ہی رکھا گیا تھا۔ یہ ترتمہ لئے اختیار فرمائی ہے ناکہ انسان کو پہلے واقعات پر آگاہ کرسے کہ کس طرح ثر نے خداکی الحاعت سے انسان کوفریب دسے کردوگردان کیا۔ ویسے ہی وہ ک وقت کیکب دفت کی اطاعت سے بھی عاصی اور رُوگردان نہ کرا دیے۔ لیوں ان ہروقت اینے نفس کے اِداد ول اور منصوبوں کی جائ پڑتال کرتا رہے کہ مجھ میں كِلِكِ وفت كى الهاحت كس قدرسے اوركوشيش كرتا رہے اور خدا تعالىٰ سے دُعا مائكما یر پیے کرکیسی معضل سے شیطان اُس میں واخِل نہ مہوجائے۔ اب اِس سُورۃ ہیں جوالماہت ا حکم ہے وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کا حکم ہے کیونکہ اصلی اطاعت اُسی کی ہے گردالدین مرشد ونا دی ادر بادشاهِ دقت کی اطاعت می بھی صحریے کیونکہ اُن کی اطاعت کا مختم خُدا ہی نے دیا ہے اور اہل عت کا فائدہ ہر ہوگا کہ خناس کے قابُ سے بی جا وُ گے لیس یناه ماگو که خناس کی وسوسداندازی کے شرّے محفوظ رہو۔کیونکه مومن ایک ہی موراخ مرتبہ نہیں کاٹاجا تا۔ایک پارٹیس راہ ہے مصیبیت آئے ودیارہ اس میں پذکھینہ لیس ا*س مُعدة بین صریح اشاره سیسکه* بادشا<u>ه</u> وقت کی اطاعت کردیفتاس بی*سخواهی* اسی طرح و دلیت رکھے گئے ہیں ۔جیسے خدا نعالے نے درخت یانی آگ وغیرہ حیز دل ان عناصريبن فواص رکھے ہيں -عنصرکا لفظ اصل ميں حَنْ سخرہے عربي ميں ل ہوجاتا ہے لعبنی برحیز امراد اتھی ہیں سے ہے۔ درحقیفت بہاں آ کرانسان کی تعیقات رک جاتی ہے۔غرض ہرایک چیز خُدا ہی کی طرف سے سے منواہ وہ بسائِط سے ہوخواہ مرکبات کی قسم سے جبکہ یہ بات سے کہ ایسے یاد شاہوں کو بھ

نے ہزار ما مشکلات ہم کو چوط ایا اور ایس تبدی بخشی کد ایک آنشی تورسے نیکال کر اليسه باغ ميں پہنچا دیا بھال فرحت افزا کِورے ہیں اور سرطرف نتیاں جاری ہیں۔ اور المنظى المواكن المراكبي المين الميركيس قدر ما شكرى موكى - اكركو أى أس کے احسانات کو فراموش کر دے۔خاصکر مباری جماعت کو حس کو خدانے بھیرت دی ہے اور اُن میں نِفاق نہیں ہے۔ کیونکہ اُنہوں نے جسس سے تعلّق پیدا کیا ہے۔ اس میں نِفاق نہیں۔ شکرگزاری کا بڑا عمُدہ منونہ بننا بیا ہیئے۔

## جاعت کی فراست کا تبوُت

مجے کامل یقین ہے کہ میری جماعت بیں نفان نہیں سے اور میرے ساتوتعلق پُیداکرنے میں اُن کی فراست نے علمی نہیں کی اس لئے کہ میں در تقیقت وہی موں جس کے آنے کو ایرانی فراست نے طفے پر متوجہ کیا ہے اور خدا تعالیٰ گواہ اورآگاہ ہے كەمىي دىسى صادِ تى اور امين اورموغُود بول ئىس كا وعدە لوگوں كو ہمارسے سيدوموليٰ صادق ومصدوق صلى الشرعليه وسلم كى زبان مبارك سعدديا كيا تقار كرجنهول في مجه مے تعلق پیدانہیں کیا وُہ اس نعمت سے محوم ہیں۔ فراست گویا ایک کرامت ہے۔ یرلفظ فراست بفتح الفاءجی ہے اود کبسرالفاد بھی۔ زبر کے ساتھ اس کے معنی ہیں گھوڑے پر بیڑھنا۔ مومن فراست کے ساتھ اپنے نفس کا جا بک موار ہونا ہے ۔ خدا كى طرف سے اس كو نور ملتا ہے وس سے وك واه يا كا ہے۔ اسى لئے رسول المترصلى الله

عليه وسلم ففرط بإر إلَّمْ قوا خراسة الموسن فانتهُ ينظر بنور الله و يعنى مومن كي فؤست سے ڈروکیونکہ وہ فورا سلیسے دیکھتا ہے۔ غرض بہاری جاعمت کی فراست محت کا برا انہوت

یہ ہے کہ انہوں نے خداکے نور کوشناخت کیا ،

اسى طرح بين اميد ركه تا بول كه بهمارى جراعت عملى حالت بين ترتى كرد كي كيونكروه سنافق نبس واددوه بهمادسے مخالفول کے اس طرز عمل سے بالکل یاک سے کہ جب تھام

سے طنے ہیں قوان کی تعرفین کرتے ہیں اورجب گھریں آنے ہیں تو کافر بناتے ہیں۔ پہٹر س تصبیحت

مشنواوديا دركھو كەخدا إس طرز حمل كولپسندنهيں فرماتا ۔ تم جو مبرييے سياخ تعلق رکھتے ہو۔ ا ورفعش خداکے لئے رکھتے ہو۔ ٹیکی کرنے والوں کے ساتھ ٹیکی کرو۔ اور بَدى كوين والون كومُعان كرو كوئي شخص صِديق نبين جوسكتا رجب مك كروه يكرنگ منم و جومنا فقانه بال بالماه واردور كى اختياد كراب وه آخر كرا ما اب منن مشيورسيه وردغ گورامافظه نياستد اس دقت مين أيك صرورى بات كمنايابتنا ہوں۔اور وہ برہے کرسلاطین کواکٹرمہیں میش آتی میں اور وہ میں رعایا کے ہی بجادًا ورسفاظت کے لئے ہوتی ہیں۔ تم نے دمجما سے کہماری گورنمنٹ کو مرصد ہو كى بارجنگ كرنى يورى بىر گومىرىدى لوك مسلمان بى گر بهارى نزديك دەمىق برنبيس بيس- أن كا انكربزول كے مساخة جنگ كرناكسى مذهبى ينتين اور بيلوس لاست نہیں ہے اورنہ وہ خیقتاً مذہبی ہبگوسے لاتے ہیں کیا وُہ بتلاسکتے ہیں کہ گوافنٹ نے مسلما نول کو اُزادی نہیں دے رکھی۔ بیشک دے رکھی ہے۔ اور ابسی اُزادی ہے۔ وكمي بيد حس كى نظيركابل اور نواج كابل بي ره كربعي نبي السكتى -امير كے حالات ا بھے مٹننے میں نہیں آتتے۔ ان سرحدی محذونوں کے دونے کی کوئی وہ پھر بہرے کے نبیں ہے۔ دس روبے مل جاوی تو دہ غازی پن غرق موجانا ہے۔ بدلوگ ظالم طبیع میں جواسسام کوبدنام کرنے ہیں۔

اسلام میں بادشاہ اور محسن کے حقوق

اسلام بادشاہ وقت اور محسن کے تنوق ت ایم کرتاہے۔ دنی الطبع لوگ اپنے پریٹ کی خاطر حدود الندکو تو شقے ہیں۔ اور ان کی رذالت اور سفاہت دور سفاکی کابڑا شہوت یہ ہے کہ ایک مدفی کے لئے باسانی ایک انسان کا ٹوکن کر دینے ہیں۔ ایسا ہی آجکل

ہمادی گورنمندلی کو السوال کی ایک بھیوٹی سی بمہوری سلطنت کے ساتھ مغابلہ سلطنت پنجاب سے بڑی نہیں ہے اور بیرمراسراس کی حما فٹ ہے کہ اس فدر بڑی سلطنت کے ساتھ مقابلہ منروع کیا ہے۔ لیکن اس وقت چیکھمقابلہ شروع ہوگیا ہے بہرکیک سلمان کائٹ سے کہ انگریزوں کی کامیا بی کے لئے دُعاکرے ہم کوٹرانسوال سے کیاغرض حس کے ہم پر برزاروں احسان ہیں۔ ہمادا فرص ہے کہ اُس کی ٹیرٹوا ہی کریں۔ ایک ہمسابہ کے اتنے تقوق ہیں کہ اُس کی تکلیف سنکر اس کا پتتہ پانی ہوجاتا ہے۔ تو کیا اب ہمارے دلال کو سرکارانگلشہ کے وفاداوسیامیول کے مصابی براہ کرصدمہ نہیں پہنچنا میرے تزایک وہ بڑا سیاہ ول سے جے گورنمنٹ کے دکھ اپنے دکھ معلوم نہیں ہونے بادر کھو جب ذام کئی قسم کے ہوتے میں میس کو کوڑھ کہتے ہیں اور ایک جذام رُدی کولگ جانا ہے بھار يبال انگ شخص بازار ميں راكز انقاء اگركوئي مقدّم كسى ير بوجانا - تو يوميها كرنا تفا- كر مقدمه کی کیامورت ہے۔ اگر کسی نے کہ دیا کہ وہ بری ہوگیا یا اچھی صورت ہے۔ تواس برآ نت آجاتی اور حیب موجاتا - اگر کوئی کهدوینا که فرد قرار داد مجرم لگ گئی - توبهت خوش موتا اور اُس کو یاس برها کرسارا نقر سُنتا۔ غرض بعض ا دمیوں کی فطرت میں مراندسینی کا ماده بونا ہے کہ وہ بڑی خبری مسننا چاہتے ہیں اور کسی کی مُرائی پرفوش ہوتے ہیں بیج کمشیطان کی سِیرت اُن کے اندر موتی ہے۔ بیس بدخواہی کِسی انسان کی بھی اعجتی نہیں میرجائیکہ محسن کی ہو۔ بہذا میں اپنی جماعت کو کہتا ہوں کہ وہ أیسے لگوں کا بنونہ اختیار نہ کریں۔ بلکہ بۇرى ہمدردى اور سينى خيرخوابى كے ساتھ بركيش ور منٹ کی کامبا بی کے لئے دع کریں اور عملی طور بر یعبی وفا داری کے عوف د کھائیں ہم بہ ہائیں کسی صنعے یا انعام کی خاطر نہیں کہتے۔ ہم کوصلہ اور انعامات ونیادی خطابات سے کیا غرض مماری نیات کوعلیم خدا خوب مبانیا سیعد که بهادا

کام محض اُس کے لئے اور اُسی کے امرسے ہے۔ اُس نے ہم کوتعلیم دی ہے کہ محسن کا شکر کرویم اس شکرگذاری میں اپنے مولا کریم کی اطاعت کرتے ہیں اور اسی سے انعام کی امبدر کھتے ہیں۔ سوتم جومبری جماعت ہو۔ اپنی محسن گورنسنط کی نوب قدد مروراب مين جابتنا مو ل كه فرانسوال كى جنگ كے لئے مهم و عاكرس "

اور اس کے بعد محضرت اقدی فے نہایت جوش اور خلوص کے ساتھ وعاکے لئے اتھ اتطائے اورسب ماضرین فے جن کی تعداد ایک ہزار سے متجاوز متی۔ دُعاکی۔

(الحقيم علديم نمبره صغم ٣٠٠ ا مودخ ١٠ فرودي منشولة)

يوم العرف ات كو دُعا

يوم الدفات كوعلى القبيح حضرت مسيح موعود عليدالتلام في بندايد ايك خطاك حضرت مولاتًا نورالدِّن صاحب كو اطلاع دى كر

" بیں آنے کا دِن اور رات کا کِسی فدر بھتہ اینے اور اپنے ووستوں کے لئے وُعالين گذارنا جاميتنا مول- إس ك وه دوست جويها ل موجُود بين- اينا نام معه سَمَّا سكونت لكوكرميرے ياس بعيجديں ـ ناكه دُعاكرتے دفت مجھے ياد رہے۔

اس برتعیل ارشاد میں ایک فہرست احباب کی ترتیب دے کرحفود کیخدمت میں بھیجدی لَئی ۔ اس کے بعد اَور اصباب باہریے آگئے۔جنہوں نے زیارت و دُعا کے لئے میقراری ظاہر کی۔

اوررقع بعيض شروع كرديث رصنور في ووباره اطلاع بعيمي كه

" ميرے پاس اب كوئى رقعه وفيره نهيج -إس طرح سخت سرج مواسية

مغرب وعشا میں محضورٌ تشربین لائے جو جمع کرکے پڑھی گئیں۔ بعد فراغت فرمایا ،۔ "بیونکه میں ضوا تعالیٰ سے وعدہ کریمیکا ہوں کہ آج کا دن اور رات کا محصّدوعا ہ مِن كَذارول-اس ليهُ مين سبآما بهون تاكن خلف وعده مذبو"

یہ فرہ کر مصنور تشرییف ہے گئے راور دُماؤں بیں مشنول ہو گئے۔ دومری صبع عبید کے

دن مولوی عبدالکریم صاوب نے اندو ماکر تقریر کرنے کے لئے خصوصیّت سے عرض کی- اس می حصنویّد نے فرمایا . " خُدُوا نے ہی حکم دیا ہے۔" اور میر فرمایا - کہ

م مات البام مواب كم مجت من كيم عربي فقرت يراهو- مين كو في أورمجست

سجتنا تقا- شايديي مجمع بو-"

## خطبدالهاميه كانشان

بی خطبہ جو اللہ تعالیٰ کے القاء وا کیاد کے موافق حصورٌ نے عربی زبان میں پر معاری خطبہ اللہ اللہ میں اللہ میں ا میات اللہ میں سے ایک زبردست آیت اور لانظیر انشان سے۔ ہو ایک عظیم الشان گردہ کے سلعف

يداموا ودد فطبدالهاميد "ك امس ف في فوادياكيا.

جب معنوت اقدمنَّ عربی خطبہ پڑھنے کے لئے تیاد ہمیئے۔ توصفرت مونوی عیدالکریم صاحب اور

جب صرف مدن فرمالدّین صاحب کوشکم دیا ۔ که وہ قریب ترمو کر اس مظلبہ کو تکھیں۔ جب معنوات مولوی

ماسبان تیار ہوگئے نوصور نے کاعباداللہ کے مفاسے عربی فکید مشروع فرویا - اثناء محلید میں

حعنرت اقدم کے یہ بھی فرایا۔

"اب لِكم لو يمريه لفظ حات بين"

جب محفرت اقدَّنَّ فُطبہ رِڑُم کرمبیڑ گئے تو اکٹر احباب کی درخامست پر موان مولوی عبدالکیج

صاحب اُس کا ترجر مرکنا نے کے لئے کھڑے ہوئے ۔ اس سے پیشتر کہ مولانا موصوف ترج پرمشنا کیس

حضرت اقدس نے فروایا کہ

" اس فطبه کوکل عُرف کے دن اور عید کی رات میں جو میں نے دُعامیں کی ہیں ان

کی قبولیّت کے لئے نشان رکھا گیا تھا۔ کہ آگر میں بہ ضُلبہ عربی زبان میں ادیجالاً پڑھ ہد گید تووہ ساری دُعائمیں قبول سمجی جائیں گی- المحدمتٰد کہ وہ ساری دُعائیں ہمی خدا تعالیٰ

> کے دعدہ کے موافق تبوُل ہوگئیں'' میں بڑنگا ''جس ا

اہمی مولانا عبدالکریم صاحب ترجمہ سُسنا ہی رہے تھے۔ کہ حفرت افدس فرا ہوسٹس کیساتھ مجدۂ شکر میں جا پڑے مصنود کے ساتھ تمام حاضرین نے سجدۂ شکر اداکیا۔ سجدہ سے سراُکٹاکر بعضرت اقدس نے فریا۔

" اکھی میں نے ممرخ الفاظ میں لکھا دیکھا ہے۔ کہ " ممباکک " یہ گویا تبولیّت کا نشان ہے۔

والمتكعد مبلدم نمبرم اربري ارابريل سنالية

الريل سنوليد

## حضرت اقدين کي د لي آرزُو

حفرت اقدس المام ہمام علیہ الفساؤۃ والسّلام کی دلی اُرڈُو اور تسنّا دیمہی تھی کہ جارہے احباب کو دادالامان بیں بار بار اُنے کا موقع سے اور اِس طرح پریہاں مہ کر مبرایک شخص کو اپنے تزکیرۂ نفس اور تصفیۂ باطنی اور تجلیۂ رُوح کے لئے عملی ہواہتیں بل سکیں۔ اس غرض کے بِوُدا کرنے کے لئے صفورؓ نے سال میں بھن جلسے مقور کر رکھے تھے۔ عیب کی بین اور بڑسے دن کی

> تعلیدن یں۔ **رونداد جلسہ عبدا**لاضحیہ درج ذیل ہے۔ ع**یدالاضحیہ کی انتخصرت** اور سیح مو**عود منامیت**

> > نسرمايا :-

" آج حیدالفنی کا دن ہے اور یہ عید کیک ایسے مہینے میں آئی ہے جس پر مسلامی مہینوں کا خاتمہ ہوتا ہے ایعنی کیم محترم سے نیا سال نثروع ہوتا ہے ۔ یہ کیک برتر کی بات ہے کہ ایسے مہینہ میں عید کی گئی ہے یعس پر اسلامی مہینہ کا یا زمانہ کا خاتمہ ہے ۔ اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اِس کو ہماد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آنیوالے مسیح سے بہت مناسبت ہے ۔ وہ مناسبت کیا ہے ؟ ایک یہ کہ ہماد سے نبی کریم مسطف صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمانہ کے نبی تھے ۔ اور آپ کا وبود وروقت بعینہ احداد مناسبت کیا ہے کہ ورات وقت بعینہ

رباعيدالفني كا وقت تفايجناني به امرسلمانون كا بچر بچر بهي جانما يه كم مې نبی آخرالزمان محے اوریہ مہینہ می آخرالشہور سے اس مئے اس مہینہ کو آپ کی زندگی اور زماندسے مناسبت ہے۔

دوتننزى منامبت

وومسری مناسبت بیونکه برمهبیند قربانی کا مهینه کبلانا ہے. رمول کرم صیف الله علیه وسلم بھی حقیقی فریانیوں کا کا مل منونہ و کھانے کے لئے تشریف لاے نفے . جیسے آپ لوگ

كرى ، اُونْ ، كائ ، وُنب ذرج كرنے ہو۔ ويسا ہى وُه زمان گذرا سے بو آج سے نیرہ سوسال پیشز خدا تعالیٰ کی راہ میں انسان فریح ہوئے حفیقی طور مرعبدالضحی وہی

تی ۔ اور اسی میں صحیٰ کی روشنی تقی ۔

قرباني كالمفهوم

ية قرم بنيال اس كا لُب منبير - يوست بين رروح نبين عسم بير - اس سهولت ادر ارام کے زمانے میں منسی خوشی سے عید ہوتی ہے۔ اور عید کی انتہا منسی خوشی اور

قِسم قِسم كى تعييشات قرار ديم كئ بي عورتين اسى روزته م زيورات ببنتي بين عُروه سے عُدہ کیرے زیب تن کرتی ہیں۔ مروعُدہ پوشاکیں پہنتے ہیں اور عُدہ سے عُدہ

کھانے بہم پبنچاتے ہیں ۔ اور یہ الیسا مسترت اور راحت کا دن سحجا جا تا ہے کہ بخیل سے بخیل انسان مجی آج گوشت کھا آ ہے بخصوصاً کشمیر پول کے بیٹ تو مکرول کے

مَدُفْن بوجائے ہیں ۔ گو اور لوگ جی کمی نہیں کرتے۔ الغرض ہرقسم کے کھیل کود الهوو لعب كا نام عبيد مجها كيا ہے۔ مگرانسوس ہے كەحقىيفنت كى طرن مُطلق توجه نہيں كيجاتى.

ورحقيقت اس دن مين برابتريد مقاركه حضرت ابرابيم في حس قرباني كابيع

بویا مقا اور مخفی طور پر بویا تفار آنخفرت صلی الله علید وسلم فے اُس کے لهلهاتے کھیت

د کھا مے معفرت ابراہیم علیدات اس نے اپنے بیٹے کے ذریح کرنے میں خدا تعالیٰ کے تحكم كالعميل مين دريغ ندكيا - اس مين مخفى طوريريهى اشاره كفا-كه انسان مهدتن خدا کا ہوجائے۔ اور خدا کے حکم کے ساشنے اس کی اپنی حبان اپنی اولاد اپنے اقربا و اعرا خون مھی خفیف نظراً سے وسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں جو برامک یاک بدایت کا کابل نموند تھے کیسی قربانی ہوئی ۔ نونوں سے جنگل بعر گئے۔ گویا نون کی ندیاں بَہ دُکلیں۔ بایوں نے اپنے بچّوں کو ، بیٹوں نے اپنے بایوں کوقتل کیا۔ اور وہ خوش ہوتے بھے۔ کہ اصلام اور خدا کی راہ میں قیمہ قیمہ اور کمکڑے بھی کئے عادیہ تواُن کی واحث ہے۔ گرآج خور کرکے دیکھوکہ بجُر بہنسی اور نوشی اور لہو دلعب کے رُومانِیت کا کونساحِعتد باتی ہے۔ یہ عیدالفنی پہلی عیدسے بڑھ کرہے اور عام لوگ بھی اس کوبڑی عید توکیتے ہیں ۔ گرسوچکر بتلاؤ کہ عید کی وجہ سے کس قدر ہیں۔ جو اینے تزکید نفس اور تصفیه قلب کی طرف متوجر موتے ہیں اور رُوحانیت سے محصر لیتے میں ۔ اور اُس روشنی اور نورکو لینے کی کوشِسن کرتے ہیں جو اِس مشکی بیں رکھا گیا ہے۔ عیدومضان اصل میں ایک مجاہرہ ہے اور ذاتی مجاہرہ ہے۔ اور اس کا تام بْدِل الرُّورِح ہے۔ گریہ عیدص کو بڑی عید کہتے ہیں ۔ ایک عظیم النَّ ان حَیَقت لینے اندر کھتی ہے۔ اور حس برانسوس کہ توجہ نہیں کی گئی بغدا تعالیٰ نے حس کے رحم كاظهُودكنى طرح يربونا سبے - امدت محتديه صلى التّدعليد وستم يرايك يدبوا بعدارى رجم كيا بعد كداور امتول مين جس خدر باتين بوست اور قشرك رنگ مين تقيل - ان کی حقیقت اس اُترت مرح مدنے دکھلائی ہے۔سورۃ الفائحہ میں ہو خوا تعالیٰ کی یہ میاد صفات بيان يوئى بين-كه وبالعالمين ، وحُمن ، وحَيم ، ملك يوم الدين گڑھ عام اور پر بہصفات اس عالم پرتھبتی کرتی ہیں۔لیکن اُن کے اندر عیفت میں عکوئیاں ہیں جن پر کہ لوگ بہت کم نوجہ کرتے ہیں۔

صفات الهيدك مظهر صرف انخضرت تنفح

اور وہ یہ ہے کہ آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچاروں صفتوں کا نمونہ دکھایا۔
کیونکہ کوئی حقیقت بغیر نمونہ کے سمجھ میں نہیں آسکتی۔ ربّ العالمین کی حِفٹ نے کِس
طرح پر آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نمونہ دکھایا۔ آپ نے عَبین صلحف میں پرورش پائی۔ کوئی موقع مدرسہ مکتب نہ تھا۔ جہاں آپ اپنے رُوحانی اور دینی توئی کو نشو و مما ہے سکتے۔ کھی کسی تعلیم کا موقع ہی نہ علا۔ نہ کسی موئی سوئی تعلیم کا میں موقع بایا۔ اور نہ فلسفہ کے باریک اور دقیق علوم کے حاصِل کرنے کی فرصت ملی۔ کیھردیکھو کہ با وجود ایسے مواقع کے مذ طفے کے قرآن مشراجین ایک ایسی فعمت آپ کیھردیکھو کہ با وجود ایسے مواقع کے مذ طفے کے قرآن مشراجین ایک ایسی فعمت آپ

کو دی گئی یحبس کے علُوم عالیہ اور حقہ کے سامنے کسی اُور عِلم کی ہمستی ہی کیے نہیں۔ جو انسان ذراسی سجھ اور فرکرکے ساتھ قرآن کریم کو پڑھیگا۔اس کو معلوم ہوجا دیگا کہ ڈنیا کے تمام فلسفے اور علُوم اس کے سامنے بہتے ہیں اور سب حکیم اور فلاسفراس

سے بہت بیچے رہ گئے ۔ آنحضرت صلی الله علیہ وسلّم سے پیشتر دوعظیم الشّانِ نبی گزرے

ہیں۔ابک محضرت موسٰی علیہ استام اور دو سرے حضرت عبسٰی علیہ استال مرگراُن دونوں کو تعدلیم حاصِل کرنے کا موقعہ طِلا۔ اُن میں سے کِسی کی نسبت نبی امتی ہونے کا دعوسلے

نہیں کیا گیا۔ یہ تحقی اوردعوی ہمارے نبی کیم صلی الله علیہ وسلم کی نسبت موا۔ چنانچر خدا نعالی فرما تا ہے۔ مَا كُنْتَ شَدْدِیْ مَا الْحِدْ اللهِ نِمَا الْحِدْ اللهِ نِمَا الْحِدِ اللهِ اللهِ نِمَا الْحِدِ اللهِ اللهِ نِمَا الْحِدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

جَعَلْنَاهُ نُؤُكًّا نَكَهُدِئ بِهِ مَنْ تَشَاعُ مِنْ عِبَادِنَا ﴿ الَّهِ

حضرت موسی علیالتلام نے تو گویا شاہزادوں کی طرح تعلیم یائی تھی اور فرعون کی گودمیں شالاند نشوونسا یا یا۔ اُن کے لئے اتالیق مقرر کئے گئے کیونکہ اس زمانہ میں

می آنالیق مقر موتے متے۔ اور آگر مضرت موسلی علیدالتلام کو فقر نہ ملتا۔ تو گویا

فرعون کے بعد گدی نشین آپ ہی تھے۔ اور اگر خدا کا فصن یہ ہوتا۔ تو نعوذ باللہ آپ

كوفرمون مى بنسا متا -

یاد رہے کہ فرغون کا لفظ بُرانہیں -اصل میں شابا نِ مصر کا بیہ لقب تھاجس طرح پر تنقیر وکرتسریٰ شابا نِ رُوم وابران کا لقب تھا۔اورحبس طرح براُج زآدروس سرع :

اورسلطان رُوم کا لقب ہے۔ میرامطلب اس بیان سے صرف یہ ہے۔ کہ اگر ضدا تعالیٰ یہ دومرا سِلسِلہ نہ نثروع کر دیتا۔ توضرور مقاکہ وہی تخت نشین ہوتے۔اور بی

مجی پتی بات ہے کہ گوموسلی کی ماں کومعی ایک در د اور ڈکھ پینچا بھا۔ کہ جمعیتی جان کو

دریا میں ڈالا۔لیکن اُس کی راحت اور مُسترت کی کیا اِنتہار ہوسکتی ہے جب کہ خود خدا تعالیٰ نے موسٰیؓ کی والیسی کا اس کو وعدہ ویا تھا۔الخرضِ مُوسٰیؓ کی تعلیم تولیاں شاہؓ

انگ میں ہوئی ہ

صفرت عید کی کتاب ہے۔ اُس نے صاف اور واضع طور پر کھا ہے۔ بلکہ میرے پاس ایک ہیودی مصنف کی کتاب ہے۔ اُس نے صاف اور واضع طور پر کھا ہے۔ بلکہ میرے کے اُستاد کا فام کی جائیا ہے۔ اور کھرز دھی کی ہے کہ اسی وقت سے قوریّت اور صحفِ انبیاد کے مصنامین پندا کے مضامین ہے۔ اور کھرز دھی کی ہے کہ اسی وقت سے قوریّت اور صحفِ انبیاد کے مصنامین ہے کہ ایک متند دوازنک وہ ہے کودکے شاگر درہے تھے۔ گررسول الشصلی الشعلیہ وسلم کی نسبت کسی ہے دوازنک وہ ہے کودکے شاگر درہے تھے۔ گررسول الشصلی الشعلیہ وسلم کی نسبت کسی ہے دوازنک وہ ہے کودکے شاگر درہے تھے۔ گررسول الشوسی اللہ علیہ وسلم وہ مصاف کہدیگا کہ ہرگز نہیں اللہ کتنی بڑی رئوجیو کہ آپ نے بھی کہیں تعلیم پائی تھی۔ تو عام طور پر مکتب ہیں بعظا دیا جا ہے۔ بیر پہلا مصر ہوتا ہے۔ بیر پہلا قدم ہی گویا اعجاز رفعا۔ بیو نکہ آپ کو ضائم المانج ہیں کہنا تا ہے۔ بیر پہلا توم ہی گویا اعجاز رفعا۔ بیو نکہ آپ کو ضائم المانج ہیں کہنا تا ہے۔ اور ایسا کھی لیا تا ہے۔ اور ایسا کھی ایک رفعائم المانج ہیں دینے تھے آپ

کی طرزندگی کہ القن ۔ تبج تک نہیں پوط صا اور قرآن جیسی بے نظیر نیمت لائے۔ اور ایسا عظیم انشان مُعجزہ امّت کو دیا۔ پہلے نبی آئے اور ایک خاص وقت کک دنیا ہیں رہ کرکیل ویئے۔ اور دین وہیں کالعدم ہوگیا۔ اور ضراکو اُن کا محوکرنا ہی منظور تفار گراس دین کے اظہال وآثاد کا قیام منظور تفار اور یونکہ کوئی دین مُتجر ات کے بگروں کہ نہیں سکتا۔ ورزج بندروز تک سماعی باقوں پر لفتین رہتا ہے۔ مچر کہد دیتے ہیں کہ ایہ بہان مِشالے اگا کِن دِّرِقَاءً اِس لئے ضوانے جا ہا کہ إِسْلام کے ساتھ زِندہ مُعجر ہ ہو۔

صداقت اسلام كانشان

کس قوت اور تھری اور تعیین سے بتایا گیا تھا۔ اور اس ذریعہ سے اِستام کا فور
ابندک درخشال رہے بچنانچہ اس ذیدہ فورکی تصدیق کے لئے اس زمانہ میں ہی دیھو
کہ لیکھوام کے قتل مونے سے بیشتر کہ وہ چہ سال کے اند بڑاک ہوجا وسے گا۔ غورکرو۔
کہ وقت مذت میں بھورت موت کا بنا دینا کیا انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ اور کھروہ
اسی طرح ماں گیا جیسا کہ رعویٰ کیا گیا تھا۔ جب بیپیشگوئی کی گئی ۔ مقولات ہی عرصہ
میں کروڑ یا انسانوں میں مشہود ہوگئی۔ ہندی مسلمان ، عبسائی ، سکھ ہرقوم و
میں کروڑ یا انسانوں میں مشہود ہوگئی۔ بہانتک کرعام بازاری لوگوں سے لیکرگود نمنے
میک کو الماع ہوگئی۔ اور تو د آریوں نے برطب زور وضور کے ساتھ مشتبر کیا اور جہاں
کیکوام خود جاتا اس پیشگوئی کی وکرکرتا اور شہرت دبنا۔ اور جب پیشگوئی پوری ہوئی
توابک عام شور بڑیا ہوگیا۔ یہاں تک کہ ہماری بھی خانہ تلاشی ہوئی تاکہ اس کی
صدافت اور شہرت اس خاص ذریعہ سے اور جبی ہو اور یہ نشان ہمیشہ صفی و کہر ہر
مسلمات رہے مقدمات کے دوران میں مرکاری کاغذات اور شاوں بیں اس بشگوئی کے
متعلق بیانات ، ورکاغذات ورج اور شامل ہوئے۔ الغرض یہ ایسام ظیم انشان

کا کام ہے۔کہ وہ کسی کی نسبت چار دن کی خبر بھی دے کہ فکاں دفت پرنسکا ں موت سے مرجا وے گا۔ گربہاں حیوسال پہلے وقت ،صورت موت وغیرہ سے

انشان ہے جبس کی نظیروکی قوم دکھ لا نہیں سکتی کیا کسی انسانی طاقت اور فرا

اظلاع دی گئی صافا کدوہ تنیس برس کا ایک مضبوط ہوان آدمی تھا اور اس فے بھی تو میری نسبت کہا کہ میں تین سال کے اندر ہیصنہ سے مَرجاؤں گا۔ اور میں اُس کی نسبت عمر میں بہت بڑا اورضعیف اور قریباً دائم المریض بھا۔ مگر ضدا تعالی نے اینے ہاتھ کی

چکاردکھلائی۔ اوراس کو بلاک کرکے اپنے سیتے دین کی صداقت پر ٹہر کردی۔ آراول میں خداسٹ ناسی نہیں

اصل بات یہ ہے کہ یہ گوگ جو آریہ کہلاتے ہیں۔ اصلاً خدا کو پہچانتے ہی نہیں۔

المجر ان ہیں خدا شناسی احد خدا بینی اور خدا نمائی کی قوت کیو کر پیدا ہو۔ اُن کا نو

پہلاقدم ہی خلط ہے۔ اُن کے نزدیک تو مزاجینا ، عورت یا مرد ہونا۔ بکری یا بیل بننا برسب

کچوشامت اعمالکا نیجہ ہے جبکہ یہ خم اوراشیا واعمال ہی کا نیجہ بیں تو پیرخدا کیا اوراس کے وجود کے

اشبات کے لئے نئے نئے نشان اور مُعجزات کیا۔ اور اُن کی ضرورت ہی کیا رہی۔ ان کا

مذہب ہے کہ خدا پر براکر نے والا نہیں۔ بلکہ صرف ہوڑنے جاڑنے والا ہے۔ جیسے معمال

یا کمہار ہوتے ہیں۔ مادہ موٹور تھا۔ ارواج مجی اتفاق سے موٹور تھیں۔ پرمیشر نے

ایکمہار ہوتے ہیں۔ مادہ موٹور تھا۔ ارواج مجی اتفاق سے موٹور تھیں۔ پرمیشر نے

جے مے ہوڑ جاؤ کر مخلوق بنا لی نو ذہائد۔ گر ہم پوچھتے ہیں۔ کہ جبکہ ارواح اور ذوات قدیم

بعث بورب و کون بن ک کورب کرد کورب کی بھی ہے کہ جوٹرنا جائز اپر میش کے برون نہ ہو۔ سے موجود ہیں۔ تو اس پر کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ جوٹرنا جائز ا پر میش کے برون نہ ہو۔ بلکہ طبعی طور پر دلیل تو میرطبتی ہے۔ کہ است بیاد کوطبعی طور پر سخباذب کی طرف میسان ہوتا ہے۔ اگر بہ طنجا ذب اورکشش نہ ہو۔ تو نہ این طب کا دید گول کے عقیدہ کے موافق نہ کوئی اُدر چیز دُنیا میں موجود لوجود رہ سکے۔ بس جبکہ آرید لوگول کے عقیدہ کے موافق

نہ وی اور پیر روبیا یں خورو ہو ہور نہ سے بی ببتہ اربیہ ووں سے سیارے کے اس اُدوح اور مادہ قدیم سے ہیں۔اور طبعیات سے دلیل ملتی ہے کہ بہتجاذب کا خاصہ ہے **قرآرای** کو پرمیشرسے تو فراغت اور فرصت ہو گئی۔ اب آرید کے یاس پرمیشر کے ہونے کا کیا

اثبوت اورنشان ہے۔

ابك، طرف تويدنا پاكى ك كدخدا بى كابتد نبيس يچرجائيكد خدا بينى اور خدا من كى

کی داہیں بیان کرسکیں۔ پیریزظلم عظیم کہ ہرفسم کی چیزوں میں تعصیں اعمال کا بدلہ پانے کے لئے آتی ہیں۔ کہی سور بنتے ہیں۔ کمبی کیا مہمی بی وغیرہ۔ مناسخ کا گندہ تاہیجہ

اس برسوال ہوتا ہے کہ اگرکسی کی مال مرجائے جبکہ وہ ابھی بچتہ ہی تھا۔ اور اس برسوال ہوتا ہے کہ اگرکسی کی مال مرجائے جبکہ وہ ابھی بچتہ ہی تھا۔ اور اس نے دوسری کسی جگہ برجنم لیا۔ اور جب دونو بلوغ کو پہنچے اور باہم رشتہ ناطہ ہو کہ میاہ ہوگیا اور جہ بستری ہو کر اولاد کا سیاستہ جبلا۔ اس سے قربر کی جنیاہ برطی اور نہایت قابل مشرم مذہب بیر مذہب کھیرگیا۔ بسک درجہ کی جرست تو دی نہیں۔ کہ اس قسم کے نشان سے مال بہن سشناخت

پرنقعی کا داغ لگارہتا۔ تاکہ ہرزمانہ میں تدبر کرنے دالے اس کے بطلان بیں ماسکیں۔ ایک طرف قوبہ سال ہے کہ نانی اور پڑانی تک کے درشتہ میں ناطرنہیں کرنے۔ اور ہم لوگوں میں ہو بچایا ماموں کی بیٹی سے دشتہ کرتے ہیں۔ اس پراعزام اس کرتے ہیں۔ اس پراعزام کرتے ہیں۔ اس پراعزام کرتے ہیں۔ اس پراعزام کرتے ہیں۔ گر دو سری طرف آپ ماں مہن کے بیاہ لانے پرکوئی دلیں نہیں دیتے۔ یا قوہزاروں کوس بچلے گئے۔ یا ماں بہن کومی بیاہ لائے کسی قوم میں ایسا اندھیر نہیں۔ اور انسوس ان کے پرمیشرنے آئ کو نایا کی میں تو ڈال دیا اور پھرکوئی فہرست بھی ما دی۔ اور اور بنایا کہ فلال گدھے یا بیل سے کام ما لینا۔ یہ تیرے ف لاں دشتہ دار ہیں۔ اور اور بنایا کہ فلال گدھے یا بیل سے کام ما لینا۔ یہ تیرے ف لاں دشتہ دار ہیں۔ اور اور بنایا کہ فلال گدھے یا بیل سے کام ما لینا۔ یہ تیرے ف لاں در بنایا کہ فلال گدھے یا بیل سے کام ما دیا۔ یہ تیرے ف لاں در باری دار ہیں۔ اور میں در باری دیا۔ اور میں باری دیا۔ یہ تایا کہ فلال گدھے یا بیل سے کام ما دیا۔ یہ تیرے ف لاں دیا۔ دیا دیا۔ یہ تایا کہ فلال گدھے یا بیل سے کام ما دیا۔ یہ تیرے ف لاں دیا۔ یہ تایا کہ فلال گدیا۔ یہ تایا کہ فلال گدھے یا بیل سے کام ما دیا ہوں کرانے کیا۔ یہ تایا کہ فلال گدیا۔ یہ تایا کہ تایا کہ تاری کو تایا کیا۔ یہ تایا کہ تایا کہ تایا کہ تایا کو تایا کو تایا کو تایا کیا۔ یہ تایا کہ تایا کہ تایا کو تایا کیا۔ یہ تایا کہ تایا کو تایا کو تایا کیا۔ یہ تایا کہ تایا کہ تایا کو تایا کیا۔ یہ تایا کو تایا کیا۔ یہ تایا کو تایا کیا کو تایا کو تایا کیا۔ یہ تایا کو تایا کیا کیا۔ یہ تایا کو تایا کیا کو تایا کیا۔ یہ تایا کو تایا کیا کو تایا کیا کو تایا کیا کو تایا کیا کو تایا کو تایا کو تایا کیا کو تایا کیا کو تایا کو تا

اور تہ بہایا کہ فعال لاسے یا بی سے قام مہ بیما - بیہ بیرے سوں رسمہ دار ہیں۔ ادر فعال فعال میں دادی یا خالہ یا فعالہ یا بین علامت والی عورت سے رشتہ نہ کرنا کہ وہ تیری تقیقی مال یا دادی یا خالہ یا بہن یا مجتبع بین میکر دوبارہ آئی ہے۔اصل میں یہ لوگ تو معندُور ہیں۔بیساراظ مُنم

شرکی کردن پرہے بیس نے فہرستِ مذد بیوگ کی گندی پیرنمیسری ناپای جو ویدوں کی تعلیم کاعرق اور گل سرسبد بتا ٹی گئی ہے نیوگ بصص کی تفسیریہ ہے کہ ایک عورت جینے جاگتے خاوند کے رُوبرو گیارہ آدمیوں سے ہمبت ہوسکتی ہے۔ اگر مرد عورت جوان ہو ں اور چیند سال شادی پر گزر جا ٰہیں۔ اور اولاد نہ ہو۔ تو دوسرے کا نطفہ لینے کے لئے عورت اس سے بمبسنر ہو۔اس لئے کہ برول ادلاد کے مُرگ کا ملنا محال ہے۔ اور د تجوث شوہر کو لازم ہے کہ بیرج وا آ کے لئے ممسدہ معجُونات اورلطیعت مقویّات تیار کرائے تاکہ وُہ تفک نہ جائے۔ اور کوئی صنعت اُسے لاحق ندم و جائے۔ اور ویدکی رُوسے بستر، رضائی اور بیاریائی سب اُسی کی ہو۔ اور غذائبی اُسی کی کھا وے احدنِصف بیتے ہی لیلے۔ سوچ ! بہ کیساخا وندہے۔ کہ ایک لو تعرفی میں آپ د آیوٹ ہے۔ اور دو مری کو تھڑی میں اس کی بیا ہتا بیوی غیر مروے منه كالاكرارسى بهداور أربيران كى حركات كى أوازين سنتاجد اورول مين خوش مو رابد كداب إس يا فى سے أس كى أميدكا كھيت برا بعرا بوجائيكا يحيف ايسے مذجب بر إخدا پر و فطلم إعزت و أبرُو بربيظكم إلا ويدا يسه كامول كي اجازت وبتا ہے - كم نایاک سے نایاک آومی بھی اُن کے از کاب سے مشرم کرتے ہیں۔ دیآنندنے کھاہے ، بیشجر کم بینی مُبارک کام بیج میں ترک ہوگیا تفا - اب آریہ ورت کے آریہ جاری رمیں کہ اس میں تواب ملتا ہے۔ ہم کو صرورت نہیں کہ اس کو طول دیں۔ آربوں کی کتب مزبہی اورمقتقدات کو کوئی دیکھے اور نور انہی بزرگوں سے پُوج و دیکھے۔امیدہے۔ بڑے فیزسے اس نعل عجیب کی خوبیاں بیا ن کریںگے۔ اسلام بمفابله وتكر مذابرر اِن ثمّام مذاہب کوساھنے رکھ کراوران کی تعلیمات اورعفا بدکی ٹوہ

بین کرکے اسلام کی ضرورت اُ ورعزت محسوس ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کے عظیم فضل کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ کہ اُس نے اسلام کوا پسے ناپاک عقیدوں سے پاک مكا اورأس كى تعليم كے مرشعب ميں كمال ادراعجاز كاجلوه وكھايا يضائي موسلے عبيالتلام كى تعليم بين قصاص بربرا زور مقاكه دانت كے بدلے دانت ـ كان کے بدلے کان-آنکھ کے بدلے آنکھ ہو۔ اورمسیح علیالسلام کی تعلیم میں اس بات پر ندر نفا که بدی کا مقابله نه کیا جا وے۔ اگر کو ئی ایک گال پرطانچه مارے تو دومری مبی بھیردے۔ کوئی ایک کوس بریگار لے مبائے تو دو کوس بھلا جا وے۔ کُرنہ مانگے تو ي دري إس يمسل مبي لڑا ہے۔ کوئی کسی بادری کے مُمنہ پر طمانچہ مار کر تو دیکھ لے ۔ یقینًا دوم را گال ب<del>ھٹر</del> کی بجائے کیری میں گھسید ا کرنے جائے گا۔ اور برقسم کے جھوٹ اور فریب سے منزا ولان كى فيكركر بكا ـ مراسلام في ينطبه نبين دى بكد ده يك تعليم دى جودنيا کی مبان ہے۔ اور انسان فِطرتاً اس پرعمل کتاہے۔ اور وہ بہ ہے۔ جزاؤاسيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجرع على اللهاه لینی بُدی کی جزا اسی قدر بَدی ہے۔ لیکن اگر کوئی عفو کہے مگر وہ عفو ہے محل نہ ہو بككهاس عفوست اصلاح مقصود ہو۔ نوائس كا اجرالٹدكے ذمّہہے ۔مثلًا أكريج ركو جيوڑ ویا حاوے تو وہ دلیر ہو کر ڈاکہ زنی کر گا۔ اُس کو سزا ہی دینی جاہیئے۔ لیکن اگر دو نوکر ہوں اور ایک اُن میں سے ایسا ہوکہ ذراسی چشم نمائی ہی اُس کو تفرمندہ کر دیتی اوراس کی اصلاح کا مُوجِب ہوتی ہو۔ توانس کو سخت سزا مناسب نہیں۔ گر دوسراعمرا شرارت کتاہے۔ اُس کوعفو کریں۔ تو بگوٹا ہے۔ اُس کوسزاہی دی جادہے۔ توبتاؤ مناسب وہ ہے جو قرآن کریم نے دیا ہے یا وہ جو انجیل بیش کرتی ہے۔ قانون قدرت کیا جا ہتا ہے؛ وہقسیم و روئیت محل جاستاہے۔ برتعلیم کدعفوسے اصلاح مدنظر ہو، ابسی تعلیم

معیصب کی نظیر نہیں اور اسی پر آخر متمدّن انسان کوجیلنا پراتا ہے۔اور بہی ہے جس برعمل کرنے سے انسان میں قوت اجتہاد اور تدبّرا ورفراست بڑھنی سے گویا اُوں کہاگیا ہے کہ ہرطرح کی شہادت سے دیمیمواور فراست سے غور کرد ا**گر مف**ر سے فائدہ ہو تو مُعاف کرو لیکن اگر خبیث اور شریر ہے تو پھر جزا ڈا سبت کے ہ ببشة مشلها برعمل كروراسي طرح يراسلام كى دومىرى يك تعليمات ليس جو مېرزمانه ميں روز روشن کي طرح ظاہر ہيں۔ "نتاب پر بھي کيسي وقت باول آمجا تاہيے اوربظا ہرایک تسم کا دُھندلا سا نظرآنا ہے۔ نیکن اسسلام کا چہرہ اس سے بھی مصفّا ہے عدم معرفت نے لوگوں کو اندھا کردیا ہے۔ اور کُفِض کی نظرے و بیکھتے ہیں اس الغ مونیا بند کی حالت سے بھی گئے گؤسے میں میرکیا فیصلہ کریں۔ يشوع كى تحمز وربعالت جس قدر مذمہب دنیا میں موجود میں ۔سب کے سب بے برکنت اور سے نور ورمُردہ ہیں۔اور یاک تعلیم سے بے بہرہ محض ہیں۔بندوؤں نے مذہب کا وہ منونه دکھایا عیسائیوں نے بہنونه دکھایا که کیک عاجز بنده کو خدا بنا دیا جسس يهوديوں بسيى نباه حال قوم سے جوضُرِ بَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ وَالْمَسْكُنَّةُ كُلِمَ تھی۔ ماریں کھائیں۔ اور آ نرصلیب بر لٹکا یا گیا۔ اور اُن کے عقیدہ کے موافق طوکو ہوکر إبلی ایلی لما سبقتنی کہتے ہوئے جان دے دی ۔ غور تو کروکیا السی صفات والأكسى خدام بوسكتا ہے۔ وہ توخدا برست تھی نہیں ہوسكتا بہ جائمكہ وہ خود خدا مو عبسائی دکھاتے ہیں کہ اُس کی وہ ساری مات کی فرسوز دعا محض ہے اثر گئی -اس معے زبادہ بے برکتی کا نبوت کیا موسکتا ہے۔ اور اس سے کیا توقع ہوسکتی ہے کہ وہ روسروں کے لئے تنفیع ہوسکتاہے۔ہم کو یاد نہیں کہ رو گھنٹے بھی دُعا کے لنے چلے ہوں اور وہ دُعا قبول نہ ہوئی ہو۔ابن الٹر کبکہ ٹود خداکا معا ذائٹہ بیرحال

ہے۔ کہ ساری دان رورو کرمیلا جیلا کرخود مجی وعاکرتا رہا اور دومرول سے بھی وماكاً را اوركهتارا كدأب خداتيرے أسكے كوئى چيز انہونى نہيں ۔اگر موسكے تو یرسالٹل جائے۔ گروہ دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ اگر کو ٹی کے کہ وہ کفارہ ہونے کے واسط آئے تھے۔اس لئے یہ دُعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ہم کہتے ہیں کہ جب اُن کو معلوم مقاکہ وہ کقارہ کے لئے آئے ہیں۔ پھراس قدر بڑو لی کے کیا معنی ہیں۔ اگر ابک افسرطاعُون کی ڈیوٹی بریجیجا جا دے اور وہ کہدے کریمال خطرے کا محسل بدر مجه فلان جگر به بحب دو توکیا وه احمق ندسمجها جائیگا جبکه مسیح کو معلوم تقاکه وہ صرف کفّارہ ہی ہونے کو بھیے گئے ہیں۔ تو اس قدر لمبی دعاؤں کی کمیا صرورت تقى الهى كيا كفّاره زير تجويز امرتفا - يا ابك مقرد شده امرتقا - غرض ايك واغ بو-دو داغ مون احس يربي شمار داغ مون كيا وه خدا الوسكتاب، خدا توكيا وه عظيم الشان انسان بعى نهيس موسكتا- يهودى بييارس مؤد ضربت عليهم الذلة کے مصداق ۔ اُن کی وہ حالت اُتی کہ صورت بیس حالش میرس ۔ وُنیا برصتی کے سوا كجه جانت بى نهيى - بهمار يها الك اسرائيلي مخدسلمان مسلمان مواس اس سے اُوجھو يہود اول نے كانے ينے كے سوا اوركوئي مقصود سى نہيں ركھا۔ خداکی قدرت ہے جب ضربت علیهم الذتن کی حالت آئی تو وہ افعال ہمی آگئے ہو ذلّت کے جالب اور ذلّت کے نتائج تھے ۔اگروہ تابُب ہوجاتے ۔ تو پھر ضى بىن كيونكرصا دق اتا ـ

مروصالح معتوز مہونا ہے اس پیشگوئی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شامت اعمال اُن کے گلے کا اِر ہی رہیگ۔ موصالح کے ساتھ ذکت اور ہے رزتی نہیں ہوتی بندا کا نام عزمیزہے ۔ خدا میں ہوکرزندگی بسرکرنیوالا ذلیل ہونہیں سکتا۔ یہودیوں کی زندگی اگر ناپاکیوں کامجموعد ند تھی۔ تو بھرض دیت علیہ ہم السنات کی مار اُن پر کیونکر پڑتی ۔ اس پر مر خوب خود کرو۔ اس کے اندر بیر مخفی اسرار ہیں اور بیٹر طنا ہے کہ یہودی قوم کے اطوار بگر موالیں گے۔

اب إن مذابه پرنظر ڈال کرصِدق دل سے بٹاؤکد کیا استام کے سواکوئی اورطری ہے جس سے منہارے دل مفترے ہو سکتے ہیں۔ کیا ضحیت علیہ مالمذ آند کے مصدات یہودیوں سے کوئی روشنی اور فرر پاسکتے ہو ایکیا ایسے حیسائی جایک عاجز کم زور تا توان نامُراد انسان کوخدا بناتے ہیں کوئی کامیابی کسی کو دے سکتے ہیں جب کی اپنی سادی رات کی دُعائیں اکارت اور بمیسکودگئی ہیں وہ دو سروں کی دُعادُں پرکون سے تمرات مشرقب کرسکتا ہے۔ جو خود ایلی ایل لما سبقتنی کہ کر اقراد کتا ہے کہ خدانے اُسے جبور دیا وہ دو مروں کوکب خداسے طاسکتا ہے ؟ افراد کتا ہے کہ خدانے اُسے جبور دیا وہ دو مروں کوکب خداسے طاسکتا ہے ؟ اسلام ایسنے اندر برکات رکھتا ہے ک

دیکیواور غورسے مُلُوا یہ صرف اسسلام ہی ہے ہو اپنے اند برکات مکتابے
اور انسان کو مائیس اور نامراد ہونے نہیں دیتا۔ اود اس کا تبوت یہ ہے کہ میں اُس
کے برکات اور نندگی اور صدافت کے نئے نمونہ کے طور بر کھوا ہوں ۔ کوئی عیسا ئی
نہیں ہویہ دکھا سکے کہ اس کا کوئی تعلق اُسمان سے ہے۔ وہ نشا نات ہو ایمان کے
نشان ہیں اور مومن عیسائی کے لئے مغر ہیں ۔ کہ اگر پہاڑ کو کہیں تو بھگہ سے طل
جاوے۔ اب پہاڑ تو پہاڑ کوئی عیسائی نہیں ہو ایک اُلٹی ہوئی ہوئی ہوئی کوسیدھا کہ
دکھا وسے ۔ مگر میں نے اپنے پُر زور نشانوں سے دکھایا ہے اور صاف صاف دکھایا
ہے کہ زندہ برکات اور زندہ نشا نات صرف استلام کے لئے ہیں۔ میں نے بیشمار

استهاد دیئے ہیں - اور ایک مرتبہ سولہ ہزار است تبار شائع کئے ۔ اب ان لوگوں

ك التعمين بجراس كے أور كي نہيں كر حجو في مقدّات كئے اور قبل كے الزام ديئے

اوراپنی طرف سے ہمارے ذلیل کرنے کے منصوبے گانعظے گرعز بخر خداکا بندہ ڈلیل کیو کرمہوسکتا ہے جس میں ان ٹوگوں نے ہماری ذکت جاہی۔ اُسی ذکت سے ممارے لئے ترت بھی ۔ ذلك نَصْلُ الله يُؤتينه مَنْ يَسَنَا أُورُ ويجو ـ الركار كا مقدّمه نه بوتا نو ابراء كاالهام كيونكر يُوما بونارجو مفدّمه سع بعي يسك سبنكرول انسانوں میں شائع موج کا تھا۔ یہ اسلام ہی ہے جس کے ساتھ معجزات اور بو ہیں۔اسلام دوسرے براغ کا ممتاج نہیں۔بلکونود ہی براغ ہے۔اور اس کے تبوت ایسے اجلیٰ بدیمیات ہیں کہ اُن کا نمونہ کسی مذہب بیں نہیں۔ غرض اسلام کی وئى تعليم اليسى نه جوگى حبس كا نموند موجوُد نه بو ـ أتخضرت صفات البي كامظهربي مسن سُورة الفاتح دس كواتم الكتاب اورمثاني مجي كيت بي اور قرآن شراین کی عکسی تصویراورفگاصدی) کے صفات اربعدیں دکھانا جا اے کدو چاروں نمونے رسُول التُدصلي التُدعليہ وستم ميں موجود بيں ۔ اورخدا تعالیٰ نے رسُول كريم صلى التُدعليد وسلّم كے وبود ميں أن صفات اربعد كا نمونہ و كھايا۔ گويا وہ صفات دعوی تقیں اور رسول کرم صلی الله علیه وسلم کا وجود بطور ولیل کے سے جنانج راہ بہت کا آپ کے وجود میں کیسا ثبوت دیا کہ ملہ کے جنگلوں کا سرگر دان اور دس برس تک حیان بھرنے والاصب کے لئے کوئی ماہ کھٹی نظرندائی تھی۔اُس کی تربیت کاکس کو خیال تھا کہ است لام رُوئے زمین بر تھیل جائیگا - اور انس کے ماننے والے . و کروٹا يك بينيس كے ـ گراج وكيوكه دُنيا كاكوني آباد قطعدا ليسانهيں جہاں مسلمان نہيں بعرالت حمل کے بروں کامنشاء میرسے کوعمل کے بروں کامیابی اور ضرورتوں کے سامان بہم پینجائے۔ کسی دحمانیت می کہ آئے کے آنے سے بیشترہی استعدادی بیداک وی عمرمنی الدتهالے عند بچول کی طرح کھیٹ مقا الو کروفنی

الله عند جوکا فروں کے گھریس بیکیدا ہوا تھا۔ اور ایسا ہی اور بہت سے صحابہ آپ کے ساتھ ہوگئے گویا اُن کو آپ کے لئے رحمانیت اللی نے پہلے ہی تیار کر دکھا تھا۔ اور اس قدر المور رحمانیت کے اسلام کے ساتھ ہیں۔ کہ ہم اُن کو مفصل بیا ن بھی

> ضرب المثل سے نوُب ظاہرہے:-"كردے كوا دے اور أنتانيوالا ساتھ ہے"

اسلام گویا خدا کی گود می بخیرہ

اور پرظہور اسلام کے ساتھ بڑا۔ اسلام گویا خداکی گودیں بچرہے۔ اس کا سالا کام کاج سنوار نے دالا اور اس کے سارے اوازم بہم بہنچانے والا خود خدا ہے۔
کام کاج سنوار نے دالا اور اس کے سارے اوازم بہم بہنچانے والا خود خدا ہے۔
کسی مخلوق کا باراحسان اُس کی گردن پرنہیں۔ اسی طرح رشیم ہو محنتوں کو ضائح نہ کرے۔ اُس کے خلاف یہ ہے کہ محنت کرتا رہے۔ اور ناکام رہے۔ رسکول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رضی ہیت کا اظہار دیکھو۔ کیسے وارضح طور پر موا کوئی لاائی ایسی نہیں جس میں فتح مذور کام کرکے بہت اجر پایا ہے بجبلی کے کوندنے کی طرح نتو مات چکیں۔ نتو حات الشام ، فتو حات المصر ہی دیکھو صفور اُلی کے میں کوئی ایسا انسان نہیں جس نے صحیح معنوں میں کامیا بیاں پائی ہوں جیسے کا مبایا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس نے صحیح معنوں میں کامیا بیاں پائی ہوں جیسے کا مبایا

صحابتن في دنيا مين كاميا بي عاصل ك

پیر مَالیکِ اَفِیمِ الدِّیْن جزا سزا کا مالک ، ایجے کام کرنے والوں کو جزا دی اوے۔ اگرچہ کامِل طور پر یہ آخرت کے لئے ہے اور سب تو میں جزا و سزا کو آخرت

مى ير دالتى بيس ـ مگر خدلف اس كانموند اسلام كے لئے اس دنبا بيس ركھا . الو كر تجود دي کی دُصوب میں گھربار مال ومشاع جھوڑ کر اُٹھ کھڑا ہوا تھا اور جس نے ساری جا کداد کو دیکه کردیا برباد شد، برباد شد سب سے انقطاع کرکے ساتھ ہی ہولیا تھا۔ اُس نے بید مَرْہ یا یا کہ آپ کے بعدسب سے پہلا خلیفہ بلانصل بہی ہوا حضرت مر جوصدق اطال سے بھرگئے تھے۔انہوں نے یدمرہ بایا کہ اُن کے بعد خلیفہ ثانی ہوئے عرض اس طرح بر براکیصحابی نے یُوری عِزت یا ئی قیصر وکسریٰ کے اموال اور شاہزادیاں اُن کے ا تقرآئیں۔ ککھاہے ایک صحابی کسریٰ کے دربارمیں گیا۔ ملازمان کسریٰ نے سونے چاندی کی گرسیان بھیوا دیں اور اپنی شان وشوکت دکھائی ۔اُس نے کہا کہ ہم اس مال کے ساتھ فرایفتہ نہیں ہوئے مہم کو تو وعدہ دیا گیا ہے کہ کیسریٰ کے کڑے ہی ہماںسے ہم تقد اسجائیں گے بیٹانچہ مصرت عمرضی اللّٰدعندنے وہ کراہے ایک صحبابی کو برنا دیئے تاکہ وہ پیشگوئی بوری ہو۔ صالبين ومغضوب كى راه اوراسلام كاجارهُ اعتدال غرمب اسلام حونكه اعتدال يرواقع مواسه راس لئ التدتعالى في تعسليم یہی دی ہے۔ اورمغصنوب اورصالین سے بیلنے کی ہدایت ذمائی ہے۔ ایک متحامسلمان نەمغىنۇب بوسكتاب مذصالين كے زُمرہ ميں شابل بوسكتا ہے معضوب وہ قوم ہے جس پر خدا تعالی کاغضب بھول کا چو کا ، وہ نودغضب کرنے والے تھے . اِسلے فدلك غضب كوكمينج لائے۔ اور وہ يبودى بين اور صال سے مراد عيسائى بيں۔ غصنب کی کیفیت قوت سبعی سے بیدا ہوتی ہے اورضالت وہی قوت سے بیدا ہوتی ہے۔اور وہمی قوت حدسے زیادہ مجتت سے بیدا ہوتی ہے۔بیجا محبّت والا انسان بلك بوجاتك حديك الشيئ يعى ديصم اس كاميدا، اورمنشا قوت وبی ہے۔اس کی مثال میر ہے کہ میادد کو بئیل سمجھتا ہے اور رستی کو سانپ بناتاہے

یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر نے اپنامعشوق ایسا قرار نہیں دیا جو دوسروں سے بڑھ کر مذہو- ہرایک کے دائمہ نے نئی تصویر ایجاد کی-

قوت بہیمی میں ہوش ہوکر انسان جادہ اعتدال سے بیک جاتا ہے چنانچہ تصنب کی حالت میں درندہ کا ہوش بڑھ جاتا ہے۔ مثلاً گتا بہلے است تہ استہ بھونکتا ہے پیرکی تطاسر ریہ اُمطالیتا ہے۔آخر کار درندے طیش میں آگر نوجے اور کیھاڑ کھانے

پیرکوسطا سر رپر انطالیتا ہے۔ آخرکار درند پیطیش میں آگر کوچتے اور بھاڑ کھاتے میں۔ یہود نے بھی اسی طرح ظلم و تعدّی کی بڑی عادیں اختیار کیں اور غضب کو حد تک پہنچا دیا۔ آخر نو دمخصنوب ہو گئے۔ قوت وہمی کوجب استیلا اہو تاہے۔ تو

انسان رسی کوسانپ بنا تا اور درخت کو اسی بتلاتا ہے۔ ادر اس پرکوئی دلیل نہیں ہوتی۔ بہتوت عورتوں میں نیادہ ہوتی ہے۔ اسی واسطے عیسائی مذہب اور ثبت پرسی کا بڑا سہارا عورتیں ہیں۔ غرض استلام نے جادہ اعتدال پر رہنے کی تعلیم دی جس کا نام الص اطالمستقیدہ ہے۔

میں اب چند فقرے عربی میں سناؤں گا کیونکہ مجیے اللہ تعالی نے مجمع میں کھی عربی فقرے بدینے کا حکم میا تھا۔ پہلے میں نے خیال کیا کہ شاید کوئی اُ درمجمع ہوگا۔ جس میں بیرخدا کی بات پوری ہو۔ مگر خدا تعالی مولوی عبدالکریم صاحب کو جزائے خیرے

کمانہوں نے تخریب کی اور اس تخریب سے زبردست قوت دل میں بیدا ہوئی۔ اور امیدہے کہ التُدتعالیٰ کا وعدہ اور نشان آج بُورا ہو۔"

( الحكم جلدى غبر م السفى ٢ - ٥ مورخ ، ارايرا بمنالة )

ریل سنوارهٔ باهمی خلت وانوّت

مولانا عبدالکریم صاحب نے عوض کیا۔ کہ حضور کچے جاعمت کے باہمی الفاق و محبّت پر مجنی ا

"جماعت کے اہم اتّفاق ومبت پر میں پہلے بہت دفعہ کہدیکا ہوں۔ کہ تم باہم إتفاق ركهو اوراجتماع كرد رخدا نعالى في مسلما أول كويبي تعليم دى معى كمتم وجود واجدر کھو ورنہ ہوا نیک جائمگی ۔ نماز میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑو کر کھراہے ہونے کا مکماسی لئے ہے کہ اہم اتحاد ہو۔ برتی طاقت کی طرح ایک کی خیر دو مرہے میں مرایت رے گی۔اگراختلاف ہو۔ انتحاد نہ ہو۔ تو مھربےنصیب رہوگے۔ دسُول النُدصلی النُرطيبِ إ وسلمنے فرمایاسے کہ آپس میں مجبّت کرو۔ اور ایک دوسرے کے لئے غائبانہ دعاکرہ اگر ایک شخص غارباند دعا کرے۔ تو فرت تہ کہتاہے کہ تیرے لئے بھی ایسا ہی ہو کمیسی اعلی درجم کی بات ہے۔ اگر انسان کی دعما منظور مذہور تو فرستہ کی تومنظور ہوتی ہے۔ میں نصیحت کرتا ہوں اور کہنا جا ہتا ہوں کہ ایس میں اختلاف نہ ہو۔ میں دو میں مسطلہ لیکرآیا ہوں۔ آول خداکی توجید اختیاد کرد- دو تہے آہیں میں مجتت ادر مهدری ظاہر کرو۔ وہ ممونہ و کھلاؤ کہ غیروں کے لئے کرامت ہو بہی دلیل تقى بوصحا يَزُمِن بيرا مونى تقى كُنْتُمْ اعْدُاعُ ذَا لَتَ بَيْنَ قُلُوْ بِكُنْدُ وَ مَا ورهو. ، اليف ايك اعجاز ہے۔ يا دركھو جبتك تم ميں مراكب ابسانہ ہو۔ كەجو ابنے لئے ليند رنا ہے وہ کا اپنے معانی کے لئے پسند کرے۔ دہ میری جاعت میں سے نہیں ہے۔ وه مصيبت اور بلا ميں ہے۔ اُس كا انجام الحجانبيں۔ ميں ايك كتاب بنا نبوالا موں اس میں ایسے تمام لوگ الگ کر دیئے جائیں گے ہو اپنے جذبات بر فا بونہ ہیں یا سكتے جيموٹي جيموني باتوں پر اوائي ہوتی ہے۔مثلًا ايک شخص كہتاہے كدكسى بازيگر نے دس گزی چیدائگ ماری ہے۔ دوررا اُس پر بحث کرنے میں شاہے اوراس طرح پرکینہ کا وبو سدا ہوجانا ہے۔ یادر کھو لغض کا جُدا ہونا مہدی کی علامت ہے اور کیا وہ علامت گوری نہ ہوگی۔ وہ ضرور ہوگی ۔ تم کیول صبر نہیں کرتے ۔ جیسے علبتی سُله ہے کہ جبتک لبھن امراص میں قلع قمع بذکیا جا دے ، مرض و فعد نہیں ہوتا۔

میرے وجُودسے انشاء الندایک صلح جماعت بیدا ہوگی۔ باہمی عدادت کاسبب کی ے بخل ہے۔ رعونت ہے خودتیا ندی ہے۔ اور جذبات ہیں میں فے ثنالیا ہے میں عنقریب ایک کتاب لکھٹوں گا۔ اور ایسے تنام لوگوں کو جماعت سے الگ کونوگر جوا ينے جذبات برت الو نہيں ياسكتے اور باہم محبّت اور انوّت سے نہيں رُه سكتے ا جوایسے ہیں وُہ یا در کھیں کہ وہ چندروزہ جہان ہیں جبتک کہ عمدہ منونہ نہ د کھا کم میں کیسی کے مبیب سے اپنے اُورِ اعتراض لینا نہیں جاہتا۔ ایسا شخص جو میری جمت میں ہوکرمیرے منشار کے موافق نہ ہووہ خشک ٹہنی ہے۔ اس کو اگر باغبان کافے نہیں تو کیا کرمے بیشک ٹہنی دومسری مبزشاخ کے ساتھ رُہ کر یانی تو میوستی ہے أكر ورواس كومسر سنهي كرسكتا بككروه شاخ دومسرى كوسعى ليبيشتي ميع ليس ورو مبرے ساتھ وہ ندرسے گا جو اپنا علاج نہ کرے گا بیچ کمہ بیسب باتیں میں کٹاپ میں مفصّل لکھوں گا۔ اس لئے اب میں چندع بی فقرے کہہ کر فرض اوا کرنا ہوں ہ (المكم جدري منبر ١٦١ - مشته مورخ ١١راييل نافئ) ذؤا تمريزول كانتشل علاقہ پشاور میں اِن ونوں کسی سفاک پیمٹان نے دو بے گناہ آگریزوں کو قتل کر دیا اس یر ایک مجمع میں حضرت اقدس فے فرمایا اس " پر جو دو انگریزوں کو مار دیا ہے - بیر کیا جہا و کیا ہے ؟ ایسے نابکار لوگوں نے است ام کو بدنام کر رکھا ہے۔ بیا ہیئے تو یہ تھا۔ کہ ان لوگوں کی الیسی خدمت کریا اور ایسے مُکدہ طور بران سے برتا وُکرتا کہ وہ اُس کے اضلاق اور حسن سلوک کو دیکھ سلمان ہوجاتے۔مومن کا کام تو یہ ہے کہ اپنی نفسانیت کو کیل ڈالے لکھا۔ پر صفرت علی ایک کا فرسے ارائے مصفرت علی نے اُس کو نیھے گرا لیا اور اُس کا بیٹ

چاک کرنے کو تھے کہ اس نے حضرت علیٰ پر تھو کا یحضرت علیٰ یہ دیکھ کر اُس کے

بنے پرسے اُٹر آئے۔ وہ کا فِرحیران ہوا۔ اور پُوحیا کہ اسے علیؓ ! یہ کیا بات ہے ؟ أیٹنے فرمایا کدمیراجنگ تیرے ساتھ خذا کے واسطے نفا لیکن جب توٹنے میرے ندر کھوکا۔ تومیر سے نفس کا بھی کھے حصتہ بل گیا۔ اس پر میں نے تجھے بھوڑ دیا جو على كے اس فعل كا أس يربرط الثر بهوا۔ میں جب کھبی اِن لوگوں کی بابت ایسی خبریں سُنتا ہوں تو مجھے سخت رہے ہوتا ہے۔ کہ یہ لوگ قرآن کریم سے بہت دورجا پڑے ہیں اور بے گنّاہ انسانوں کا قستل إِنَّوَابِ كَالْمُوجِبِ سَجِيعَةِ بِينِ ـ بعض مولوی مجعے اس لئے وجال کہتے ہیں کرمیں انگریزوں کے ساتھ محاربہ مارُزنہیں رکھتا ۔ گرمچے سخت افسوس ہے کہ یہ لوگ مولوی کہلا کرا<sup>ست</sup>ام کوبدنام رہے میں کوئی اِن سے پُوچھے کہ اُگریزوں نے تنہارے ساتھ کیا بڑائی کی ہے۔ اورکیا دکھ دیا ہے۔ شرم کی بات ہے کہ وہ قوم جس کے آنبیسے ہم کو ہرقیم کی راضا اور آدام بلاجس نے آگرہم کوسکھوں کے تونخار پنجہ سے نجات دی۔ اور ہما ہے نمب کی اشاعت کے لئے ہرقسم کے مواقع **اور سپُولتیں** دیں۔اُن کے اصان کا پیا الشكريه كدب كناه الكريزى افسرون كوفتل كرديا جائے ميں توصات طور يركها موں مروه لوگ بونوُن نائق سے نہیں ڈرتے۔اور تحسن کے حقوق ادا نہیں کہتے۔ وہ مندا تعالى كے حفتور سخت بوابدہ ہيں - إن مولولوں كا فرض بوتا جا سيے كو وك اين جهورى اتفاق سے إس مسئله كو العجى طرح شارك كريں اور نا دا قف اور جابل لوگوں لوفہائش کریں کہ گورنمنٹ برطانیہ کے زیر سایہ وُہ امن اور اُ زادی سے زندگی بسر متع میں ۔اور اُس کے مطیّات سے منون منّت اور مرمون احسان ہیں۔اور برمباوکر ملطنت نیکی اور ہدایت پھیلانے میں کامِل مدد گارہے۔ بیس اُس کے خلاف محاربہ مرخیالات رکھنے سخت بغاوت ہے۔ اور بیرتطعی حرام ہے۔ وم اپنے قلم اور زبان

سے جاہلوں کو سمجائیں اور اپنے دین کو بکنام کھکے دنیا کو ناحق کا ضرر ندیہ نچائیں ہم آو گورندہے برطانیہ کو آسمانی برکت سجھنے ہیں اور اُس کی قدر کرنا دینا فرض۔

برطائیہ واسمای برات بھے ہیں اور اس می مداراتا اپنا وس۔
افسوں ہے مولویوں نے خود تواس کام کو کیا نہیں۔ اور ہم نے جب ان حب ابلا نہ
خیالات کو دِلوں سے مثانا چا ہا۔ تو ہم کو دجال کہا۔ صرف اِس واسطے کہ ہم محسن گورنمنگ
کے شکر گزاد ہیں۔ گراُن کی مخالفت ہمارا کیا جگاڑ سکتی ہے۔ ہم نے ہیں یوں رسالے اس
مضمون کے عربی، فارسی، اردو، انگریزی میں شائع کئے اور ہزاروں اشتہار فحسلف بلاد و
امصار میں تقسیم کر دیئے ہیں۔ اس لئے نہیں۔ کہ گورنمنٹ سے ہم کوئی عرب جا ہتے ہیں۔
امصار میں تقسیم کر دیئے ہیں۔ اس لئے نہیں کہ گورنمنٹ سے ہم کوئی عرب جا ہتے ہیں۔
امسار میں تقسیم کر دیئے ہیں۔ اس کے نہیں کہ گورنمنٹ سے ہم کوئی عرب ہا ہے ہیں۔ اور اگر ہم کو
اس خدمت کے بجالا نے میں تکلیف بھی ہوتو ہم ہروا ہ نہیں کرتے۔ کیونکہ خلانے فرما یا
ہے کہ اصان کی جزا اصان ہے۔ اپس پُوری اطاعت اوروفاداری گورنمنٹ بوطانیہ
کی مسلمانوں کا فرض ہے۔"

( الحكعطد ۴- نمبر ۱۶- صغر ۱۰- ۱۱ موخ عارا پرین مندلا)

مئی منطائہ۔ نبی کی کیفتیت قسلبی

نبی کا آنا صروری ہوناہے۔ اس کے ساتھ قوت قدسی ہوتی ہے۔ اور اس کے ول یں گوں کی ہمدردی ، نفع رسانی اور عام خیر تواہی کا بیتاب کر دینے والاج ش ہوتاہے رسُول الدُصلی الدَعلیہ وسلّم کی نسبت خوا نعائی نے فرمایاہے۔ لَعَلَّكَ بَاحِنْ گُفَسَدَكَ اللَّهِ اللَّهُ ال

جواَبِ چاہتے ہیں۔ برید ہ

صحابة كى ترقنيات

ہونکہ ترتی تدریجاً ہوتی ہے۔ اس کئے صحابہ کی ترقیاں بھی تدریجی طور پر ہوئی تقیں گرانیاء کے دل کی بناوٹ بالکل ہمدردی ہی ہوتی ہے۔اور پیر ہمارے نبی کریم ساللہ

عليه وسلّم توجارِع جميع كمالات نبوّت تحقيه آت مين يه مهدردي كمال درجه يرحق - آتِ عليه وسلّم توجارِع جميع كمالات نبوّت تحقيه آتِ مِين يه مهدردي كمال درجه يرحق - آتِ

صحابہ کودیکھ کرچلہتے تھے۔ کہ پوری ترقیات پر پہنچیں ۔ لیکن یہ عروج ایک ونت پر مقدر مقار ہُنرصحابہ نے وہ یا یاجو دنیا نے کہی نہ پایا تقا۔ اور وہ دیکھا جو کسی نے نہ دیکھا تھا،

سارا مدارمحبابده برہے

سارا مدار معاہرہ پرہے۔ ضداتعالی فرماتا ہے۔ وَالَّذِیْنَ جَامَدُ وَافِیْنَا لَنَهْ دِیَنَهُمُ مُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

دیتے ہیں بجاہدہ کے بروں کچہ بھی نہیں ہو سکتا جو لوگ کہتے ہیں کرستید عبدالقادر

مجیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک نظریس چور کو فٹطب بنا دیا۔ دھو کے میں پڑے ہوئے ہیں اور الیسی ہی باتوں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں۔ کہ کسی کی جہاڑ کھے ذک

سے کوئی بزرگ بن جاتا ہے۔

جو لوگ خدا کے ساتھ جلدی کرتے ہیں۔ وہ ہلاک ہوجاتے ہیں۔ وُنیا میں ہرچیز قبصر میں میں نہ تاتہ ہیں ہیں۔

کی ترقی تدریجی ہے۔ رُوحانی ترقی بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ اور بدُوں مجاہدہ کے کچھ بھی نہیں ہونا۔ اور مجاہدہ بھی وہ ہو ہو خدا تعالیٰ میں ہو۔ بیزنہیں کہ قرآن کرم کے

خلاف خود بنی بیفائده سیافتین اور مجابره جوگیول کی طرح تجویز کر بیطے۔ یہی کام

ہے جس کے لئے خدانے مجے مامورکیا ہے۔ تاکہ میں وُٹیا کو دکھنا دُوں۔ کہ کس طرح پر انسان اللہ تعالیٰ تک پینچ سکتا ہے۔ بیٹا نوک قدرت ہے۔ نرسب موروم رہنے ہیں اور

فرسب بدایت یاتے بیں " (اقتم جلدہ - نبراد صفر و معدض کم می سنداد)

## ۱۹۱۸مئی سندوایه

صُجِت صَالحبِين كي غرض

" ہے کہ مرُدوں سے مدد مانگنے کے طریق کو ہم نہایت نفرت کی نیکا ہ سے دیکھتے ہیں۔ بیضعیف الابمان لوگوں کا کام ہے کرمُردوں کی طرف مرجُوع کستے ہیں۔ اورنیدوں سے دور بھاگتے ہیں رضوا تعالی فرمانا ہے کہ حضرت کو سف علیالت ام کی نندگی میں لوگ اُن کی نبوت کا اِنکار کرنے رہے۔ اور حس روز انتقال کر گئے تو کہا کہ ا منبوّت ختم ہوگئی۔ اللّٰہ نعالیٰ نے کہیں بھی مُردوں کے یا س جلنے کی ہدایت نہیں فرائی۔ بلکہ گذنڈامنے العَدَّادِقِ بَیْنَ کاحکم دے کرزِندوں کی صُحبت میں دہنے کامُسکم دیا۔ یہی وجہ سے کہ ہم اینے دوستوں کو بار بار بہاں آنے اور رہنے کی تاکید کرتے ہیں اور بهم جوكسى دوست كوبهال ربين كيواسط كبته بي - توالتُدتعا ليُخوب جانباً بي كمعض ائس کی حالت پر رحم کر کے ہمسدر دی اور خیرخواہی سے کہتے ہیں۔ بیں میچ سے کہتا ہول كدايمان درست نہيں ہوتا جب تک انسان صاحب ايمان کی صحیت ہيں نہ رسيصا و براس لئے کوئو کل طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک ہی وقت میں ہرفسم کی طبیعت کے موافقِ حال تقرير ناصح كے مُنہ سے نہيں بكلا كرتى - كوئى وقت ايسا آجا اسے كه اس كى سمجہ اور نہم کے مطابق اُس کے مذاق مرکفننگو ہوجاتی ہے جس سے اُس کوف اُندہ پر نیج جانکہے اوداگرآ دمی باربارنہ آسئے۔اورزبا وہ دنوں تک نەرہے توممسکن ہے کہ ایک وقت الیسی تقریر ہوجواس کے خاق کے موافق نہیں ہے اور اس سے اس کی بُرولی يدا بو اوروه حسن الن كى راه سے دورجا باست اور بلاك بوجا وے۔

غرض قرآن کریم کے منشا کے موافق و زندوں ہی کی منجت میں رہنا ثابت ہوتا سے۔ اور استعانت کے متعلق یہ بات یا در کھنا چا جیئے کہ اصل استمداد کا تی اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔

## مددخداتعاكے سے طلب كى جائے

اوراس پرقرآن کریم نے زور دیا ہے بچنانچہ فرمایا کہ اِنگاك مُعْبِّدُهُ وَ اِنگاك نَسْتَعِلْيَ كَيْلِمُهُ اِللَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَمِالِيّاكَ مُسْتَعِيثُ بِينَ عبادت بعي تيري كيت بين اور استمداد بهي تجهي سع جامة

بیں ۔اس سے معلوم ہوا کہ اصل من استمداد کا اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے کسی انسان حیوان میں بریرین نہیں ہے گر

یون برد کر درجر پرظتی طورسے بیری اہل اللہ اور مروان مغدا کو دیا گیاہے۔ ہم کونہیں ہاں دوسرے درجر پرظتی طورسے بیری اہل اللہ اور مروان مغدا کو دیا گیاہے۔ ہم کونہیں

چاہیئے کہ کوئی بات اپنی طرف سے بنا لیں ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرمُودہ اور رسُول اللہ صلیٰ للہ علیہ وسمّ کے ارشاد کے اندر اندر رہنا چاہیئے۔ اسی کا نام صراط مُستنقیم ہے۔ اور بیر امر

لَّالِلْمَ إِلاَّ اللَّهُ عُنَمَّنَ تَرْسُوْلُ اللَّهِ سے بھی بُخُرُی سمجھ میں آسکنا ہے۔ اس کے بہلے بیصے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا مجبُوب ومعبُود اور مطلُوب السُّدتعالیٰ ہی ہونا جا بیے اور

دومهرے تصف معدرسالت محتربیصلی انٹرعلیہ دستم کی تقیقت کا اظہارہے۔

رسالت كالتحبيح مفهوم

یہ بات یا در کھنی جا سینے کہ رسالت میں آیک امرظا ہر بوتا ہے اور ایک مخنی موقا ہے۔ مثلًا لگر اللہ الله ایک کلمہ ہے جسے رسالت ماب نے بایں الفاظ لوگوں

لو پہنچایا ہے۔ لوگ مانیں یا نہ مانیں۔ لینی رسالت کا کام صرف پہنچا دینا تھا۔ مگر رسالت کے بیز ظاہری معنی ہیں۔ ہم جب آور زیادہ غور کرکے لطون کی طرف جاتے ہیں تواس تنہ مہمنت میں سروں سامون ماہدیں۔ سات میں میں میں ہوئے دار

تیجر پر پہنچتے ہیں۔ کرر سُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہو لاَ اللہ الاَّ اللهُ کے ساتھ بطور ایک اللہ اللہ کے ساتھ بطور ایک جُرُد و غیرمنفک کے شاہل ہوتی ہے۔ بیرصورت ابلاغ تک ہی محدود نہیں

بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوت قدستیہ کے زور سے اس تبلیغ کو بااثر بنانے من نزور کر مرکز کر سے مرکز کر سر کر مرکز کر سے مرکز کر سر کر مرکز کر سے مرکز کر سر کر مرکز کر سے مرکز کر سے م

یں لانظیر نمونہ و کھایا ہے اور قرآن کریم سے یہ بھی پتہ لگتا ہے۔ کہ آپ کوکس فدرسوزش

بات بهد كه برنبي صرف نفظ ليكرنبين أتا بلكه اپنے اندر وُه أيك ورد اور سوز و گداز

بھی رکھتا ہے جوابنی قوم کی اصلاح کے لئے ہوتا ہے۔ نبر کی اور وعط<sup>و</sup> فرور

نبی کی مادرانه عطوفت سے مشابهت

اوربد درد اوراصطراب کھی بناوٹ سے نہیں ہوتا بلکہ فیطرتا اضطراری طور براس سے صادر موقاب ، بعیسے ایک ماں اپنے نیکے کی پروٹس میں مصروف ہوتی ہے۔ اگر بادشاہ کی طرف سے اُس کو حکم بھی دیا جا وے کہ اگر وُہ اپنے نیچے کو دُود مد نہ بھی وسے اصراس طرح يرأس كے ايك دونيتے مرتبى جاديں تواس كومتعاف بين اوراس سےكوئى بازيرس ا نە بوگى توكىيا بارشا و كے ايسے تكم يركوئى ماں خوش موسكتى ہے ؟ ہرگزنہيں۔ بكه بادشاه کوگالیاں دے گی۔اور دُود صوبینے سے رک سکتی ہی نہیں۔ یہ بات اس کی طبیعت میں طبعًا موجود ہے۔ اور دُور صدر بنے میں اُس کو کہی بہشت میں مبانا یا اُس کامعا وصنہ یا مرکوزاور محوظ نہیں ہوتا۔ اور پر ہوش طبعی ہے ہو اُس کو فطرت نے دیا ہے۔ ورند اگر بیر بات نہ ہوتی تو جا سیئے تقا کہ جانوروں کی مائیں بکری بھینس یا گائے یا برندوں کی مائیں ا پہنے بیوں کی پرورش سے علیحدہ ہوجاتیں۔ ایک فطرت ہوتی ہے ، ایک عقل ہوتی ہے اور ایک جوش ہوتا ہے۔ ماؤں کا اپنے بیتوں کی پر درش میں مصروف ہونا پر فطرت ہے اسی طرح پر مامُورین جو آتے ہیں۔اُن کی فطرت میں مبی ایک بات ہوتی ہے۔ وُہ کیا ؟ مخلوق کے لئے دلسوزی اور مبنی فوع انسان کی خیرخواہی کے لئے ایک گدازش ۔ وہ طبعی ر ربیجامتے ہیں۔ کہ لوگ ہوایت یا جا دیں اور خدا تعالیٰ میں زندگی حاصل کریں۔

عام بیمنام رسال اور رسول میں فرق پس به وه مِسرَب جو لکاللہ اِلدّار الله الله محمد دُوسرے مِع

أظهاد دمسالت محتربد بين ركها بواسه يبييس بيغام ببنجانے والے عام طور پر بيغيام پينجا دیتے ہیں۔ اور اس بات کی بر واونہیں کرتے کہ اس پر عمل ہویا نہ ہو گویا وہ تبلیغ من کان ہی تک محدود ہوتی ہے۔ برخلاف اس کے مامورین النی کا ن تک بھی پہنچاتے ہیں۔ اوراپنی قُدسی قوت کے زور اور ذرایعہ سے دل کک بھی پہنچاتے ہیں اور بیربات کر جذب ادرعقد بمت ایک انسان کواس وقت دیاجاتا ہے جبکہ وہ خدا نعالیٰ کی جادر کے نیجے آمانات اور بہتری کے لئے ایٹ فائد بنتا ہے۔ پیرو کو مخلوق کی ہمدردی ادر بہتری کے لئے اینے اندر ایک اضطراب یا تاہے۔ہماںسے نبی کریم صلی التّدعلید دستم اِس مرتبہ میں کُل انبیاءعلیم السّام سے براسے ہوئے تھے۔اس لئے آپ مخلوق کی کلیف دیجہ نہیں سکتے تھے بینا پندخدا تعالی فرانا ہے۔ تحزیزُ عَلیمی مَا عَنِ اللّٰ فیالی بدر سُولٌ تمہاری تکالیف کو دیکہ زمیں سکتا وہ ا اس پر مخت گرال ہے۔ اور اُسے مہر ونت اس بات کی تطب لگی رہتی ہے کہ تم کو براے برا منافع بہنجیں ان ساری باتوں کو یکجائی طور پر دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے كه اول خدا تعالى مدد ويتاسع - بيردوسر عدرجريدا مورس الله كيونكه الله تعالى في الكوران ہوش ڈالا ہے۔ اور وہ اِسی بوش اور تقاصلے فطرت کے مساتھ مخلوق کی بہتری میں ہر الک قسم کی کوشِین کرتے ہیں جیسے ماں اپنے نیچے کو دُودھ دیتی ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ اس لئے کہ والدہ کانفس مز کی نہیں ہے اور یہ مز کی النفس لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں وصادقین اس زَبت كُونُواْ مَعَ العَنادِ قِينَ فَيْ فرمايا كيا ہے۔ اب میں شورہُ فانحہ کی طرف رئوع کم رکھے کہتا ہوں کہ اِٹ کاالھت وَاطَا اَلْمُسْتَعَدِيْمُ میں آن عَمْتَ عَلَيْهِمْ كى داه طلب كى گئى ہے۔ اور میں نے كئى مرتبہ يہ بات بيان كى ہے له أنْحَنتَ عَلَيْهِمْ مِن جِار كروبون كا ذكرها - نبى - صديق - شهيد - صالح يس جبكه ایک مومن بددُعا مانکتا ہے۔ تو اُن کے اخلاق اورعا دات اورعلُوم کی ورخواست کرتا ہے

اس پر اگران بیارگروہوں کے اخلاق صاصل نہیں کرتا تو یہ دُھا اُس کے حق میں ہے ا ہوگی- اور دُه بیجان لفظ اولنے والاحیوان ہے- بہر مار طبقے اُن لوگوں کے ہیں جنبول خدا نعالی سے عنوم عالیہ ادر مراتب عظیمہ حاصل کئے ہیں۔ نبی وہ ہوتے ہیں جن كانبتس الى الله اس مدتك بهنج ما ما ب كروه خداس كام كرت اوروى يات بس اور متني وہ ہوتے ہیں جوصدق سے بیار کرتے ہیں سب سے بڑاصدق لا الندالاً الله ب اور ميردُومرا مدق مُحَمَّدُ رَّسُولُ الله بعد وه مدت كى تمام را مول سے بيار كيتے ه- اور مدت مى يا منة بي - تمير وه لوگ بي بوشهيد كمالات بي وه كوما ضعا تعانی کامشاہدہ کرتے ہیں مشہید وہی جہیں ہوتا جو قتل ہوجائے کسی اطائی یا وہائی امرام میں مارا مبائے۔ بلکہ شہیدایسا قری الایمان انسان ہوتا ہے بھی کوخدا تعالیٰ کی راہ میں ا مان دینے سے بھی دریغ نہ ہو۔ مسالحین وہ ہوتے ہیں جن کے اندر سے ہر قسم کاف ا مانامیتا ہے جیسے تندرست اومی جب ہوتاہے تو اُس کی زبان کا مزہ بھی درست ہوتاہے يكور اعتدال كى حالت بين تندرست كبلا اب كسى تسم كا فساد اندر نبين ربتا-اسی طرح پر صالحیین کے اندرکسی قیم کی رُوحانی مرض نہیں ہوتی اور کوئی مادہ فساد كانہيں ہوتا - اُس كاكمال اينے نفس ميں نفي كے وقت ہے - اور شہيد - صديق - نبى كا كمال بعنى ب شهدايمان كوايسا قرى كرتاب كواخدا كوديكمتاب متديق عملى طورير مسدق سے ببارکتا اور کذب سے پر بیز کرتا ہے۔ اور نبی کا کمال یہ ہے کہ وہ روائے الی کے نیچے آجا آہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیر کمال کسی دوسرے کو صاعبل نہیں ہوسکتے ان مولوی باعلما رکھتے ہیں۔ کہ بس ظاہری طور بر کلمہ بڑھ سے اور نماز روزہ کے احکام کا پاب موجاوے۔اس سےزیادہ ان احکام کے تمرات اورنت ایج کیے نہیں الدندان میں کیے حقیقت ہے۔ یہ بڑی معاری خلطی ہے۔ اور ایما نی کمزوری ہے۔ اُنہوں نے رسالت کے وثبير مجبارا لتكذنعا لخاجوما مُودول اورمُسلول كوخلتي المتُدكي برابيت سكه وامسط ؟

ہے۔ کیا اس کے بھیجتا ہے کہ لوگ اُن کی پر میش کریں رنہیں۔ بلکہ اُن کو نمونہ بنا کہ بیجا
جاتا ہے۔ اس کی الیسی ہی مثال ہے۔ بیسے بادشاہ اپنے کلک کے کارگروں کو کوئی تلوار
دے تو اس کی مُرادیسی ہے کہ وُہ بھی ویسی توار بنانے کی کوشش کریں۔
مامٹورین کی عرض
مامٹورین کی عرض
مامٹورین کی عرض
میدہ سے متقدم نی اُن لوگوں کو جو مامٹور اور مُرسل ہوتے ہیں۔ اخلاق فاصند اور اُوصان حمیدہ سے متقدم نیا تاہے اور دُنیا کی طرف مامٹورکتا ہے۔ تا لوگ اُن کے اخلاق اور
کمالات سے بھت لیں۔ اور اسی طرز وروش پرجلیں۔ کیونکہ یہ لوگ اُس وفت سے منگ فسائدہ
ہینیا تے ہیں جبتک نِندہ ہوں۔ گذرنے کے بعد بش ہوجاتا ہے۔ اس واسطے مکو فی

لگ کہتے ہیں کہ نندہ بلی مُردہ شیرے بہتر ہموتی ہے۔خدا تعالی اپنے پاک کام میں فرانا سبعد الله بحیث اُلْفِیکنٹ ایکٹ اُلٹ کا اُلا اور آلاد اور آل سے مراد جرائیل اور آسے مرادرُسل ہیں بچ کہ اس میں بہی فِصّد ہے کہ کونسی چیزیں انسانوں کوضروری ہیں۔

ر معظم الدرس بین دونار اس بی بی و مصله ہے۔ کہ وصلی پیری اساوں و مرودی بین۔ اس کے فرایا دیکٹ انگیسٹ ایلٹ کا بیاکتاب ایسی ہے۔ کہ اس کی آیاست بی اور استواریس۔

امتحكام كثاب اللد

طور مرکیا گیا ہے۔ سائر میں جرب

ا ڈلا۔ قانون قدرت سے استواری اور استحکام قرآنی تعلیموں کا قانون قدرت سے استواری اور استحکام قرآنی تعلیموں کا قانون قدرت سے کیا گیا ہے ، قانون قدرت اُس کو پُوری مدو ویتا ہے گیا جو قرآن میں ہے۔ اُس کا ماز انبیا وعلیہم السّلام کی بیروی کے بُدوں سمجھ میں نہیں آسکتا اور ہی وہ بسّرہے جو لایکسٹ کَا اِلّا الْمُطَمَّمُ مُنْتُ

میں رکھا گیاہے۔ غرض بہلے قرا نی تعلیم کو قانون قدرت سے مستحکم کیاہے مثلاً قرآن کریم نے النّدتعائی کیصفت وحدہ لانٹریک بتائی بجب ہم قانوُن قدرن ہیں نظرکہتے میں تو ماننا پڑتا ہے کہ ضرور ایک ہی خالق و مالک ہے۔ کوئی اُس کا شرکی نہیں۔ ول مبی اسے ہی مانتاہے اور ولائل قدرت سے بھی اسی کا پتر گلتاہے۔کیونکہ سرایک جیزی ونیا میں موج دسے۔ وہ اینے اندر کردیت رکھتی ہے۔ جیسے یانی کا قطرہ اگرا تھسے جودو تو ده کردی مکل کا بوگا اور کروی سکل توجید کومستلزم ہے اور بہی وجہدے کہ یا در اول کومی ماننایل کردبال شلیث کی تعلیم نہیں پہنی وہاں کے رہنے والوں سے توحید کی يُرسش بوكى چنائيريادرى فنتررن ابنى تصنيفات يس اس امركا اعتراف كيا مصاس مصمعلوم محقا ہے کہ قرآن کریم وُنیا میں ندیمی ہوتا۔ تب بھی ایک ہی خداکی پرتنش ہوتی اس مصمعلوم مواكد قران كريم كابيان صيح ب كيوكم أس كافقش انساني فطرت اور دِل یں موجود سے اور دلائی قدیت سے اس کی شہادت منی ہے۔ برطلاف اس کے انجیلی تىڭىيد كانقش ندول بىل سەيدىندقا نۇن قدرت اس كامۇيدىسى ـ أخيكت كامغرم

یسی معند ہیں سے ٹب اُنٹوککٹ ایکٹ کے لینی قانوک قدرت سے اُس کی تعلیمول کو ایسامستنکم اور استوار کیا گیا ہے کہ م کو ایسامستنکم اور استوار کیا گیا ہے کہ مشرک و حمیسائی کو بھی ماننا پڑا کہ انسان کے مادی ف فطرت سے توحید کی بازیرس ہوگی۔

تیشرا احکام نبی کا پاک میال میلن اور داسته بازی ہے بیرمنج لدائن باتوں کے ہے پومقلمندول کے نزدیک امین ہونامھی ابک دلیل ہے۔جیسے حضرت الوبر صدبی رہ نے اس سے دلیل کوئی۔ چومتا احکام جوایک زبردست وجه استواری اور استحکام کی ہے۔ نبی کی قوت قدسیہ ہے جس سے فائدہ پینچیا ہے۔ جیسے طبیب خوا ہ کتنا ہی دعویٰ کرے کہ میں ایسا ہوں۔ اور ولیساموں اور اس کوستریدی خواہ نوک زبان ہی کیوں نہ ہو۔لیکن اگر لوگوں کو اُس سے فایدہ نرمینے تو یہی کہیں گے کہ اُس کے اس نیفانہیں ہے۔اسی طرح برنی کی قوت قُرسی جس قدر زیردست ہو۔ اسی قدراُس کی شان اعلیٰ اور بلند ہوتی ہے۔ قرآن ، کی تعلیم کے استحکام کے لئے پر پشتیبان بھی سب سے بوا پشتیبان ہے۔ تضرث كامقام دبرانبياء كيمقابلهمين ہمارسے پینمبرسلیم کی قوت قدسی اس درجہ پر پہنچی ہوئی ہے کہ اگرمت ام انساد علیهمالتلام کے مقابل میں دیھیں قرمعلوم ہوگا کہ کسی نے آپ کے مقابلہ میں کچے نہیں کیا محودی دنیا کے گئتے ہیں۔عیسائیوں کو دیکھو تو وہ اللہ نعالیٰ کی قرید کے حیثمے سے دُور ما پڑے۔ کوئی صفرت مریم کی پرتش کا ہے۔ کوئی مسیح کو خدامیانتا ہے۔ اور دُنیا پرستی ہی شب وروز کاشغل اور کام ہے یا تحضرت صلعم کی نیبار کردہ جماعت کواگر د کیماجاوے تووہ ہمرتن خدا ہی کے لئے نظر آتے ہیں۔ اور اپنی عملی زندگی میں کوئی نظيرنہيں دکھتے۔ آنحضرت صلی الدُعلیہ وسلم کی مُبامک اود کا میاب زندگی کی تصویر یہ ہے کہ آپ ایک کام کے ملا آئے اور اُسے پورا کرکے اس وقت دنیا سے رضت ہوئے جس طرح بندولست والے فجرسے کاغذات یا پنج برس میں مرتب کرکے آخری ربورٹ كرتے ہيں اور پير ملے جاتے ہيں - اسى طرح پر دسول الندصلى الله عليه وسلم لى زندگى مِس نظرا ماسى - أس ون سعدا كرجب تُسدُ فَاحْدُو ذَلَ الله الله الله الله على - كير

إذكباء فَفَ وَالله أور الْبَوْهَ الحَهُ مَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُ فَرْكَ وَن لَكُ نظر كِينَ وَآتِ الْحَالَ الْحَر كى انظيركا ميا بى كاپنته ملتا ہے۔ ان آيات سے واضح طور پرمعلوم ہوتا ہے كہ آپ خاص طور پر مامُور كتے مضرت موسلى كو اپنى زندگى ميں كاميا بى نصيب نہ ہوئى ہوائ كى رسالت كامنتها تقى اور ارضِ مقدس اور موعُود سرزمين كو اپنى آئكھ سے نہ ديكھ سكے بكك راہ ہى ميں فوت ہوگئے كا فركب مان سكتا ہے۔ اور ايك ہے ايمان آدى راہ ميں فوت ہو جانے اور وعدہ كى زمين ميں نہينج سكنے كى وجو إت كب سُننے لگا۔ وہ تو يہى كميكا كراگر

بهده بوش انبيار

سپی بات یہی ہے کہ سب نبیوں کی نبوت کی پردہ پوشسی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہوئی ہ

تصويرليبوع

ایسا ہی میسے علیہ السّلام کی زندگی پر نظر کرد۔ ساری دات خود وُما کرتے دہے۔
دوستوں سے کراتے رہے۔ آخرشکوہ پر اُ تر آئے۔ اور اِسلی اِسلی الماسبقت نی ہی کہہ
دیا۔ یعنی اے میرے ضا۔ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اب ایسی صرت ہمری حالت کو
دیکھ کر گون کہہ سکتا ہے۔ کہ یہ مامور من اللّہ ہے ہو نقشہ یا در اوں نے میسے کی آخری
حالت کاجماکر دکھایا ہے۔ وہ تو بالکل ما گوسی نخشہ ہے۔ وفیں تو آئی تغییں کر خوا کی
پناہ اود کام کچے ہمی نہ کیا۔ ساری عُریں کل ایکسو ہمیں آدمی تبار کے اور وہ ہمی ایسے
پناہ اود کام کچے ہمی نہ کیا۔ ساری عُریں کل ایکسو ہمیں آدمی تبار کے اور وہ ہمی ایسے
پناہ مصاحب جس کی بابت بی فتوی تھا کہ جو زمین پر کرے۔ آسمان پر ہوتا ہے اور سہے
بڑا مصاحب جس کی بابت بی فتوی تھا کہ جو زمین پر کرے۔ آسمان پر ہوتا ہے اور ہشت
بڑا مصاحب جس کی بابت بی فتوی تھا کہ جو زمین پر کرے۔ آسمان پر ہوتا ہے اور ہشت
بڑا مصاحب جس کی بابت بی فتوی تھا کہ جو زمین پر کرے۔ آسمان پر ہوتا ہے اور ہشت
خوائی بنایا ہموا تھا جس کو چھاتی پر لٹلتے ہے۔ اُسی نے تبیس ددم نے کر کچووا دیا۔ اب

المیسی صالت میں کب کوئی کبدسکتا ہے کہ مسیح نے واقعی مامورتیت کاحق ادا کیا۔ تصویر نہی

اوراس کے مقابل ہمارے نبی کریم کا کبیسا پکا کام ہے۔ اس وقت سے جس

كماكمين ايك كام كنف كے لئے آيا ہوں جبتك يدندسُ ليا-كه اَلْيَوْمَ اَحْمَلْتُ لَكُمْرُ وِنْ يَكُمُّدُ آبُ وُنِيا سے نَهُ اُسْفِ بِصِيسے يدوعوىٰ كيا تقاكم اِنْيُ دَيْسُوْلُ اللّهِ اِلْيُصْمَرْجَيْتُ

دِینکنداب ومیاسے ندا مے۔ بیسے یہ وحوی لیا تھا لداری ریسول الله إلیا عظم برید اس دعوے کے ممناسب حال بدعزوری تھا۔ کدکل دُنبا کے مروم کا بدمنفق طور پر

آپ کی مخالفت میں کئے جاتے۔ آپ نے کس حصلہ اور دلیری کے ساتھ منالغوں کو مخالفت میں کئے جاتے۔ آپ نے کس حصلہ اور دلیری کے ساتھ منالغوں کو مخاطب کرکے کہا کہ فکیڈٹ وُنی جیڈیٹ گا۔ لینی کوئی دقیقہ مکرکا باقی نہ رکھو۔ سارے فریب

مامنب رمے بها مد دویدادی بجیلیدانی وی دیسته کرد به بای مدرسور مارے کرب کرامنعال کرد قتل کے منصوبے کرد-انزاج اور قید کی تدبیری کرد - مگر یا در کھو۔ - و دبرس آپ رم ور ور ور در رہ موجمین فتر در سرب سرب سرب مندس مندس ن

سَيُهُنَ مُرالَّجَمَعُ وَ يُوَكُونَ الدَّبُورُ آخِرُ فَتَعَ ميري ہے تمہارے مارے منعنوبے فاک مِن بِل جائيں گے . تمہاري ساري جماعتيں مُنتشر اور بِداگنده بوجاويں گی اور پیھودے

کلیں کی جیسے و عظیم السّان وعوی اِنّی رَسُولُ اللّٰوالَیْکُم جَمِیْمًا کِسی نے نہیں کیا اور جیسے فیکیند و فِنْ جَمِیْمًا کہنے کی کِسی کو ہمّت نہ ہوئی ۔ یہ ہمی کسی کے مُنہ سے نہ زِکا ۔

سَيُهُنَّ مُ الْجَعْعُ وَيُولُونَ اللَّهُ بُورُ

یرالغاظ اُسی مندسے بیکے بوخدا تعالیٰ کے سائے کے نیچے الویتیت کی حیا در میں لیٹا مؤایرا مقا۔

غرض ان وجُوات پر ایک اینبی آدمی بھی نظر ڈالے تواٹس کو معلوم ہوگا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے کیسے صاف اور واضح طور پر کتاب اللّٰہ کو مستنکم فرمایا ہے۔ اگر کو کی تساؤن و

قدیت برنظر کتا ہے تو قول اور نعل اتبی کو باہم مطابق پا اہے بھرا گرخوار فی پر نظر کتا ہے۔ تو اس قدر کثرت سے ہیں کہ حد شمار سے با ہر ہیں۔ یہانتک کہ آپ کا قول

فعل وحركات وسكنات سب خوارق بي- قوت فدستيه كو ديكهنا سے ـ توصحابر كرام

ک پاک تبدیلی حیرت میں والتی ہے بھر کا میانی کو دیکھتا ہے تو دُنیا بھر کے ماموروں اور مُرسلوں سے بڑھ کر مقے ۔

ان وجُواتِ اسكام آیات كے علاوہ میرے نزدیک اور بھی بہت سے وجُوات ہیں مغجملد ان كے ایک اور بھی بہت سے وجُوات ہیں مغجملد ان كے ایک اللے فظ رہے بہت گتا ہے كہ بدلفظ مجددوں اور مرسلوں كے سلسلہ جاري ہے ۔ اب اس سلسلہ میں سلسلہ جاري ہے ۔ اب اس سلسلہ میں آنیوا نے مجددوں كے خوارق ، ان كى كامیا ہوں ، ان كى پاک تاثیروں وغیرہ وجُوات ادكام آیات كورگن بھى نہیں سكتے ۔

تابع کا کام منبؤع کا ہی کام ہوتا ہے

ادریدسب نوارق اورکامیابیال بور سول الشرصلی الشرطید و سفر کے بعد آپ کے متبعین مجدوں کے فریعہ سے ہوئیں۔ اور نیامت تک ہوں گی درصیفت رسول اللہ مسلم کی ہی کامیابیاں ہیں۔ غرض ہرصدی کے مرید مجدد کا آنا صاف طور پر بستار کا سے کہ مردوں سے استمداد خدا تعالیٰ کی منشار کے موافق نہیں۔ اگر مردوں سے مدد کی ضروحت ہوتی۔ تو بھر زندوں کے آنے کی کیا صردرت تھی ؟ ہزادوں ہزار ہو اولیا الشربیدا ہوئے۔ اس کا کیا مطلب تھا۔ مجددین کا سیسلہ کیوں جاری کیا جاتا ۔ اگر اسلا کی مردوں کے موافق نہیں مردوں کے موافق بہودیوں کا مشرب مردوں کے موافق بہودیوں کا مقدم کی بھودیوں کا مقدم مردوں کے موافع کیا جاتا گیا ہوتا ، بہودیوں کا مقدم مردوں کے موافع ہوتا کیا گیا ۔ نام و نشان مرحل گیا ہوتا ، بہودیوں کا مقدم مردوں کے موافع کیا گیا ۔ نام منتا کی میں زندگی کی ندح رہی نہ طاخت اور کی ہوتا ہوگئے۔ نہ منته میں زندگی کی ندح رہی نہ طاخت والوں ہیں زندگی کی ندح رہی نہ طاخت اور کی دور ہوگئے۔ نہ منته میں زندگی کی ندح رہی نہ ہوگیا۔ والوں ہیں زندگی کی ندح رہی تاریا تھی رہے۔ اول سے لے کر آخریک مردوں ہی کا مجمع ہوگیا۔ اسلام کا زندہ مخدا

اسلام ایک زِندہ مذہب ہے۔ اسلام کا خداحی وقیقُم خُدا ہے۔ بھروہ مُردوں سے بیادکیوں کرنے لگا۔ وہ حی وقیقُم خدا تو بار بار مُردوں کوجلانا ہے۔ یُٹی اُلاَرْمِیَ بَدُن مَوْتِهَا وَكِيامُروول كے ساتھ تعلّق بِيداكواكر بِلانا ہے وہيں ، ہرگر نہيں اسلام كى حفاظت كا دِتر اسى حق وقيّوم خدانے إِنَّالَتُ لَكَ اِفِظُوْنَ كَهِ كُر اُمْ اللهِ بُواہے \_ لِيس ہرنیا نہیں یہ دین زندوں سے زندگی پاتا ہے اور مُردوں كوجلاتا ہے۔ یاد رکھواس میں قدم قدم پر زندے آنے ہیں ۔ بھر فرایا ۔ ثُنَۃ دُقِیلَتْ ۔ ایک تو وُہ تفصیل ہے جو قرآن كريم میں ہے۔ دوسری بركہ قرآن كريم كے معارف فحقایق كے اظہار كاسلسلہ قیامت تک دراز كیا گیا ہے۔

## هران زنده معارف

ہرزمانے بیں بنے معارف اور اسرارظا ہر ہونے ہیں بلسنی اپنے رنگ ہیں،
طبیب اپنے نماق پر، مونی اپنے طرز پر سیان کرتے ہیں۔ اور پھریہ نفسیل ہی کی ہم فہر خدر اندر کھی ہے۔ یعکیم اس کو کہتے ہیں کہ جن چیزوں کا علم مطلوب ہو وہ کابل طور پر ہو۔ اور پر عمل بھی کا بل ہو۔ ایسا کہ ہرایک چیز کو اپنے اپنے محل و موقع پر رکھ سے یعکمت کے مصنی وضع الشیک فی محله اور خیر مبالغہ کا صیفہ ہے۔ یعنی ایسا کر سیع علم کہ کوئی چیزاس کی خبرسے باہر نہیں چونکہ الشد تعالیٰ نے اس کتاب مجید کو خاتم الکتب مضہرایا تقا اور اس کا نمانہ فیامین بھی ایشا نقا ور اس کا نمانہ فیامین بھی اجہرائی بھی ایسا کہ کہ کہ کہ اس کے مطابق تفاصیل کہ کس طرح پر دین تعلیمیں فرمن شین کرنی چاہئیں بھینا پچر اسی کے مطابق تفاصیل کی ہیں۔ پھر اس کا مسلسلہ جاری رکھا کہ جو مجدد ومصلح احیاء دین کے لئے آتے ہیں وہ فود مفصل آنے ہیں۔ اس کے بعد ایک عجمیب بات سوال مقد کے جواب کے طور پر بیان کی گئی ہے دینی اس فدر تفاصیل جو بیان کی جاتی ہیں۔ ان کاخر کا صداور پر بیان کی گئی ہے دینی اس فدر تفاصیل جو بیان کی جاتی ہیں۔ ان کاخر کا صداور پر بیان کی گئی ہے دینی اس فدر تفاصیل جو بیان کی جاتی ہیں۔ ان کاخر کا صداور پر بیان کی گئی ہے دینی اس فدر تفاصیل جو بیان کی جاتی ہیں۔ ان کاخر کا صداور

انسانی پَیدائِن کی غرض

لاَتَنَبُ كُونُ اللَّهُ مَنُواتِهِ اللَّهِ كَمِي سوا بركر بركرد كسى كايم تش مركرو مل

بات بہہ کہ انسان کی پیدائش کی علّت غائی بھی عبادت ہے۔ جیسے دوسری جگہ فرلیا ہے وکا خَلَقَتُ الْجِتَ وَالْانْسَ الرّلِيَ عُبُدُونَ وَالْمَاصَاتِ بِاسَ کَو بَعَ بِلِ اللّهِ اللهِ اللهُ الله

غِصْ حالتْ تَعْبَدكَى درستى كا نام عبادتْ سِير يرفروابا - إنشَفِي كَصَمْعَ فِنْهُ وَيَنْ يُرْجِ

تحكيث ويؤكر يرتعبدنام كاعظيم الشان كام انسان برُول كسى أسوهُ حسنه اورنمونه ملسکے اورکسی قوّت قُدسی کے کابل اٹر کے لغیرنہیں کرسکتا بھا۔اس لئے رسول او ملعم فراتے بین کہ میں اُسی خداکی طرف سے تذیر اور بشیر ہو کر آیا ہوں۔ اگرمیری اطاعت ارد کے اور مجھے تبول کرو گے تو تمہارے لئے بوی برطی بشارتیں ہیں کیونکمیں بشمیر ہوں اوراكرزة كرتيريو توياد ركموكه من نذرير بوكرايا بول يرنم كوباي بري مقوبتو ل ادر وكال كاسامنا بوكار بہثتی زندگی امل بات یہ ہے کہشتی ذندگی اسی دنیاسے شروع بوجاتی ہے اور اسی طرح پر کوران زلبیت جوخدا تعالی اوراس کے رسول سے بالک الگ ہو کربسری جائے جہتمی زندگی کا نوند ہے۔ اور وہ بہشت ہو مرنے کے بعد ملیکا۔ اسی بہشت کا اصل ہے۔ اور اسى لئے توبہشتی لوگ نعماد جنت کے حظ اُنظاتے وقت کہیں گے۔ طنا الگیزی رُزننا مِنْ مَنْ أُونِيا مِن السان كوج بهشت ماصل موتله حَدْ أَخْ لَهُ مَنْ زَلِهَا مِمْسَلُ كرف سے بلتا ہے بجب انسان عبادت كا اصل مغروم اور مغر ماصل كرايتا ہے ۔ تو خدا تعالى كے انعام واكرام كاياك سيلسل مبارى بوجا تا سے ورو تعتين آئنده بعد مُردن ظاہری۔ مرفی اور محسوس طور پر طیس گی مداب رکومانی طور پر یا ماسیے۔ لیس یاد وكموك مِبْتِك بهِشْتَى زندگى اسى جهال سعد تفروح نه جوراوراس عا كم بين أس كا منظرنه أعفاؤ اس وقت مك ميرنه مور اورنستى نه يكرو كيونكه وم يواس ونيايي كجونهسيانا الدأنده جنت كي اميدكتا ہے ده طبع خام كتا ہے۔ اصل ميں وُه مَنْ كَانَ فِي هـٰدِيةً أعمى فَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ أَعْمَى كامعداق بيداس كي بسك مايوى الله ك كذراور مستكريزت زمين ول سے دُورنه كراو اور أسے أئينه كى طرح مُصفّا اور مُرمه كى طرح

له هود: ٣ كه البقرة: ٢٦ كله الشمسية ١٠ كله بن ارائل ١٣٠

باكيك ندبنالو صيريذكمور

مملی نمئونه کی ضرورت

اں بہ بچے ہے کہ انسان کسی رکی انتفس کی اعلادے بغیراس سلوک کی منزل کو فیے نہیں کرسکتا۔ اسی لئے اس کے انتظام والصرام کے لئے اللہ تعالیٰ نے کامِل مُوندر مول اللہ صلے الله علیہ وسلم کا بھیجا اور بھیرہمیشہ کے لئے آپ کے سیے جانشینوں کاسلسلہ جاری فرمايات كذنا عاقبت اندليش براهموؤل كارة مو - جيسه يدامرا يك نابت شده صداقت كريوكيسا کی بی نہیں ہے۔ نلائی رگوڈی دینے کے وقت اصل درخت کو کاٹ دیگا۔ اسی طرح پر پرزمینداری جورُومانی زمینداری ہے۔ کابل طور پر کوئی نہیں کرسکتا۔ بب تک کسی کامل انسان کے اتحت نہ ہو پوتخریزی ۔ آبیاشی ۔ نائی کے متسام مرصلے کے کرچیکا ہو۔ اسسی سے معلوم ہوتا ہے کہ مُرشد کا بل کی صرورت انسِان کو ہے۔ مُرشد کا بل کے بغیرانسان کا عبادت كااسى رنگ كا ب حيسايك نادان وناواقف بيدايك كهيت مين ميشا مؤا اصل پودوں کوکاٹ را ہے اور اپنے خیال میں سمجنتا ہے کہ وہ گوڈی کرواہے - بیرمان ا برگذینه کرد کرعبادت خود بی آ مائیگی نهبیں جبتنگ رشول ندسکھلائے۔انقطاع إلی الله اورتبس تام كى دابي ماصل نبيي بوكتيس بيرطبعًا سوال بيدا موتا به كمثيك كام كيونكرسل مو-اس كاعلاج منود مي بتلايا

## استغفاركا فائده

وَ أَتِ اسْتَغْفِينُ وْ الرَّبِيعِيمُ تَشْغَرَ تُولِكُ الكِينَةِ \* يا دركموكه دوجِيزِي اص امّت كو ما فرائی گئی میں۔ایک توت حاصل کرنے کے واسطے۔وومری حاصل کروہ قوت کو مسلی طوربرو کھانے کے لئے۔ قوت ماصل کرنے کے واسطے استخفادسے حس کودوسے لفظول یں استماد اور استعانت میں کہتے ہیں موفیوں نے لکھا ہے کہ جیسے ورزش کرنیسے مثلاً مكدرول اورموكريول كے أنشانے اور تعيرنے سے سمانی قوت اور طاقت بڑھتی ہے۔ اسی طرح برادمانی مگدراستنفارہے۔اس کے ساتھ رُوح کو ایک قوت مِلتی ہے۔اور

ول ين استقامت بيدا موتى بهد جسة قوت لبني مطلوب مو وه استغفار كرم يخمز والمنظ ادر دبلنے کو کہتے ہیں۔ استنتخفار سے انسان اُن جذبات اور خبالات کو ڈھا بینے اور دبانے كى كوشش كرتا ہے يوخدا تعالى سے روكتے ہيں - بس استغفار كے ببي معنے ہيں - كه زبريلي مواد جو مملدكرك انسان كوبلاك كرنا جاست مين ان برغالب أوس اور فكرا تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کی راہ کی روکوں سے نیج کر انہیں عملی ننگ میں وکھائے۔ یہ بات بھی یا در کھنی چا میئے۔ کہ اللہ تعالی نے انسان میں دوقتم کے مادے رکھے ہیں۔ایک سمی مادہ ہے حس کا موکل شیطان ہے اور دوسرا تریا تی مادہ ہے جب انسان كبركاب اورايي مئي كي مجماب اورتريا في بنمدس مددنهي لينا - توسمى قوت غالب أماتى سے ليكن جب اين تلك و فيرسمجة اسے اور اين اندر الله نعالی کی مدد کی ضرورت محسوس کتا سے اس وقت الله نعالی کی طرف سے ایک پیشمہ پیدا ہوجا تا ہے جب سے اس کی رُوح گداز مہوکر بَہُ زیکستی ہے۔اور بہی استعفار کے معنی ہیں بینی بیرکہ اُس قوت کو یا کر زہر یلے مواد برغالب آ جا دے۔ غرض إس كيمدنى يدبين كرعبادت يركبون فائم ريو- اقل رسول كى اطاعت كرو-ووكر بروقت فكرائ مدويا أو الى يبل ابين رب سے مدويا أو برب قن بل كنى - تو تُوبُوا إلكية لينى خداكى طرف رجُوع كرو-توبدا وراستغفار مين فسرق استغفار اور توب ولوجيزي بس ايك وجرسه استغفار كو توبر يرقف ومس کیونکہ استغفار مدد اور قوت ہے جو منداسے حاصِل کی جاتی ہے اور توب اینے قدموں يركم ابوناب عادة النديبي ب كرجب التدتعالي سے مدد بياب كار تو فدا تعالى ایک قوت دے دیگا۔اور پیراس قوت کے بعدانہ ان لمینے یا وُں پر کھڑا ہوجا وسے گا۔ ورنیکیوں کے کرنے کے لئے اُس میں ایک قوت پیدا ہو جا دے کی جس کا نام تَذْبُوْالِيّه

ہے۔ اس کے طبعی طود پر بھی یہی ترتیب ہے۔ غرض اس میں ایک طربی ہے جو سالکوں کے لئے رکھا ہے کہ سالک جب تک اللہ انتحال سے قوت نہ پائے گا۔ کیا کرسکے گا۔ قوبہ کی توفیق استعفاد کے بعد ملتی ہے۔ اگر استعفاد نہ ہو۔ قوبہ کی توفیق استعفاد نہ ہو۔ قوبہ کی قوبت مرجا تی ہے۔ بھر اگر اس طرح پر استعفاد کرد کے اور بھر توبہ کرد کے قوابینے مراتب پالو گے۔ ہر الشداسی طرح پر جاری ہے۔ کہ اگر استعفاد اور توبہ کرد کے توابینے مراتب پالو گے۔ ہر ایک مس کے لئے ایک دائرہ ہے جس میں وہ مدادج ترقی کو صاصل کرتا ہے۔ بہرایک دی بھر سکتا۔ ایک دس کے لئے ایک دائرہ ہے جس میں وہ مدادج ترقی کو صاصل کرتا ہے۔ بہرایک دی بھر سکتا۔

عُرض اس میں شک نہیں کہ تغاصل درجات امرحق ہے۔ اس کے آگے النُّلافی فرمانہ ہوت ہے۔ اس کے آگے النُّلافی فرمانہ ہو فرمانہ ہے۔ کہ ان اُمور پرموا فلبت کرنے سے ہرایک سالک اپنی استعداد کے وافق درجات اور مراتب کویا لیگا۔ یہی مطلب ہے اس آبیت کا۔ و کُوُٹ ہِ کُلَّ ذِی فَضُلِ مَصْلَاً لیکن اگر زیادت لیکر آیا ہے۔ توخلا تعالیٰ اس مجاہدہ میں اس کو زیادت دسے دیگا۔ اور اپنے فضل کویا لے گا۔ جوطبعی طور پر اُس کا حق ہے۔ ذی الفصل کی اصافت ملکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ محرُوم نہ رکھے گا۔

بعض وک کہتے ہیں کہ میاں ہم نے دنی بنا ہے ؟ جو ایسا کہتے ہیں وہ دنیا طبع کافر ہیں۔انسان کو مناسب ہے کہ قانون قدرت کو اسٹر میں لے کر کام کرے۔ ممردہ سے اسٹعانت جائز تہمیں

ابساری بات کاخکاصہ بہہ کہ مُردوں سے مدد مانگنے کا ضدانے کہیں ذکر نہیں کہ اسلام کو ندوں سے مدد مانگنے کا ضدانے کہیں ذکر نہیں کہ اسلام کو ندوں کے میں کا فکر فرمایا۔ خدا تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ہوا سلام کو مُردوں پر ڈالٹا تو نہیں معلوم کیا آفت آتی۔ مُردوں کی فہریں کہاں کم ہیں۔ کیا ملتان میں کم فہریں ہیں"۔ گرددگر ماگداؤ کورستان "مُس کی نسبت مشہور

ہے۔ میں بھی آیک باد مُلْتَان گیا۔جہاں کسی فبر پہ جاؤ مجاور کیڑے انارنے کو گرد ہو جاتے ہیں۔ پاک بین مردوں کے فیضان سے دیکھ لوکیا ہورہا ہے۔ اتجمیر میں جا کر دیجھو۔بدعات اور محدثات کا ہازاد کیا گرم ہے ۔غرض مُردوں کو دیکھوگے اس متبحہ بربہنچو كدأن كے مشاہرہ میں سوامدعات اور ارتكاب منا جى كے دنہيں۔خدا نعالیٰ نے جو صراط ستقیم مقرر فرمایا ہے دہ زندوں کی راہ ہے مردوں کی راہ نہیں۔ بیں جو جا بناہے کہ خدا لوبلئے اورحی وقیوم خدا کو ہے تو دُہ زندوں کو تاش کرے کیونکم بھال خدا زندہ خدا سبے نہ مُدہ یمن کا خدامُردہ ، جن کی کتاب مُردہ ، دہ مُردوں سے برکت جاہیں تو کیا تعجنب سے ليكن اگرستچامسلمان حس كا خُدا زنده خُدُا ،حِس كا نبى زنده نبى ،حبس كى كتاب زنده كناب بصداور س دين مي جميشة زندول كاسلساد مارى مو-ادر برزمان بي ايك زنده انسان خداتعالی کی سنی بر زنده ایران بیدا کرنیوالا آنا مو وه آگراس زنده کوچهود کربوسیده بلول اور قبول کی تلاش میں سرگردان ہو تو البتہ تعجب اور جبرت کی بات ہے !!! بارآور بونے کاطراق بس تم كو جائية كه تم زندول كي صُحبت تلاسش كرد. اور بار باراس كم ياس أكر بعيلو ال بم يد همي كينة بين كه ايك دو مرتبه مين نا شريبين بوتى يُسنّت الله اسى طرح يرجاري ب كرتزتى تدريجًا بوتى ب يجيب رسول الله صلى الله عليه وستم كسسله مين تدريجي ترقى بوئى -جوسلسلدمنهاج نبوة يرقائم بوگاد اس مين بعي تديي ترتى كا قانون كام كرتا بوگا-پس چابیئے کرصحابہ کی طرح اپنے کاروبار حیواد کریہاں آکر بار بار اور عرصہ کک صحبت میں ربوتاكدتم وبجعوج صحابتن وكيها اوروه ياؤجو الوبر اورعر اور ديرصحابر صنى التدعنهم نے یاما۔کسی نے کیاسچ کہاہے۔ یا توُں لوڑ مقدمی یا توُں اللّٰہ نوُں لوڑ

یا تون تور مفدی یا تون اند تون اور نمُ دیکھتے ہو کہ میں بمیت میں یہ اقرار لیتا ہوں کہ دین کو دُنیا پر مقترم رکھوںگا

یراس کئے تاکہ میں دیکھوں کہ مُبیت کنندہ اس پر کیا عمل کرتا ہے۔ ذرہ سی نئی زمین کم کوبل جاوے تو وہ گھر بار حجوار کر دیاں جابیھتا ہے اور ضروری ہوتا ہے۔ کہ وہ وہاں مب تاکہ وہ زمین آباد ہو محرصین جیسے کو بھی بارمیں جاکر کھیرنے کی ضرورت آ بڑی پیرم جوایک نئی زمین اورالیسی زمین دیتے ہیں یصب میں اگرصفائی اورمحنت سے گثبت کی جاوے نواہدی کفیل لگ سکتے ہیں اکبوں یہاں آکر لوگ گھرنہیں بناتے اور اگراس یے احتیاطی کے ساتھ اس زمین کو کوئی لیتا ہے کہ بعیت کے بعدیہاں اُنا اور چند روز تظم نابھی دو مجراور مُشکل معلوم ذیتا ہے تو مچرائس کی نصل کے بکنے اور بار اور مونے کی كيا أمّيد بوسكتى بعد خدا تعالى في قلب كانام بعى زمين ركه ابد-إعْلَمْ وَإِلَاتَ اللّهَ يعي الأمن من بحد مك موت الدين كاكس قدر ترد وكرنا يرانا ب ميل فريرا بعد بل ا جلاما ہے۔ تخر دیزی کا ہے۔ آبیاشی کرتا ہے۔ غرضیکہ بہت بڑی محنت کا ہے اورجہ تنك خود وضل مذوب كيد مجرى منهي بنتا - لِكمقاب كدابك شخف في بيتقرير لكها ديكها زررع ندہی زرہے کھیتی تو کرنے نگا مگر ٹو کرول کے میرو کردی دیکن جب حساب لیا کی وصول بونا نو دركنار كميد واجب الادابى بكا - بيراس كواس موتعد برشك ببيرا بوا توكس وانشمندنے سمحما اکفسیحت توسی سے سیکن تنہاری بیوتونی ہے ینود بہتم بنوتب فائدہ بوگار مفیک اسی طرح پر ارض دل کی خاصیت ہے ہواس کو بیتر تی کی نیکا ہ سے درکھیا ب- اس كو خدا تعالى كافعنل اور بركت نهيس ملتى - ياد ركھو-ميں جو اصلاح خلق كيسلي ا الما موں جومیرے یاس اتا ہے وہ اپنی استنداد کے موافق ایک نصنل کا وارث بناہے الیکن میں صاف طور میرکہتا ہوں کہ وہ جو سرسری طور پر تبعیت کرکے بھلا مبا یا ہے اور کھ ائس کا پتر بھی نہیں ملنا کہ کہاں ہے اور کیا کتا ہے۔ اُس کے لئے کچھ نہیں ہے وہم تهيديت أياتقا تهيدست جاتاهير پےفعنل اود درکت متجدت میں رہنے سے میتی سے۔ درمُول الڈصلی اللہ علیہ

مے پاس معاتبہ بیجے۔ آخ نتیجر بر ہوا۔رسول الله تسلی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا کہ الله الله فی اصعابی گیام حائبهٔ خلاکا رُوب ہو گئے۔ یہ درج ممکن نہ تفاکہ اُن کو ملت اور دُور ہی ببيط رہتے۔ يد بہت ضروري مسئله سے خدا تعالى كا قرب بندگان خدا كا قرب ہے اورخداتعالی کا ارشاد گُونُوامع العَدادِقِيني اس يرشابر ب بدايك بترب عب کونفوڈسے ہیں ہوسمجھتے ہیں۔ مامورمن التٰد امک ہی وفت میں ساری باتیں کہجی ہیان نہیں کرسکتا بلکہ وہ اپنے دوستوں کے امراض کی تشخیص کرکے صب موقع اُنکی اصلاح بزرليد وعظ ونصيحت كمنا ربتا بواور وقتاً فوتتاً وه أن كے امراض كا ازالد كرنا ربنا ہے ۔ اب جیسے آج میں ساری باتیں بیان نہیں کرسکتا ممکن ہے کہ بیض اومی ایسے ہوں۔ بواج ہی تقریر سنکر علے جاویں اور لعض باتیں اُن میں اُن کے مذاق اور مرضی کے خلاف مول نو وه مورم كئ يكن مومتواتريهان دمتاسيد وه ساتقساته ايك تبديلي كرتا جالكب اورا خرايف مقعدكو بالبتاب براكب أدى يتى تبدبلى كالمحتاج بعرس میں تبدیلی نہیں ہے۔ وہ من کان فی ملین کا اعمال کا مصداق سے معے بہت موزو لدادر بتناب كرجاعت بس ايك يك تبديلى موج نقشد ابنى جماعت كى تبديكى ميردول یں سے وہ ابھی پیدا نہیں ہوا۔ اور اس حالت کو دیکھ کرمیری وہی حالت ہے۔ لَعَلَّكَ بَاضِعٌ نَّفْسَكَ ٱلْأَبِيَّلُولُوْامُؤْمِنِيْنَ لِهُ

## صرف وفات يريخ مقصدنه بين

میں نہیں چاہتا کہ چند الفاظ طوطے کی طرح بیدت کے وقت زُمِط لیے جاویں اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ تزکیر نفس کا علم صاصل کر دیکھ خورت اسی کی ہے۔ ہماری بیر غرض ہر گز نہیں کہ میریج کی وفات حیات پر حج گرف اور مباطئہ کرتے بھرد۔ یدایک اونی سی بات ہے۔ اسی پرکس نہیں ہے۔ یہ توایک خلطی تھی حیس کی ہم نے اصلاح کر دی لیکن ہما اما کام اور ہماری غرض ابھی اس سے بہت دُور ہے۔ اور دُہ یہ ہے کہ تم اینے امد دایک تب دیلی بیدا کرد-اوربالک ایک نے انسان بن جاؤ۔ اس لئے ہرایک کوتم میں سے صروری ہے کہ وہ اس وارکی کوتم میں سے صروری ہے کہ وہ اس وارکی تھے کہ وہ اس وارکی تھے کہ دہ اسکے کہ میں اور ہوں میں بھر کہتا ہوں۔ کر بقیناً بعیناً جبتک ایک مدت تک ہماری حبت میں واکر کوئی یوند تھے کہ میں اور ہوگیا ہوں اور است نائے نہد رمنت

نِعْرِتُ اورِعَقَلی حالت اورجذبات کی حالت میں اعلیٰ درجہ کی صفائی حاصل ہو جات<sup>ہ</sup> توکچہ بات ہے ورنہ کچہ بھی نہیں۔ مرامطلب یہ نہیں۔ کہ دُنیا کے اشغال چھوڑ دو۔ ترک دُنیا کا مطلب

خوا تعالیٰ نے دُنیا کے شغلول کو جائز رکھا ہے۔ کیونکہ اس راہ سے بھی اجلا آتا ہے۔ اور
اسی اجلا کی وجہ سے انسان تجور ، قمار باز منگ ۔ وکین بن جاتا ہے اور کہا کہا بڑی
ھادیمی اختیار کرلیتا ہے۔ گر ہرایک چیز کی ایک عدموتی ہے ۔ وُنیوی شغلول کو اس
صدیک اختیار کرو کہ وون کی راہ بیس تمہارے لئے مدوکا سامان پیدا کرسکیں۔ اور
مقصود ہاتھات اُس میں وہن ہی ہو۔ لیس ہم وُنیوی شغلوں سے بھی منع نہیں کرنے اور
یہ بیری نہیں کہتے کہ دون رات وُنیا کے وصندوں اور بھیڑوں میں منہمک ہو کرخداتھا لی
ایکھی نہیں کہتے کہ دون رات وُنیا کے وصندوں اور بھیڑوں میں منہمک ہو کرخداتھا لی
کا خانہ بھی وُنیا ہی سے بھر دو۔ آگر کوئی ایسا کرتا ہے تو دہ محروی کے اسباب بہم پینے پاتا

ضا کاجلوه تم کونظراً وید در انگر جلده نبر ۲۷ مند ۵-۱۲ مورخه ۱۲ بروان کانتهای از در کار اید و در ۱۲ مورخه ای مورخه ای مورخه ای مورخه ای مورخه ای مورخه ای مو

یادر کھو۔ ہمدردی نین تسم کی ہوتی ہے۔ اوّل جہمانی، دوم مالی تیسری قسم ہمدردی کی دُماہے۔ سب میں نصوب فدر ہوتا ہے اور نہ فدور لگانا پڑتا ہے۔ اور اس کا فیض بہت ہی وسع ہے کیو کرجہانی ہمدد قواس صورت میں ہی انسان کرسکت ہے جبکہ اس میں طاقت بھی ہو مِثْقَا ایک نا تواں مجروح سکین اُکہیں پڑا تر پتا ہو۔ تو کوئی شخص جس میں خود طاقت اور توان ٹی نہیں ہو کب اُس کو اٹھا کر مدد دے سکتا ہے اسی طرح پراگر کوئی بیس و بسس بے مروسلان انسان مجوک سے پریشان ہوتو جنگ مال ہو۔اس کی مدیدی کیونگر کوئی بیس و بسس بے مروسلان انسان مجدد ی بیس کے مداس کیواسطے کسی مال کی ضرورت اور ذکسی ما قت کی حاجت بلکہ جبتک انسان انسان ہے۔ وہ دو مرسے کیلئے وعا کرسکت ہے اور اس کو فائد و ہنچا سکتا ہے۔ اس ہمدردی کافیض بہت وسیع ہے۔اورا گلس ہمدردی سے کام خدلے تو مجبود بہت ہی بط برند در سے ۔

میں نے کہا ہے کہ مانی اورجہ مانی ہمدردی میں انسان مجود ہوتا ہے۔ گروعا کے ساتھ ہمدمدی میں مجور نہیں ہوتا میرا تو می فرمب ہے کہ دعامی وشمنوں کو بھی باہر نہ رکھے جس تسدر دعا وسیع ہوگی اسی فدر فائدہ دعا کہنے والے کو ہوگا۔ اور دعا بیں جس قدر بجنل کر لگا۔ اسی

قدر الله تعالى كے قرب سے دور ہوتا جا وے گا۔ اور اصل تو یہ ہے كہ خدا تعالى كے عطيہ كو جہت كہ خدا تعالى كے عطيہ كو جہت ہى دور ہوتا ہے اس كا ايمان كھى كم دور ہے ،

۔ برس کی مدر رہے ہیں ایسان کی طرفت ہے۔ دوسرول کے لئے دُعا کرنے کا فائدہ

دوروں کے لئے دُعاکر نے میں ایک عظیم النّان فائدہ یہ بھی ہے کہ عمر دوافہ ہوتی ہے۔ کہ عمر دوافہ ہوتی ہے۔ اللّہ تحالی نے قرآن ترلیف میں بہ وعدہ کیا ہے۔ کہ جو لوگ دوروں کو نفع پہنچانے ہیں اور مفید و بوج دہوتے ہیں۔ اُن کی عمر دراز ہوتی ہے جسیسا کہ فرما یا۔ امتا ما یہ نفع النّاس فیسمکٹ فی الارض اُ۔ اور دوسری قسم کی ہمدر دیاں بو کہ محدوم ہیں۔ اس لئے خصوصیت کے ساتھ ہو خیر جاری قراد دی جاسکتی ہے۔ وہ یہی دعما کی خیر جاری افع کثرت سے ہے۔ تو ہر آیت کا فائدہ ہم مسبے زیادہ کی خیر جاری ساتھ اُسطا سکتے ہیں۔

نافغ کی عمر لمبی موتی ہے۔

اورید بالکل بیتی بات ہے کہ جو دُنیا میں خبر کا مُوجب ہوتا ہے۔اس کی عُمُر وراز ہوتی ہے۔اور بُوسٹ ترکا مُوجب ہوتا ہے۔ دہ حبادی اُسطا لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں۔

نیر سنگه پرایوں کوزندہ بکو کر آگ برر کھا کرنا تھا۔ وہ دوبرس کے اندرہی مارا گیا۔ يس انسان كولازم ع كدوه خيوالتّاس من ينضع النّاس بنف ك واسط سويّا ہے اورمطالعہ کرتا رہے۔ بھیسے طبابت میں حبلہ کام آ، ہے۔ اسی طرح تفع دسانی اوز میرسی بھی جبلہ ہی کام دیتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے۔ کدانسان ہروقت اس تاک اورنسکرمیں لگا رہے کہکس راہ سے دوسرے کو قایدہ بہنجا سکت ہے۔ سائل کو محروم نہ تھرایا حبائے بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ سائل کو دیکھ کرجٹر جائے ہیں اور کچھ مولومیت کی رگ ہو۔ تواس کو بجائے کچے وینے کے سوال کے مسائل سمجھانا شروع کر ویتے ہیں اوراس بيها بني مولوتيت كارعب بعضا كر يعض اوقات سخت مستسم كم بيطنة بن. افسوس ان أوكول كوعفل نبيس اورسوجيف كاماده نبين ركھتے يوايك نيك دل اورسليم الفطر انسان کوملتا ہے۔ اتنا نہیں سوچنے کرسائی اگر باوٹرد صحت کے سوال کرنا ہے تووہ ا فودگناه کت ہے۔اس کو کھ دینے میں آوگناه فازم نہیں آتا۔ بلکہ صدیت شرفین میں لَدْ التاك والبعباك الغاظ آئ بين يبنى خواه سائل سوار بوكر بين أوسد تو بعي كيم دے دہنا جا سیئے۔ اور قرآن شریعین میں وَامَتَا السَّنَائِسُلَ فَلاَ تَسْفَقُ كَا ارشاد آیلہے۔ كرسائل كومت جوك اس بي يه كوئى صراحت نبيي كى گئى كرف ال قسم كے سائل كو مت چبرک اوزنسکاں قسم کے سائل کو چرک رہیں یا درکھو کہ سائل کو نہ حجو کھو کیوکہاس ے آیک قسم کی براخلاتی کا بیج او اجا تاہے ۔ اضاف بہی جاستاہے کرسائل پر حب لدہی ناماض ندمور يرشيطان كى خابش ب. كدوه اس طراق سے تم كونيكى سے محروم ركھ. بنکی دوسری می بیدا کرتی تم

ابات ہی دوسری ہی ہیدا من ہو غود کرد کہ ایک بیکی کرنے سے دوسری نیکی پیدا ہو تی ہے اور اسی طرح پر ایک

بُدی دوسری بُدی کا مُوجِب ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک پریز دوسری **کوجذب کرتی ہے۔** اسی طرح خداتعا لی نے پرخیا ذب کامسکد برنعل میں رکھا ہواہے ایس جب سائل سے نری کے ساتھ بین آئے گا- اور اس طرح پر اخلاتی صد قد دیگا تو قبض وُور موكردوسرى نيكى يمنى كرك كا اوراس كوكجه دس كلى دس كار اخلاق سیکیوں کی کلیبدہے اخلاق دوسری نیکیول کی کلیدسیے بچولوگ اخلاق کی اصلاح تہیں کرنے۔وہ رفنة رفتة بي خير بوجانت إن ميرا تويد مزبب بي كدوتيا مين براك جيزكام آني سے زمراور مخباست معی کام آتی ہے۔ اسٹرکنیا معی کام آتا ہے۔ اعصاب پر اینا ا ثروانتا ہے۔ مگر انسان جو اخلاق فاضلہ کو حاصل کرکے نفع رسان منی نہیں بنا۔ ابسا موجانات كدده كسى مجى كام نهين أسكتا مرُدار حيوان سع مجى بَرتر موجا الب کیونکہ اس کی تو کھال اور ہٹمیاں بھی کام آمیاتی ہیں۔اُس کی تو کھال بھی کام نہیں آتی۔ اوريبي وه مقام بونام بعد جهال انسان سك هُمْ أحنَانُ كا بمصداق موحانا بعديس بادر کھوکہ اخلاف کی درستی بہت صِروری چیزیہ کے کیؤکر نیکیوں کی ماں اضلاق مہی ہے خيركامبلا درم جهال سے انسان قوت يا اسے . اخلاق ہے۔ وو نفظ عين ابک خُلْق اور دوم اِ خُلْق م خَلَق ظاہری بدائیش کا نام ہے اورخُلُق باطنی بدائیش کا۔ جیسے ظاہر میں کوئی خولیسورت ہونا ہے اور کوئی بہت ہی برصورت۔ اسی طرح بر کوئی اقداد ببدائش میں نبایت سین اور داربا ہوتا ہے اور کوئی اندرسے میں نُوم اور مبروص کی طرح كرُده ليكن ظاهرى صورت يؤكد نظراً ني إلى الله بترخص و يحصة بي بهجيان لبتلب اورخ لعبورتی کویسند کرتا ہے۔ اور نہیں جا ہتا کہ بعضورت ا وربد وضع ہو۔ گریج ذکہ اس کو

وبكيستا ہے اس لئے اُس كوليب خدكرتا ہے اور شكت كويؤ كد ديكھا نہيں ۔ اس ليے اُس كي تُوبى

سے ناآشنا ہوکراُس کونہیں جاہتا۔ایک اندھے کے لئے نوبھورتی اور بدصورتی دونوں کیک ہی ہیں۔اسی طرح پر وُہ انسان جس کی نفراندونہ تک نہیں پہنچتی ۔اُس اندھے کی ہی مانٹ دھے۔

نظن قوایک بدیری بات ہے۔ گرخن ایک نظری مسئلہ ہے اگر اخلاقی بدیاں اور اُن کی لعنت معلوم ہو۔ توحقیقت کئے۔

جاوے ۔ تواندر ساکر نوری حقیقت معلوم ہوتی ہے اور دل و دماغ بیں ایک سرور اور تازگی آتی ہے ۔ اخلاق کا صاصل کرنا گو بااس تفل کو کھول کر اندر داخل ہونا ہے ۔ مرکز کا جات ہو ہو ہو ہو ہے۔

ترک مخل قی بی باری اورگناہ ہے۔

کسی کو اخلاق کی کوئی قرت نہیں دی گئی گراس کو بہت سی نیکبول کی توفیق می گریس کو بہت سی نیکبول کی توفیق می گریس کو بہت سی نیکبول کی توفیق می گریس افران ہے۔ ایک شخص جو مثلاً زیا گتا ہے۔ اس کو خبر نہیں کہ اس عورت کے خاوند کوکس فدر صدور خلیم پہنچتا ہے۔ اب اگرید اس شکلیف اور مسدمہ کو محکوں کو اضلاتی صفد حاصل ہوتا تو ایسے نیمل شنع کا مرتکب نہ ہوتا اگر اللہ انسان کے لئے ایسے نابحار انسان کو یہ معلوم ہوجا اگر اس نعل بر کے ارتکاب سے فوع انسان کے لئے کیے کیے نے خطر تاک ناگے پیدا ہوتے ہیں تو بھر طبقا۔ ایک شخص ہوج وی کرتا ہے کہ بخت کی اسط ہی چوڈ رجائے۔ اکثر ویکھا گیا ہے۔

ظالم انسان ہی تو نہیں کتا کہ داشت کے کھانے کیواسط ہی چوڈ رجائے۔ اکثر ویکھا گیا ہے۔

کوایک غویب کی کئی سالوں کی جونت کو ملیا میٹ کر دیتا ہے اور جو کچھ گھر ہیں پانا ہے۔

میں کا سب کا سب سے مباتا ہے۔ ایسی قبیع بری کی اصل چڑھ تھر کیا ہے۔ املاقی قوت کا نہ میں اگر رحم ہوتا اور وہ یہ موسکا کہ کینے میکوک سے بلیائی گے بین کی چیوں سے بری کی اصل جڑھ تھر کی جون کی چیون سے بلیائی گے بین کی چیون سے بلیائی گے بین کی چیون کی چیون کی جیون کی چیون سے بلیائی گئے بین کی جون کی چیون سے بلیائی گے بین کی چیون کی چیون سے بلیائی گے بین کی جون کی چیون کی جون کی چیون سے بلیائی گے بین کی جون کی چیون سے بلیائی گے بین کی جون کی چیون سے بلیائی گے بین کی چیون سے بلیائی گے بین کی چیون سے بلیائی گے بین کی جون کی چیون سے بلیائی گے بین کی چیون کے جون کی چیون سے بلیائی گے بین کی چیون کے جون کی چیون سے بینائی گھرون کی جون کی چیون کی جون کی جون کی چیون کے جون کی چیون کی جون کی جون کی چیون کے جون کی چیون کی جون کی جون کی جون کی جون کی چیون کی جون کی

وشمن کابھی کلیجر لرز ا ہے اور بہ علوم کرکے کردات سے مبلو کے ہیں اور کھانے کو ایک سُوكُها كُلُوا كَعِي تَهِينِ بِلا تَويتَه إنى أو جا مات راب اكر ان حالتوں كو محسُوس كنار اور اخلاقی حالت سے اندھانہ ہوتا۔ تو کیوں چوری کڑا۔ اٹے دن اخبارات ہیں در دناک مُوتوں کی خبری پڑھنے میں آتی ہیں۔ کوٹ ال بحیر زاور کے لائے سے مارا گیا۔ فُلال جگہ اسی عورت کوقتل کر ڈالا۔ میں خود ایک مرتبہ اسیسر ہوکر گیا تھا۔ ایک شخص نے بارہ تفياعم مي ايك بيركا فون كيا تقاراب سوي كرد كيموكد اكرا خلاقي مالت درست مور توالسي معيبتيں كيول آئيں : مكن ب كراينے بيسے انسان يرمعيبت آئے اوريہ مموس نكر عددياً كُلُون كما تَناكُلُ الأنعام والإراون فح ما تدين الحكى كي بيادين. حارمائے کے مدخصاتل اقل جاربا بركيفيت اوركيت من فرق نبين كرسكنا اورجو كيدة كا ماسهد اور ص قدراً أب كما اب جيد كتاس تدركما ما ب كرافرة كراب. دوسما بدك أنعام حلال اورحام من تميزنهين كيق ايك سَيل معى يرتميزنهي كتا کہ بیمسایر کا کھیت ہے۔اس میں شہاؤں۔انسابی سرایک امرجو کھانے کے لحاظ سے ہو بنیں کتا ۔ گئے کو تایا کی یا کی کے متعلق کوئی لحاظ نہیں - اور بھر سیاریا یہ کو اعتدال نہیں۔ برلوگ بواخلاتی اصولول کو توثیتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے کہ کویا انسان نہیں۔ پاک پلید کا قویر حال، عرب میں مُردے کُتے کھا بھتے تھے۔ ابتک اکثر ممالک میں بر حال ب كريُوبوں اوركُتُول اوربليوں كوبشك لذيذ كھانے سمجه كركھايا مبا اسے يُولنے چىلومُردار ۋار قومس بهال بىي موجود بىي ـ معربتيمون كا مال كهافي مين كوئى تردد وتاتل نبين - جيس يتيم كا كماس كائ كے سامنے لك وياجاوے . بلاترة و كھائے گىدابسا ہى إن نوگوں كا صال ہے يہي معنے

ہیں دَائنَادُمُنَوْی مَنَهُدُ اِن کا فِیکا و ورخ ہوگا۔ غرض یا درکھو کہ دو پہلو ہیں۔ ایک عظمت اللی کا ہو اُس کے خلاف ہے ، وہ بھی اخلاق کے خلاف ہے۔ اور د وسرات نفقت علی خلق اللہ کا ۔ پس جو فوع انسان کے خلاف ہو، وہ بھی اخلاق کے برخلاف ہے۔ آوا بہت تقوی کے برخلاف ہے۔ آوا بہت تقوی کو گئی ہیں ہوان با توں پر جوانسان کی زندگی کا اصل مقصد اور غریض ہیں غورکرتے ہیں ، فول و اورسی با وہ میں بنول کے تو دساختہ وطا و اوکار میں برخ در اور کا دیا ہے کہ بڑے کہ براے مونیوں ، سنجادہ نشینول کے تو دساختہ وطا و اوکار براے مؤلوں اور بھی اور ان ہیں ہو در کھا ہے کہ بڑے کہ در اور اُن میں در کھا ہے کہ بڑے کہ در اور اُن میں در کھا ہو کہ اور اور کی ہوں اور اُن میں در کھا ہوں اور کا کہ اور کو کہ اور کہ کھا کہ دور کے دور کو کھا کہ اور کہ اور کہ اور کہ کو کہ اور کہ اور کہ کو کھا کہ دور کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کہ کو کھا کہ کہ دور کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کہ کو کھا کہ کہ کہ کہ کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کا کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کہ کو کھا کہ کہ کو کھا کو کھا کہ کو کھا کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کھا کہ کو کھا کہ ک

لمبے پوڑے دظائف ادر اذکار واشغال خود ہی تجویز کر لئے ہیں۔ اور اُن ہیں پڑکر اسل
کوبھی کھو بیجٹے ہیں۔ بھر بڑے سے بڑا کام کیا تو یہ کرلیا کہ جبّہ کرتے ہیں۔ کھے بھو ساتھ
لے جانے ہیں۔ ایک آدمی مقر کر لیتے ہیں جو برکوز دورو یکوئی اُور چیز پہنچا آتا ہے۔ ایک
تنگ دتاریک گندی سی کو کھڑی یا فار ہوتی ہے اور اُس میں پڑھے دہمتے ہیں۔ فکوا
سانے وہ اس بیس کیس طرح رہتے ہیں۔ بھر پُری بُری حالتوں میں با ہر سکتے ہیں۔ بیاسلام
سانے وہ اس بیس کیس طرح رہتے ہیں۔ بھر پُری بُری حالتوں میں با ہر سکتے ہیں۔ بیاسلام
سانے کو کا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان جدکھ شیوں سے اسلام اور مسلانوں باعام لوگوں
کوکیا فائدہ بینچیا ہے۔ اور اس میں اضلاق میں کیا ترقی ہوتی ہے۔

حالت عرب اورا بخضرت کی قوت تاثیر

سب عزّوں سے بڑھ کررمُول الله صلی الله علیہ وسلّم کی عزّت ہے جَسَ کا کُل اسلامی گذیا پر انزیہے۔ آپ ہی کی عزّت نے بچر دنیا کو زندہ کیا۔ عرب جن میں زنا ، شراب اور بعنگ جوئی کے سوا کچھ رہا نہ تھا اور حقوق العباد کا نؤنُن ہوچکا تھا۔ ہم رددی اور خیڑواہی نوعِ انسان کا نام ونشان تک دمٹ بچکا تھا۔ اور نہ صرب حقوق العباد ہی تنباہ ہو پچکے تھے بلکہ حقوق اللّٰہ پر اِس سے کھی زیادہ تاریکی حجھا گئی تھی۔ اللّٰہ تعالیٰ کی صفائ پیٹروں لوٹیوں اور سناروں کو دی گئی تھیں۔ قیسم تیسم کا ٹیرک بھیکیا ہو استعادعا جز انسان

اورانسان کی مشرمگا ہوں تک کی پُوجا ونیا ہیں ہورہی مقی۔ایسی حالت مُرُّوہ کا نقشہ اگر فعا دبر كيليني ايكسليم الغعات انسان كه ساهنة أجا وسع تووه ايك خطرناك ظلمت انظسم دیوُسے بھیانک اورخ فناک نظارہ کو دیکھے گا۔ ذائج ایک طرف گرتاہے۔ مگریہ فالج اليسا فالج تفاكه دونوطرف رًا انتفاء فسادكا مل دنيا مين بئريا بموجيكا تتفاء نرتجسرمين امن وسلامتی تعنی اور مذ بر برمگون و راحت راب اس تاریکی اور بلاکت کے زمانہ بی بم رسُول النَّد على النَّد عليه و تم كوديك إلى - أي في الكيك كالل طوري اس ميزان کے دونوپہائوددست فرمائے کہ حقوق النداور حقوق العباد کو اسپنے اصلی مرکز پرقائم کر د کھایا۔ رسُول الله صلی الله علیه وسلّم کی اخلاتی طاقت کا کمال اس وقت ذہن میں ہ سكتا ہے جبكدائس نمانه كى حالت يرلكاه كى جائے ـ مخالفوں نے آپ كو اور آپ كے متبعین کوس قدر کالیف بہنجائیں اور اس کے المقال آپ نے الیہ مالت میں جبكه آپ كو پورا اقتدار اور اختيار حاصل تقاء ان سے جو كيدسلوك كيا. وه آپ كى علّق شان كوظا بركرتابي الوجل اوراس کے دومرے رفیقوں نے کونسی تکلیمٹ تھی۔ بوات کو اوراکت کے جاں نثار خادموں کونہیں دی ۔غریب مُسلمان عور توں کو اُونٹوں سے باندھ کر منالف بهات میں دوڑایا اور و مجری باتی تقین محض اِس گناه پر که ده لاً الله الدَّا مِلْهُ يُركيون قابُل بُولِين مُراتب نياس كي مفابل صبر وتروا سي كام بيا- اور جِكم كَمْ فَتْ بُوا - تُولَاتَ تُونِيكَ عَلَيْكُمُ الْيَذَى كَبُر كُمُعان فرمايا - يوكس قدر اخساتى كمال ب يجوكسى وومرسنى مينبين إياجاً اللهم صلّ على محمد وعلى الحقد غرض بات به بے کہ احساق فاصلہ حاصل کرد ک شب کیوں کی کلید اخلاق ابىبى د المسكم جلدى نمبره و صفح ا- ۵ مودخ ورجولائی سنت الم

ارجولانی منطابئه

يؤلطيف شعر

برکه روش شدُدل وجان و درُون از صفرتش کیمی باست دبسر برون و مع در محبتش چیست ونیا چون شب نار و زمان ابرسسیاه آفتا بی رمنم کیک ساعتی در خدمتش

عزيزي كي دوباره زندگى كاراز

مسے علیالسلام کی وفات کے منکر اپنے دلائل میں صفرت عزیر کی زندگی کا سوال میش کرنے ہیں کہ وہ سورس مرکز میرزندہ جوا۔

گرباد رہے کہ یہ اصباء بعد الله اتت ہے اور احیاد کی کئی قسمیں ہیں۔ اقل بیر کہ کوئی استربستر اُسطاکر دنیا میں آجا وے۔ دوم بیکہ اللہ تعالیٰ اپنے فعنل دکرم سے ایک نئی اندگی بخشے جیسے اہل اللہ کو ایک دومری زندگی دی جاتی ہے جس طرح پر ایک شخص نے عداسے ڈرکر کہا تھا کہ میری واکھ اگرا دی جاھے۔ اس پر خوا نعالیٰ نے اُس کو زندہ کیا

بدراکہ کا اکتفاک ناہمی ایک جسمانی نندگی تھی۔ مرفے کے بعد جوزندگی ملتی ہے۔ وال توراکہ کا اکتفاکرنا نہیں ہے۔

ہم کہتے ہیں مب کچہ ہوا۔ گراپنے گرتونہ آیا۔ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ سائی کے
لئے ایک بات باتی ہے کہ ہم تجہ کو لوگوں کے لئے نشان بناویں گے۔ میں نے کہا تھا کہ
بہ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کے سمجے ہوئے کے موافق نشان ہو۔ اور ایسا ہو۔ کہ قبر
کچھٹ جا دے اور مُردہ نیک آ وے می خلط بات ہے۔

بعض اً دى يُجتبة التُداكيات التُذكها تے ہيں يعف ويُود ہى نشان موسقے لیض سے مرنے کے بعدنشان قائم رہتے ہیں۔ بربیان کنا صروری تفاکہ اس اعتراض کا منشاركيا بي حس راه كونهم في اختياركيا ب اس كي خلاف ب بماد النول كا مسنح كانسبت توبداعتقادهے كدوہ زندہ ہى ہسمان برگئے اور زندہ ہى واليس ائير كے تريك قعدسے اس كوكيا تُعلّق اوركيا مشابهت ہے۔ يرمشابهت توتب بوتى - اگرمعترض كايد مذبب بونا كرمسي عليالسلام نبر يعيط كزيحلين كيح يجبكه النكايد مذبهب بهينهبي توكيرتعجب كي بان سب كداس قصته وجوتیاس مع الفارق ہے، کیوں مین کتے ہیں۔ أن كم مقتدات من توييد ك كوئى اور شخص مستع كالم ممكل بن كرميانسى الله اور حضرت عببئى عليدالسلام زنده اسى اسى جسم سميت اوراسى لباس بين آسمان يرا مطلط گئے اور میریکھی فونہیں بتلاتے کہوہ آسان پر میٹے کرنے کیا ہیں بہشت میں خباری کا کام ہی کرتے اور بہشتیوں کے لئے تخت بناتے بخیرہم کو اس سے بحث نہیں ہے أروِنقت مين كرتے بين اس كوع ريك تقد سكياتعتق اورنسبت بيد؟ غض اسسلمي ليني مسيح ك تصدمي عزير كاقعة واخل كنا خلط محث ب بھا دابہ مزمہب سے کوعز یکے قبضہ کومسیع کے آنے نہ آنے سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ ال اگرینگ سوال اُور ہو تو اُور ہات ہے بینی عزیر کیؤنوزندہ ہوا؟ ہم اس تقسم کی حیاستے سنكري اورسارا قرآن اول سے افز تك مُسنكر ہے۔ التٰرتعالیٰ نے کو تجویز بندوں کے لئے دکھی ہے کہ ضوا تعالیٰ ،اُس کے فرشتوں اُس کی کتابوں دغیرہ پر ایمان رکھ کرخاتمہ اِس طرح پر ہوتا ہے کہ فرشتہ ملک الموت آگ بف رُوح كرايتا بهداور ميراوروا قعات بيش آتے بس منكر كيرات بس اعمال ہیں۔ پیر کھڑی کالی جاتی ہے۔ پیر قرآن کرم کہتا ہے کہ مُوتی قیام ن ہی کو اٹھیں

بعث الله المدتى مِعَالم مِن كمعا ب كريجُ ع مُوتَىٰ نبيس بوتا-بدایت کے دنگ میں ہوتے ہیں۔ رجيتنيت بايت جويبين كرنا باس كامنشا بكه مان لوجيع أف تَصْوَمُواه فَيْ الكمية اب صوم شتر مرغ كى بيت كوكيت بير - كراس كا يدم طلب بنيس - احكام بير صفائی ہوتی ہے بجبکداس بدایت کے سلسلدمیں بیرفرمایا۔ کر ملک الوت کا آب اور میر رفع ہونا ہے اور حدیث میں اس کی تائید آئی ہے۔ لیک جگر فرایا ہے۔ فیب حسل الّنی تصلی علیههاالمد<sup>ین</sup> بعنی *حس نفس پرمُوت کاحکم دید بتاسید مُس کو واپس آ*نے نہیں دیتا۔ دیجو۔ بہ خدا کا کام ہے فیصتہ کے منگ میں نہیں بکر ہدایت کے ننگ میں ج جونوك تصص اور مالیات میں تمیز نہیں كرتے۔ ان كوبرى مشكلات كاسامنا كرنا يدنا سے - اور قرآن كريم يس اختلات ثابت كرفي كي موجب موت بي اوركوما انی عملی صووت میں قرآن کریم کو اتف سے دے میٹے ہیں کیونکہ قرآن نشراف کی نسبت نو مُواتعالى كارشاد مع - لَوْ كَانَ وِنْ عِنْدِ عَيْرِاللهِ لَوَجَدُ وَافِيْدِ اخْتِلَا كُلْبُرُّا اورعدم اختلات اس کے مِنجانب اللہ ہونے کی دلبل تھہرائی گئی ہے۔کیکن بہنا عافیت اندش تصص اور ہدایات میں تمیزنہ کرنے کی وجہ سے اختلاف پیدا کرکے اسس کا ىن عند فيرالله مفيرات بين-افسوس ان كى دانش بير!! ان لوگوں سے پوچینا چاہیئے۔ کدمفرم بدایات میں یا قصص اور اگر دونو میں ناتفن بياموتومقدم كس كوركموك، التُرتعالي باربار فرما تاب كرجو مَرجات إي وه والیں نہیں آتے اور ترمذی میں مدیرت موجود سے کہ ایک صحابی شعبد ہوئے۔

لْ سَبَقَ الْقَوْلُ سِنِيْ حَرَامُ عَلَى قَوْيَةٍ اَهْ كَلْنَاحَاً ٱنَّهُمْ كَا يَرْجِعُوْد

اُنہوں نے عرض کی کہ یا الٰہی مجھے وُنیا میں پھر بھیجو۔ تو خدا تعالیٰ نے جواب میں دیا۔

اب قرَآن کریم موجُود ہے۔اُس کی شرح صدیث مشرایت میں صاف الفساظ میں موجُود ہے۔اُس کے مقابلہ میں ایک خیالی اور فرضی کہانی کی کیا وقعت ہوسکتی ہے ؛ ہم پوچھتے ہیں کہ اُس کے بعد کیا جا ہتے ہو۔ ہم قرآن اور حدیث مین کرتے بين - يجرعقل سليم ادر تجريه مي اس كاشا برسه بمارى طرف سعنود ساخة بات بوتى توتم قِعتم پیش کردیتے مگریہاں تو ہایت اور اُس کی نائید میں مدیث بیش کیجاتی ب - اس كع بعد أوركبا جامية - فساذا بعد الحق الآ الضلال ا تِعْتُول كے حقالَ بتانے مندانعالی كو صرور نہيں ۔ أن بر ايمان لاؤ۔ اور أن كى تفامير حواله بخسدا كرد. مَوم كے لئے و اعرابي مي أوجهة كف مرابت يس عن ظامر برقام. قعتول بين بيه بات حرور نهين مثلًا أب بر صرور نهب كه حضرت ابرابهم علياستلام كمص مخالف بت برستول كا مُلبه بهي شايا جاوي راس قسم كے خيالات سُوء ١ د بي يرمبني ہوتے ہیں غرض یادر کھو کہ تصص قرآنی میں بیہودہ چھرط جھاڑ درست نہیں ہے۔ انسان بابند برابت نہیں ہوسکنا بجبتک کر نفریج نہ ہو۔خدا نعالی فرمانا ہے کہ ہم نے برایتوں کو آسان کردیا۔اسی طرز پر اللّٰدتعالیٰ نے بر صراحت کی ہے۔ کہ مُردے وابس تہیں آتے۔ ممار مع مخالفول میں اگر دیانت اور خدا ترسی موتوعز برکا فقته بان کرتے وقت ضرورسے کہ وہ ان آبات کو کھی سانف رکھیں حس میں لکھا سے کہ فردے وابس نہیں أف يهربهم بطراني تنزل ايك أورجواب دين بين -

اس بات کوہم نے بیان کر دیا ہے اور پیر کھتے ہیں۔ کہ فیقوں کے لئے اہمالی ایمان کا بی اس کے اس لئے اس کا مجمنا ایمان کا بی اس کے اس کے اس کا مجمنا ضروری ہونا ہے۔ اس لئے اُس کا مجمنا ضروری ہے۔ ماسوا اس کے بہولکھا ہے۔ کم سُویرس تک مُردہ رہے۔ اُمانت کے

مضف أنام بهي آئے بي اور توت نامبد اور حيد كے زوال ير يعى موت كالفظاف ال رم میں بولاگیا ہے۔ بہرحال ہم سونے کے معنے ہی استحاب کہف کے قصہ کی طرح رسکتے ہیں۔ اصحآب کہف اور عز برکے تِعتد میں فرق اتناہے کہ اصحاب کہف کے تعنديں ايك كتاب ادريهاں گدھاہے . اورنفس كُنّة اورگدھے دونوں سے مشابهت رکھتا ہے۔خدانے بہودیوں کو گدھا بنایا ہے اور کتے کو بتعم کے قصر میں بیان فرایا سے معلوم ہونا ہے کہ نفس بیجھا نہیں جھوڑ آ ہو بہوسش موا ہے۔ اس کے ساتھ لِيُكُنَّا بُوكُا يا كُدها-غرض دومرے طراقی برحس کا ہم نے ذرکر کیا ہے۔ آمات کے معنی آنامر کھتے بیں۔اددہم اس پرابسان رکھتے ہیں۔ کہ سوبرس چھوڑ کوئی دو لاکھ برس تک معیارہ ہاری بحث یہ ہے کہ روح ملک الموت لے جاوے معروالیس دنیا میں نہیں آئی سو مي مبى تبض رُوح تو بخاب عركر اس كو ملك الموت نبيس لي مجالاً-اورع صد درازتک موئے رہنا ایک آیسا امرہے کداس میکسی قسم کا اعتراض بنیں بوسكتا بهندُ دؤل كى كتابول بين دَم سادهن رَصبس دَم كسف كى تىكىبيل لكسى بوئى بين اور جگ امبیاس کی منزلوں میں دم سادھنا ہی ہے۔ ابھی مفورا عرصہ گذرا ہے۔ کہ اخباطات میں تکھا تھا کہ ربل کی سطرک نیار ہوتی تھی کہ ایک سادھو کی کٹیا نیکی۔ایساہی ا دخیادات میں ایک اٹر کے کی بیس سال تک سوئے رہنے کی خبرکشت کر رہی متی غرض يركونُ تعجّب خيز بان نهيب ہے كواكيا، وى سوسال تك سويا رہے -ورسته المراجعة پھر یہ نفظ کے بیتسَنی کا اِل غورہے۔ اور موجُودہ نمانہ کے تجربہ پر لحاظ کرنے

کے بعد کم یَتَ نَد کی حقیقت سجہ بینا کھ بھی مشکل نہیں ہے۔ایک ثِقرادی لکستا ہے

نے گوشت کھا ایسے جومبری میدائیس سے ۲۰ برس بہنے کا پکا مواتھا ۔ ہوا

له البقرة : ۲۹۰

ليكل كربندكر ليأكيا مغناء

اب والبت اورب اورامرمگرسے مرروز ہزاروں لاکھوں انٹوں میں مدینے کا غانے

پائے بھے آتے ہیں۔ استیند کا اُٹر تو ہندُووں کے بوگ پر پڑتا ہے۔ اور آج کل کی

علی لمبند پروازیوں کی حقیقت کھولتا ہے کہ قرآن کریم میں پہلے سے درج ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جیسے بَوا کے ایک خاص اثر سے کھانا مَرجا تاہے۔ اسی طح

انسان پرمجی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اب اگر خاص ترکیت کھانے کو اس ہُوا کے اثر سے

ممکن ہے کہ اُبُندہ کسی زانہ میں بہتھیفت بھی کھٹل جائے کہ انسان پر کھانے کی طرح عمل ہوسکتاہے۔ یہ عمکم ہیں۔اُن کے ماننے سے کوئی حمیح لازم نہیں آٹا۔

ے من پوت منہ ہے۔ یہ سوم ہیں۔ ان سے اسے سے وی من الرم جبل الد ام مکل کی تحقیقات الدیکمی تجربوں نے ایسے موزے بنا لئے ہیں۔ کو انسان اُن کو

بہن کر دریا برحیل سکنا ہے اور ایسے کوٹ ایجاد ہوگئے ہیں کہ اگ یا بندوق کی گولی اُن پر اینا اثر نہیں کرسکتی۔ اسی طرح سے لم یتسنّف کی حتیقت ہو قرآن کریم کے اندومرکود

ہے، علمی طور پر معبی ثابت ہو مباوے ۔ توکیا تعبّ ہے؛ بُواکا اثر کھانے کو تباہ کرتا میں دفیان کے ایس کندی راف تعلقہ میں ان کی سر متعقبہ اس کے تعبی را

ہے اور انسان کے لئے ہی ہُواکا بڑا تعلق ہے۔ ہُواکے دو صفے ہیں۔ ایک قسم کی ہُوا اندر جاتی ہے۔ جوملی ہوئی اندر جاتی ہے۔ جوملی ہوئی

متعقن بُوا ہوتی ہے۔ غرض اگر لم بتسنّهٔ والی بات نکل ا دے۔ تو جارا تو کید ہمی حرج نہیں۔ بلکہ صِنقدر علُوم طبعی پھیلتے جانے ہیں اور پھیلیں گے۔ اسی قدر قرآن کریم کی خمت

ادروُ بی ظ ہر ہوگی۔

ہم تو آئے دِن دیکھتے ہیں کہ والیت کے پکے ہوئے شور سے اور گوشت ہندوستا میں آتے ہیں اور گرشتے نہیں۔ وایتی ادویات ہزاروں میل سے آتی ہیں۔ اور مہینوں برسو

بڑی رہتی ہیں فراب نہیں ہوتی ہیں مجھے ایک شخص نے تنویا کہ اگر انڈے کو مرسول

تبل میں رکھ جھوڑی تونبیں بھڑتا۔

اس طرح پڑھگن ہے کہ انسان کے شباب اندطاقتوں پریمی اثر پڑھے لیجھ سلاکو نے بھی دُم ساوھنے کی کوئیٹش کی ہے ۔ نود مبرے پاس ایک شخص آیا ۔ اور اُس نے کہا کہ میں دن میں دوبار سانس لیتا ہوں ۔ بیعملی شہادت ہے کہ ہُوا کو مطرفے میں دخل ہے اس قسم کی ہُواسے جب بچایا جاوے توانسان کی عُم برطھ حبادے توحرج کیا ہے اور عُمُر کا بڑھنا مان لیں ٹوکیا ہوئے ہے۔

قاعدہ کی بات ہے کرمس فد حکمتیں ایجاد ہوتی ہیں یا توطبعی طور پر خدانے قاعد رکھا ہواہے با عناصر کے نظام میں بات رکھی ہوتی ہے کوئی عقق دیکھ کربات لکال لیتا ہے۔ سم کو اس پر کوئی بحث نہیں ہے۔

ہمادا تو مذہب یہ ہے کہ علوم طبعی حبس قدر ترقی کریں گئے اور عملی رنگ اختیار کریں گے۔ قرآن کریم کی عظمت وُنیا میں تسائِم ہوگی۔

(الحكديمبلدم نمبرو الصغرا-م مودخرا إيوالى ننول)

٤١ واکست منطبهٔ مولاناعبدالکرنم کاخطبهاور تصرت کی تعرایت

مولانا عبدالکریم صاحب نے جو خطبہ یہ اگست سنطان کو پڑھا۔ حضرت اقد س نے اکس کی تعویف فرائد کا ش بھے معلوم ہوتا۔ کہ میرے نوائ نے دوبارہ اس خطبہ کو اپنے قلم سے تکھا ہے۔ اور کہا کہ کاش مجے معلوم ہوتا۔ کہ حیری یہ مل کی ہائیں قبول کا شرف پائیں گی۔ کل صبح کی اذان سے قبل میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرسے وابعث کان سکے ساتھ بہت سے طبیعنوں گھے ہیں۔ اور خشاعت شہروں سے خشاعت دوستوں کی طرف صاحب کان سکے ساتھ بہت سے طبیعنوں گھے ہیں۔ اور خشاعت شہروں سے خشاعت دوستوں کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں گرج کچے آپ ہوارے میرج موجود کی فسیست کہتے ہیں۔ ہم اُس کو خوب سے تھے اوازیں آ رہی ہیں گرج کچے آپ ہوارے میرج کو جود کی فسیست کہتے ہیں۔ ہم اُس کو خوب سے ج

یقین ہوگیا کرمیرے دوست میری ان باتوں کی تدرکریں گے اوران سے انشاء انڈھ تنفید مہوں گئے "تحدیث بالنعت کے طور پریس بریجی بھیا خروری عجستا ہوں کہ بعد نماز مجھ بحضرت اقدم کا سے کچھ حرض کرنے کے لئے اندر کیا۔

بعد إده أدهرك ذكرك أي في مطبه كي نسبت حضورسع أوي . .

" يه بالكل ميرا مدبب ب جوآب نے بيان كيا " اور فرمايا ..

" يرتُعداتعالى كافضل مع كرآب معامف الميد كمه بيان بي مبند حيان برقائم موكئ بي ي

( الْحَسَمَ بِلَدَهُ مُرِ . ٢ مَعْمَ ١٠ مُورِخُ ٢٧, الْسَبَّ مُسْتُلِمًا )

۲۷-۲۵ راکست منطلعهٔ کادرمیانی شب. ببیرگولرطوی کانشوروغوغا

پیرگوالادی کے فریب اور تزویر نے مجب رنگ دکھایا جمُد کے ون الہوراسٹیٹن پر سب
مختلف المشادب لوگ ہو ہمارے بغض بیں ایک گھاٹ پانی پینے لگ گئے ہیں۔ یوں جمع ہوگئے۔ اور
اکسے سوار کراکر شہر کے اغر مصاس طرح پر تبرّا کرتے گزرے ہیسے دوافعن مبنہ بیٹے اور قدوسیوں
کو کوستے جاتے ہیں۔ بطاون نے اسی طرح دونی بیدا کر لی جیسے اُس دن جبکہ دو جہاں کے سردار کو
کر سے نکاہ گیا تھا۔ اور کو تسار قریش نے چندروز کے لئے چراغاں کرکے مجموفی خوشی منائی تھی۔ آج می
کو محجموفا کہا جا میا ہے اور داستی یا دُن سنا کے کھی جا رہی ہے۔ اور بہت سے شقی چاروں طرف سے

أيط بين آج دُه إلهام بُهُما بوا بحِ كِه مَرت بو في بث لح كما عنا-

" وه بيت الصّدق كوبيت الشرويه بنانا چاہتے إلى"

ويت صغرت مرسل الله عليالت لام اس امر بدوية كم تفتكو فرات رسيعه فرايا :-

"ان شوروں سے ہم پر کیا دُعب پڑسکتا ہے۔ ہمیں تویہ سارے شورایک تمہید معلوم ہوتے ہیں۔ خدا فغالی کی اس نُصرت کی آمد کے لئے ہو دیر سے معرض التوامیں ہے۔ عادت اللہ ہمیشہ گوں ہی ہے کہ جب کدیب شدت سے ہوتی ہے تو غیرت اللی

بی ای قدرنصرت کے لئے بوشس مارتی ہے۔ آتھم کے شور پر ہو ہماری تکذیب اولا انت

ہوئی۔ خدا تعالیٰ کی غیرت نے بہت جلد کیکھوام کا نشان ظاہر کیا اسی طرح ہم قوی اُمّید رکھتے ہیں بہشود کذیب بیش خیر ہے کسی زبردست نشان کا جمکن ہے کہ کوئی برقسرت اس خور کے رُعب بیں آکر کٹ جائے۔ اُس کا علاج ہم کیا کرسکتے ہیں۔ اس لئے کہ

سنّت اللّٰديي ہے۔"

( ألمكم عبد ١٠ نبره ٣ صغم ٩ مورخ ١٠ راكتوبر منت الني ( مكتوبات كريبيه بهب المضل)

ی مستفعیر حقیقی نفع رسال خدا کی ذات ہے

ونیا بیں لوک حکام یا دوسرے لوگوں سے کسی شکا کوئی نفیع اٹھانے کی ایک خیالی اتمید یراُن کوخوش کرنے کے واسطے کس کس قسم کی خوشا مدکرتے ہیں یہانتک کہ اونی اونی دوج کے امدلیوں اورخدمنٹ گاروں کے کونوش کرنا پڑتا ہے۔حالاکر اگر وُہ حاکم راحنی اورخوش بھی ہوجادے۔ تواس سے صرف چندروز تک یا کسی موقع مخصوص پر نفع پہنچنے کی اقسیداد ئتی ہے۔ اس خیالی اتبید پر انسان اُس کے خدشتگاروں کی ایسی ٹوشا میں کرتا ہے۔ کہ یں آوالیسی خوشا مدد سے تصوّر سے بھی کانب اعمّتا ہوں اور میرا دل ایک ریج سے مجرحاً ما بے كادان انسان اين جيسے انسان كى ايك ويى درخيالى اتيدى اس قدرخ شامدكر تا ب يكراس مُعلى تفيقى كى حبس نے برول كسى معاوضه سے اور التجا كے اس برب انتہا، نضل کئے ہیں۔ ندا بھی یرَ وانہیں کرنا۔ حالانکہ اگر وُہ انسان اُس کو نفع پہنچا تا بھی جاہ**ے ت**و کیلہ میں سیج سیج کہنا ہوں کہ کوئی نف خدا تعالیٰ کے بگروں پہنچ ہی نہیں سکتا مکن ہے کہ اس سے پیشترکہ دہ نفح اُکھلے نفع ہبنجانے والا یاخود براس دُنیاسے اُکھ جائے یاکسی ايسى خطرناك مرض مين مُبتلا بوجائے كه كو في حظّ ادر فائمه ذاتى أمس سے أنظا نرسك غرض امل باستدیی ہے کہ مبتک الٹرنغائی کا نفنل وکرم انسان کے شایل حال نہ ہو۔انسان

کسی سے کوئی فائدہ اُٹھا ہی نہیں سکتا۔ پھر جبکہ تقیقی نفع رساں اللہ نفالی ہی کی ذات
ہے۔ پھرکس قدر بیسیا کی ہے۔ کہ انسان غیروں کے وروازے پرناک رگواتا پھرے۔ ایک
خطاتر س مومن کی غیرت تفاضا نہیں کرتی کہ وُہ لینے جیسے انسان کی الیبی خوشا کہ کہ ۔
بوائس کاحق نہیں ہے منتقی کے لئے خو دائنہ تفعالی ہرایک قسم کی راہیں نیکال دیتا ہے۔
اُس کو الیسی جگہ سے بنت ملتا ہے کہ کسی وُوسرے کوظم بھی نہیں ہوسکتا دائنہ تفالی اُس کو الیسی جگہ سے بنتی ملتا ہے۔ اللہ تفالی کے بند سے جو دین کو وُنیا پر مقدم کر لینے خوداس کا دلی اور مرتی ہوجاتا ہے۔ اللہ تفالی کے بند سے جو دین کو وُنیا پر مقدم کر لینے بیس۔ اُن کے ساتھ وہ رافت اور مجتت کرتا ہے جنانچہ خود فر ماتا ہے۔ وَاللّٰهُ کَرُونِ کُنَا عِلْمَ اللّٰہِ اِللّٰہُ کَا ہُونِ اِلْمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَامِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰ

مداتعاك كيند كونبيء

یه وُبی لوگ بی جواپنی نفدگی کوجو اللّدنع الی نے اُن کو دی ہے۔ اللّدِ تعلیٰ کی راہ بیں و دُبی لوگ بیں و دُبی کو اللّد نعب اللّدِ تعلیٰ کی داہ بیں و دُبی کو اُن کو اُن کو اُن کو اُن کو اُن کو اُن کی داہ بیں مُرو دُوگ وُنیا کی اُلاک میں مُرو دُوگ وُنیا کی اُلاک میں مُرو دُوگ وُنیا کی اُلاک میں مُرو ایک خواہبدہ نظر سے دین کو دیکھتے ہیں۔ می مومن اعد صادق مُسلمان کا یہ کام نہیں ہے۔ سیّجاد سیّد المرہ میں ہے کہ اللّٰدِ تعلیٰ کی داہ میں ابنی سادی طاقعوں اور قوتوں کو ما دام الحیات و تعن کر دیں ناکہ دہ حیات طعیّبہ کا دارت ہو جن پیرخود اللّٰہ تعدالی اس اللّٰہی و نعن کی طرف ایمیاء کر ہے قرانا ہے۔

مَنُ اَسْلَدَ وَجْهَهُ وَلَهُ وَهُو مُحَنِّسِنُ فَلَنَّ اَجْرُهُ عِنْ وَيَهُ وَ لَاحَدُقُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُ مُرَيِّ وَلُولَ السَّاسِ جَلَّمَ اَسْلَمَ وَجْهَهُ وَلِلْهِ كَمَعَى يَهِى بِينَ كَمِ الْكِسْسِسَى اور تذلّل كالباس بَهِن كُمَّ سِتَانُ الْوَبَيْتِ بِرَكْرِ الدابِني جان، الله الدُومُ مِن جَهِد

ائس کے پاس سے مندا ہی کے لئے وقف کرسے اور دُنیا اور اُس کی ساری چیزیں

وین کی خاوم بنا دیے

### حصُول دُنبامبر مقصُود بالدَّات دِين بهو وقعت كامفهُوم

کوئی بہ نہ بچھ لیوسے کہ انسان وُنیاسے کوئی فُرض اور واسطہ ہی نہ رکھے۔ میرا بہ
مطلب منہیں ہے۔ اور نہ اللہ تعالیٰ دنیا کے حصول سے منع کرتا ہے۔ بکدا سلام نے
رمبانیت کو منع فرایا ہے۔ یہ بُرُد لوں کا کام ہے ۔ مومن کے تعلقات وُنیا کے ساتھ
جس فدر وسیع ہوں وہ اُس کے مراتب عالیہ کا مُوجب ہونے ہیں کیونکہ اُس کا فعب
الْحین دین ہوتا ہے۔ اور وُنیا ، اُس کا مال وجاہ دین کاخل وم ہوتا ہے۔ بیس اصل اللہ اللہ علیہ کہ وُنیا مصور و دین ہو۔ اور ایسے
عدر پرونیا کو حاصل کیا جا وسے کہ وہ دین کاخل و میں اصل غرض دین ہو۔ اور ایسے
طور پرونیا کو حاصل کیا جا وسے کہ وہ دین کی خساوم ہو۔ جیسے انسان کسی جگہ سے دور کیا
عرض منزل مقصور پر پہنچیا ہوتی ہے نہ خو دموادی اور دا دراہ کو ساتھ لیتا ہے تواس کی اُس کا خراج پر
انسان وُنیا کو صاحبل کہ ہے مگر دین کا خادم سمجھ کر۔

كَبِّنَا الْتِنَافِي الْكَانْيَا حَسَنَتَ وَفِي الْلَجْزَةِ حَسَنَمًا

الله تعالی فی جوید دُعاتعدیم فرائی ہے کر رَبّناً اِنتانی الله نیاحسنة وَرفِ اللهٰ نیاحسنة وَرفِ اللهٰ نیاحسنة الله نیا و اللهٰ وَ اللهٰ وَاللهٰ وَا

انسان كى لكليف رسائى كا محوجب بورند بهم جنسوى مين كسى عاد وتثرم كا باعِدت اليبي دنيلب شك حسنة الأخرت كالموجب بموكى وقف مسسنهين بناما بیس یاد رکھو کہ وشخص خرا کے لئے زندگی وقف کر دیتا ہے۔ بیرنہیں موزا که وُه بریدمست ویا به *وجا گاہے۔ نہیں ۔ ہرگزنہیں ۔* بلکہ دین اورائیّہی وقف انسان کو ہوسشیار اور جا بکدست بنا دہا ہے معسنی اورکسل اُس کے یاس نہیں آیا۔ حدیث میں حمآر بن خزیمہ سے روایت ہے کہ حضرت مرضے میرے باپ کو فرایا کہ تنجھے کس جنز نے رہی زمن میں درخت لگانے سے منع کیا ہے تومیرے باب نے جواب دیا۔ کہ بیں بڑھا ہوں کی مرجاوُں گا۔ بس اس کو حضرت عمر نے فرمایا کہ تجھ بر صور ہے۔ کہ ورخت لگائے۔ پیمیں نے صرت عراک و میما کہ خود میرے باب کے ساتھ مل کر ہاگا زمین میں درخت می تنے تنفے اور بهارے نبی کریم صلے الله علیہ وستم بهمیشد عجر اور كسل سيربناه ما كاكريت تقديم بيركيتا مول كرمسست دبنو اللوتعا العصمول ونياس منع نهي كرتا . بكير منت الدنياكي وكاتعسليم فرواً بعد الله لغالى نهين جابتا إكمانسان بيرمن وياً جوكر بينه *رسم- بكداس نعصاف فرايا سه- وكذيسَ لِلْإِ*نْسَانِ الآماسك أسل المقدمون كويابية كدوه جدوجهد سعكام كرسد ليكن جس قدر مرتبه مجه سے مکن ہے میں کہوں کا کروٹیا کومفصود بالدّات ند بنا لو دین کومفصود بالدّات المميرا وادرونيا اس كے لئے بطور خادم اور مُركب كے مور دولت مندول بسااوقات ایسے کام ہوتے ہیں کہ غربوں اور مفلسوں کو وہ موقع نہیں ملتا۔ رسول الدّعلى مُعْطِيرةً ك وقت من خليف إدل نه جراس مك التجار تق مسلمان بوكران نظير مدوكي اوراب كويد مرتبدوا كدهستين كهلائ - اواريك رفيق ادر خليفة اول بوك -

### حضرت ابو كمرصديق كالمسلمان بونا

کھا ہے کہ جب آپ تجارت سے واپس آئے تھے اور ابھی مکہ میں نہنچے تھے
کہ راستہ میں ہی ایک شخص طا اس سے پوچھا کہ کوئی تازہ خبر می ناؤ اس نے کہا کہ اُولہ
توکوئی نازہ خبر نہیں ۔ ہاں یہ بات صور ہے کہ تمہارے دوست نے بیغمبری کا دعولے
کیا ہے۔ الوبکوشنے وہیں کھڑے ہوکر کہا کہ اگر اُس نے یہ دعوی کیا ہے تو ستیا ہے۔
بینانچہ جب مکتر میں پہنچے تو رسُول السُّرصلی السُّر علیدکو تم سے ملے اور آپ سے دریافت

جیا چربب سخہ میں پیچے و رحوں الدسی الدر سیدو مصفے سے اور اب سے دیا تنا کیا کہ کیا آپ نے واقعی ہینمبری کا وعویٰ کیا ہے ؟ آپ نے فرایا ۔ ال ۔ اُسی دقت ِ مشرِف باسلام ہو گئے ہؓ

برنده. ( الحسكم جلده. نمبر۲۹ صفح ۳- بم مودخ ۱۹ اگست)

اعجاز کی حاجت کیوں ہوتی ہے

حضرت الوبرُصديّق ﴿ كُوْبُولِ اسلام كے لئے کِسی اعجازُ كی خرورت مذیر ہیں۔ اعجازُ بینی کے خواہشمند وُہ لوگ ہوتے ہیں جن کو تعارف ذاتی نہیں ہوتا لیكن جس كونعند ذاتی ہوجا دے اُسے اعجاز كی خرورت اورخواہش ہوتی ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے كہ حضرتِ الوبرُصديلق ﴿ مَنْ مِعْرِ وَهُوٰ مِنْ مَا كُاكِيونكه وہ رسُول اللّه صلے اللّه عليه وستم كے حالات سے خوُب واقِف كتے اورخوب جانتے تھے كہ وُہ واستنباز اور ابین ہے جعوزُ اورمُفرَك

نہیں ہے۔جبکہ کسی انسان پرکھبی افترانہیں کرتا توالٹد تعالمے پرا فترا کرنے کی کھبی نُجُات نہیں کرسکتا۔

معجر وطلب کرنالیب ندیدہ بات نہیں پس بربات یادرکھنی چاہئے۔ کہ نشان صرف اس لئے مانکا جا تاہے۔ کہ اِس بات کے امکان کا اندیشہ گورتا ہو۔ کہ شایر حجو بے ہی بولا ہو۔ گرجب بیر بات ایمنی

ارے پر معلوم ہو کہ مدعی صادِ ت اور امین ہے۔ مچھر نشان بدینی کی کو ٹی ضرورت ہی ہیں رمتی بیر بھی یا درہے کہ جو لوگ نشان دیکھنے کے خواہشمند ہوتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں۔ ایسے نوگ راسخ الایمان نہیں ہو سکتے ۔ بلکہ ہرو قت خطرہ کے محسل میں *بہتے ہی*ں۔ ایمان بالغیب کے ثمرات اُن کونہیں لمنے کیؤکر ایمان بالغیب کے اندرایک فعل شکی ن طن مبی ہے جس سے وُہ جلد ہاز بے نصیب رُہ جا تا ہے۔ ہونشان دیکھنے کے لئے جلدی کرتا اور نور دیتا ہے۔ مین علیالت لام کے تواریوں نے نزُول مائدہ کھلئے زور دیا توخلاتعالے نے اُن کوزجر میمی کیا ہے اور فرایا ہے کہ ہم تو مایدہ نازل کری<mark>ک</mark> ليكن بعد زُول مايُد وجو انكار كرسك كا أس يرسخت عذاب نازل موكا. قران شرليف من اس تِصْد کے ذکرسے یہ فائدہ ہے کہ تا بھایاجا دے کم بہترین ایمان کونساہے۔ ادر مل یہ ہے کہ اللہ تعالے کے نشانات یوں تو اجلیٰ بدیمیات سے ہوتے ہیں ۔ لیکن اُن کے ساتھ ایک طرف انسام عجت منظور موتا ہے اور دوسری طرف ابتلائے سنداس كفي بعض اموران مي اليسع بهي بوق مي الواين ساته أيك المستسلا رکھتے ہیں۔ اور برتساعدہ کی بات ہے کہ نشان مانگنے والے لوگ متعبل اور سُسن طن سے حستد مذر مصف والے موت بیں اوران کی طبیعت بیں ایک احتمال اور سک بربدا رفے كا ماده بوزا ہے تب بى تو ده نشان مانكتے ہيں۔اس كے بب نشان ديكھتے ئیں۔ تو بھر بیرودہ طور پر اُس کی ناویلیں کرنی مشو*ق کر دیستے* ہیں۔ اور اُس ک<sup>کھ</sup>جی میر لمنة بي يحبى كيدنام ركفت بي غرض وه ويم بيدا كرف والى طبيعت أن كوامرحق سے دُوں لے ماتی ہے۔ اِس لئے میں تم کونصیحت کا ہوں کہ تم وُہ ایمان سیدا کروج الجبكروضي النُّولِّعباليُّ عند اووصحبالبركا ايبان يَقا وضي الشُّعنهم كيؤكد اس بين مُسسن ظنّ اورصبرے۔اوردہ بہتے بکات اور ثرات کامنتی ہے۔ اور نشان دیکھ کرماننا اورایان لانا اين ايمان كومشروط بنانا بدير كرور بوتا ب اور عموماً بارود نبي بوتا- ال جب

انسان حُسس ظن كے ساتھ ايمان لآيا جماتو كير الشُّدنْ عالىٰ ايسے مومن كو وُ ونيشان وکھا تا ہے چوائس کے ازدیا د ایمان کا مُوجب ادرالسشراح صدر کا باعِث ہوتے ہم خوداُن كونشان اورآيت الله بنا ديتاب اوريني دجرب كه افتراحي نشان كسي نبي نے نہیں دکھلائے یومن صادق کوچا سیئے کہ کہی اسینے ایمان کونشان بینی پرمینی *تھے* مال اور دولت دین کا خادم ہو تومنقی کی آیک صفت میں بھراصل بات کی طرف رجوع کرکے کہنا ہوں کہ دولت مندا ورمتموّل لوگ مین كى خدمت الجھى طرح كركتے ہيں۔ إسى لكے خلاتعالى نے وتما كروَتُنا كُم مُرْفِقةُ وَنَ اللَّهِ متنقیوں کی بسفت کا ایک بڑن و قرار دیاہے۔ یہاں مال کی کو ٹی خصومیت نہیں ہے جو کھے اللہ تعالی نے کسی کو دیاہے وہ اللہ کی راہ میں بڑج کرے مقصود اس سے یا ہے کہ انسان اپنے بنی نوع کا ہمددد اورخا دِمہے۔اللّٰدنعالیٰ کی شرلیت کا ایخہ دوہی ہاتوں پرہے لعظیم لاحرالنّد اور تسفقیت علی صلّق النّدیپس بسعًا رَزَقَنْهُمُ مِيْنْفِقُونَ مِين شفقت على خلق المدكى تعليم ب وني خدما كيدلي متول اوكون كور برا مرس موقع ل طبق بن مال سے خدمت کا بہتر موقع کل سکتاہی ا کس دفعہ ہمارے نبی کرم صلے الله علیہ وسلم نے روید کی طرورت بتلائی۔ تو صرت الجابروسی النُدلَعالیٰ عندگھرکاگل آناٹ البیت ہے کرما حِرہوگئے۔ آیٹ نے ہیجے ابوبكر! كويس كيا مجهور أفي ترجواب مي كباء الله اور رسول كا نام محدور آيا بول يحضرت عمریضی الٹدتعالیٰعندنعسف لے آئے۔ آپ <u>صینے ا</u>لٹوعلیہ و تم نے ہوچیا۔ عمرا گھریں کیا حچەد (آئے۔ توجواب دیا کہ نصف روشول، لٹھسلی الٹھ علیہ وستم نے فرمایا کہ ابوبکر وعم فعلول میں جو فرق ہے وہی اک کے مراتب میں فرق ہے۔ وسامين انسان مال سع ببت زياده مجتت كرتاس واسط علم تعبيرالروياد یں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس سفرچسگر نیکال کرکیسی کو دست وہا ہے تھا ا

سے مُراد مال ہے۔ یہی وجہ ہے کرحقیقی اِتّقاء اور ایمان کے مصمُول کے لئے فرطیا۔ کُنْ تَسُنالُوا الْمَدِرَّحُتی تُسْفِقُوْ الْمِدِیَّا تَحِبَّوْنَ جَفِیقی نیکی کو ہرگزند یا وگے جبتک تم عزیز ترین چیز مذخرے کروگئر کھنے کو کا ایک کے ساتھ ہمدروی اور سلوک کا ایک بڑا حِصتہ مال کے خرج کرنے کی صرورت بتلایا ہے۔

بمدردي كأتقاصا

اورابٹ ائے جنس اور مخلوق حداکی ہمدردی ایک الیسی شئے ہے جوایمان کا دو سرا بڑو و سے جس کے برول ایمان کا وار الرک خربیں ہوتا ہے بیک انسان ایشار اندکے دو سرے کی نفع رسانی اور سمدردی کے لئے دو سرے کی نفع رسانی اور سمدردی کے لئے ایشار مزودی شئے ہے۔ اور اس آیت میں کئ تنالوا البرحتی تنفقوا مِستا تحبون میں اسی ایشار کی تعلیم اور ہدایت فرمائی گئی ہے۔

پس مال کا الندتعالی کی داہ میں خرج کرنا میں انسان کی سعادت اور تقوی شعاریا کا معیار اور محک ہے۔ الج کروشی الندتعالیٰ کی زندگی میں اللّٰہی وقعت کا معیار اور محک وہ تفاجو رصول الندصلے اللّٰدعلیہ وسلّم نے ایک ضرورت بیان کی۔ اور وہ کُلُ اثّاث البّیت کے کرحاضر ہوگئے۔

میں یہاں آیک صروری امریان کرنا چاہتا ہوں کہ انبیار علیہ اسلام کو مردری امریان کرنا چاہتا ہوں کہ انبیار علیہ اسلام کو مردری کی کیوں لائن ہوتی ہیں ؟ اللہ تعدالے اس بات پر قسا درہے کہ اُن کو کوئی ضرورت میش نا اور سے مگر یہ ضرور تیں اس لئے لائن ہوتی ہیں تا کہ لائی وقف کے نئونے مثال کے طور قسائم ہوں اور ابو بکرین کی کا وقف ثابت ہو۔ اور دنیا میں ضدائے مقتدر کی ہستی پر ایمان میدا ہو اور ایسے لاہی وقف کرنے والے دُنیا کے لئے بطور آیت اللہ کے ملے مور آیت اللہ کے ملے موس کے سامنے مال و

دولت جیسی محبوب اور مرفور شیئے میں اتسانی اور خوشی کے ساتھ فربان ہوسکتی ہے
اور بھر بال و دولت کے خرج کے بعد للبی وقف کو مکمل کرنے کے واسطے وہ قوت اور
شجاعت ملے کہ انسان جان جیسی شئے کو بھی خدا تعالیٰ کی داہ ہیں دیئے سے دبلغ نرک عاصل غرض ابیا رعلیہ مات ام کی خرد توں کی اصل غرض دُنیا کی جمد ٹی مجتنوں اور نسانی
چیزوں سے ممند مورد نے کی تعلیم دیئے اللہ تعالیٰ کی ہستی پر لذیذ ایمان بیدا کرنے اور
ام بائے جنس کی بہتری اور خیر خواہی کیلئے ابتاد کی قوت بیدا کرنے کیواسط ہونا ہے۔ ور مزید پاک
گروہ خزائن التمارات والارض کے مالک کی نظر بیں چلتا ہے۔ اُن کو کسی چیز کی ضرورت ہو
سکتی ہے ، وہ عرور بی تعملیم کو کا بل اور انسان کے اخلاق اور ایسان کے دمون کے
سکتی ہے ، وہ عرور بی تعملیم کو کا بل اور انسان کے اخلاق اور ایسان کے دمون کے
سکتی ہے ، وہ عرور بی تعملیم کو کا بل اور انسان کے اخلاق اور ایسان کے دمون کے
سکتی ہے ، وہ عرور بی تعملیم کو کا بل اور انسان کے اخلاق اور ایسان کے دمون کے
سکتی ہے ،

( المسكم مبلد م نمبر ٣٠ منح ٣٠ ٢ مودخ ١٩٧ إلكست منظل)

یفت سے کیامرادہے

مفتر کہتے ہیں کہ بھتین سے مراد مَوت ہے گر مَرت رُوحانی مراد ہے الدینظاہری بات ہے کہ اس کا مقعنود بالقّات کیا ہوجب کی تلاش کینے کے لئے پہاں ایما اور ہشلدہ ہے۔

گرمیں کہتا ہوں کہ وہ نُوح نی مُوت ہویا تہاری نندگی خدا ہی کی ماہ میں وقف ہو۔ مومن کو فازم ہے۔ کہ اس وقت تک عبادت سے ند تھکے اور سست نہ ہو جب بھک میڈ نندگی جنسم ند ہوجا وے اور اس کی جگہ نئی نندگی جائیک اور ماص بخش نندگی ہے۔ اس کا سِلسلم سشروع نہ ہو جا وے۔ اور جب تک اسی عارضی حیات ونیا کی سوزش اور جب ن کہ ایس کا سیات اور استرات میں ایک لذت اور رُوح میں ایک سکینت اور استرات پیرا نہ ہو ہا ہے۔ ایس کا ایس کا بیان کا بی اور استرات کی بیا نہ ہو ہا ہے۔ ایس کا بیان کا بی اور استرات کی بیا نہ ہو۔ ایسان کا بی اور استرات کی بیا نہ ہو۔ ایسان کا بی اور استرات کے بیرا نہ ہو۔ ایسان کا بی اور استرات کا بی اور استرات کی ایس کا بیا اور گھیک

نہیں ہوتا۔اسی داسطے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ توعبا دت کرتارہ جب تک کہ تھے لیے كابل كا مرتبد حاصل منهو - اور نمام عجاب اورظكماتى يردع ودرموكريس محمد عي آجا حد كداب مين ده نهين مون جوبيسك عقاله بكداب تونيا ملك ، نئى زمين ، نيا أسمان ب اورمیں مبی کوئی نئی مختلون ہوں۔ بیرحیات ٹانی وہی ہے جس کوصوفی فقاء کے نام سے موسوم کرتے ہیں جب انسان اس درجہ یم نے جاتا ہے تو اللّٰد تعالیے کی رُوح کا نفخ اس میں ہونا ہے۔ ملاکد کا اُس پر نزول ہونا ہے۔ یہی وُہ رازہے بیب پرینم بخرداصلی اللہ عبيدتهم فيصفرت الوبكريصنى الندتعا ليعنه كى نسبت فرمايا كه اگركوئي جاسبے كەمُردەميت كوزين يرحيننا بوا ديكه تودُه الوبكر كو ديكه واور الوبكركا درجه أس كه ظاهري اعمال سے ہی نہیں بلکہ اس بات سے ہے جو اُس کے دل میں ہے۔ ایمان ایک لازیسے گریاد دکھو۔ ایمان ایک داز ہوتا ہے جومومن اور النڈ تعالیٰ کے درمیان ہوتا ہے اورص کو مخلوق میں سے اس مومن کے سوا ووسرانہیں جان سکنا۔ آنا عِدْد ظن عَبُدِیْ بِی کی حقیقت رہی ہے بعض اوقات وُہ لوگ جوعلوم حقہ اور معارف المہسکے بہرہ ورنہیں ہوتے۔کسی مومن کے ان تعلّقات کے عدم علم کی دجہ سے جو اللّٰدُنعا کے ساتھ اُس کو ہوتے ہیں۔اُس کی لبعض حالتوں مشلاً معاطات رزق ومعاش پر حیرت اور تعبت ظاہر کرتے میں۔اور کھی یہ تعبت اُن کو بزلتی اور گرا ہی کک لے ما آ ہے اس سے ان کی نظرایتے ہی محدود استباتک ہوتی ہے۔اور وہ اس داز اور میترسے ہو التدانعا لى كے ساتھ وہ ركھتا ہے۔ تا واقعت بوتے ہيں۔ يس عابتا ہوں كر بمارے ووست التدنعالي كے ساتھ اسفاس لازكو اليسابنا يس جوص ابركام كاتفاء وقف زند کی

غرض يرب كدانسان كوضرورى ب كدوه التدتعالى كاراه مي ابنى زندگى كودقت

کے۔ میں نے بعض اخبارات میں پڑھا ہے کہ خلاں آدبینے اپنی زندگی آدبرساج کے لئے وقف کردی ہے اور فلال یا دری نے اپنی عمر مشن کو دے دی ہے۔ مجے حیرت آتی ہے کرکیوں مسلمان استسلام کی خدمت کے لئے اور خداکی الماہ میں اپنی زندگی کو وقف نہیں کردیتے۔ وال الدصلی الله علیہ وستم سے مبارک زیانہ برنظ کرے دکھیں۔ تو اُن كومعلوم بوكدكيس طرح اسلام كى زندگى كے لئے اپنى زندگياں وقف كى جاتى تقيس ـ یا در کھوکرخسارہ کا متووانہیں ہے۔ بلکہ بے قیاس نفع کا متودا ہے کاش سلانوں كومعلوم بيقا اوراس تبارت كم مفاواودمنا في برأن كواطسلاح لمتى جوخدا كمسلفاس كدين كى خاطرىنى زندگى وقف كتا ہے كيا ده دبنى نندگى كمونا ہے ؟ بركونفسس اَنكَهُ آجُوُهُ عِنْدَ زَبِّهِ وُ لَاخَوْتُ عَلَيْهِمْ وَلَا مُمْ يَعْنَ فَنَ ۖ اسْ لَهِى وقعن كا اجر أن كا ربّ ديين والاسمدير وقف برقسم كه بمُوم وعمُوم يعدنحبات اور رال كي [الخفضے والاسے۔ مجع تتعجب بوناب كرجبكه برايك انسان بالقبع داحت اوراسائيش جابتنا ا بعدادر بموم وغموم مور کرب و افکارسے خواستگار مخات ہے ۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جب اس کوایک مجرب نسخد اس مرض کا پیش کیاجا دسے تواس پر نوج سی مذکرسے کیافی وتعث كانسخد ١٣٠٠ برس سے محرب ثابت نہيں ہوا ؟ كيامحساب كوام اسى وقعت كى وجد اسے حیات طیند کے وارث اور اُبدی زندگی کے مستخی نہیں تغیرے ؟ بھراب کونسی دم بے کہ اس نسخہ کی تا تیرسے فائدہ اکھانے میں دریانے کیا جادے۔ باتديسي كولك اس حقيقت سے ناآمشنا اور اس لذت سع واس دقت کے بعد ملتی ہے۔ تا واقعت محض ہیں۔ ورند اگر ایک شمر میں اس لذت اور مرور سے اُن كوبل جا دى توب انتهائمناؤل ك سابقة وه اس مبدان مي آئيل ـ

میں خودج اس راہ کا پورا تجربہ کاریوں اور محص اللہ تعالے کے نعنل احدثین سے

میں نے اس واحت اور لذّت سے حظ اعلیا ہے۔ یہی اُرزُو مکتا ہوں کہ الله تعالى كى داه ين نندگى وقف كيف كے لئے اگر مركے كيو زنده بول اور كير مرول اور ذنده ہوں تو ہر بارمیرا شوق ایک لذت کے ساتھ بڑھتا ہی جا دے۔ ابناذاني تجربهاور وقف كي وصيت يس بين يُح ذَكَرُ وَتَجْرِبِهِ كَارِبُولَ اور كُتِربِهِ كَرْجِيكًا مُولَ اور اس وقف كيليَّ اللَّهُ قال في مجعدده بوش عطا فرما يلب كداكر مجعد يمي كهديا جاف كماس وقف مين كوني تواب اورف ايره نہیں ہے بلکہ تکلیف اور دکھ ہوگا۔ تب بھی مین اسلام کی خدمت سے زک نہیں سکتا اس الصير ابينا فرض معمنا بول كدابني جماعت كود صبّت كرون اوربه بات ببنيا دُول اینده برایک کا اختیارہے کہ وہ اُسے سُنے یا نہ شنے کداگرکوئی بخانت چاہتا ہے ۔اور حیات طبیریا ابری نندگی کاطلبگارسے تو وہ الله کے لئے اپنی زندگی و تف کرسے اور برایب اس کوشش اور بکریس لگ جا وسے کہ وُہ اس درجہ اور مزنبہ کو حاصل کیسے۔ کہ المدسكے كرميرى نندگى ميرى موت اميرى قربانياں ،ميرى خازي الله بىكے لئے مِن اود عفرت الرابيم كي طرح أمن كي رُوح إلى أعظ الشكنة لوفية العداكم أين جبتك انسان خُدُامِين كھويانہيں جا آيندا هِين بوكرنہيں مُرتا دُه نئي زندگي يانہيں سُکتا۔ پس تم جومیے سات تعلق رکھتے ہوتم دیکھتے ہوکہ ضدا کے لئے زندگی کا وقعت میں اپنی نندگی کی اصل فرمن سمبتا ہوں کیرتم اینے اندود کیمو کرتم میں سے کتنے میں جومیرسے إس فعل كواہے لئے إستدكرتے اور فندا كے لئے زندگی وقف كرنے كو عزیز دکھتے ہیں۔" د افتکم نبراہ جندہ صغر یہ۔ ۲ مورخ ۱۳ اگست مندلیں

انسان اگرانڈ تعالی کے لئے زندگی وقف نہیں کتا۔ تو وُہ یاد رکھ کہ آیا

وگوں کے لئے اللہ تعللے نے جہنم کو پیدا کیا ہے۔ اس آیت سے بیصاف طور پرمعلم ہوتا ہے۔ کرجیب اکدلیمن خام خیا ل کوتاہ نہم اوگوں نے سجے مکھاہے۔ کہ ہرایک آدمی کوجہتم میں صرور مبانا ہوگا۔ بیرغلط ہے۔ ہوغلط ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں۔ کہ مقور کے مِي جِرِجِينَم كى سنزا سے بالكُ محفوظ ميں اور يہ تعجب كى بات نہيں عدا تعالى فرما ما ے قبلین میں عبادی الکھ کوئی و اب محمدنا چاہئے کہ جہنم کیا چیز ہے ؛ ایک جہنم او وہ سے جس کا مُرنے کے بعدالترتعل لے نے وحدہ دیا ہے اور دُوسرے یہ نندگی بھی اگر خدا تعالی سے لئے ن بور توجهتم ہی ہے۔الٹرتعالیٰ ایسے انسان کا تکیعٹ سے پیلنے اور الام دینے کیسلے متوتى نهيس بوتا ـ يرضيال مت كردكه كوئى ظاهر دولت يا حكومت مال وعرّت ، اولاد کی کثرت کسی شخص کے لئے کوئی واحت یا اطمینان سکینت کا مُوجب موہاتی ہے۔ اوروه وَم نقدیهشت بی بوّتاسیے ؛ حسرگزنهیں ۔ وه اطمینان اور و وتستی اورول کین جوبېشت كى انعامات يى سے بيں۔ ان باتوں سے نہيں منتى وہ خدا ہى ميں تهندہ رہنے اورمرنے سے بل سکتی ہے جس کے لئے انبیارعلیہمانسلام صوصاً ابراہیم اورلعقوب طيبها السّلام كى يى وصيّت تقى كه لا تَسَمُونُنَّ إلاّ وَأَنْشَعْمَتُ مُسْلِمٌ وَنَّ لِنّات مُنيا آ آلیک قسم کی ناپاک برص ئیدا کر کے طلب اور بیاس کو بڑھا دیتی ہیں۔ اِستسقاد کے مرین کی طرح بماس نہیں مجمعتی۔ یہاں تک کہ دُو بلاک ہومباتے ہیں ایس یہ ہے جا ار دُودُ اورصرتوں کی آگ بھی منجملد اسی جہنم کی آگئے ہے۔ جو انسان کے ول کورا

اور قرار نهيس ليف ديتي بككه أس كوايك تذبذب اور اضطراب ميس غلطان ويبيان وكمتق

ہے۔ اس لئے میرسے دوستوں کی نظرسے یہ امر برگد پوسٹسیدہ ندرہے۔ کہ انسان مال

دولت يانن وفرندكي مجست كع بوسس اور فتفي مي ايسا ولهانه اوراز في ورفت نا

جاف کرائس میں اور خدا تعلیے میں ایک حجاب بیدا ہوجا وے۔ مال اور اولاد اسی کے توفیتنہ کہلاتی ہے۔ اُن سے بھی انسان کے لئے ایک دوزنے نیار ہونا ہے اور جب وہ اُن سے الگ کیاجا ہے تو سخت بے بینی اور گھبرابرٹ ظاہر کرتا ہے۔ اور اس طرح پریہ بات کو مَناوُل نَلْو الْمُوقَدَةُ اللّهِ اَلَّ يَنْ تَعْلِيعُ عَلَى الْاَ فَدِيدَةً وَ مَنعُولَى نَگ مِيں نہيں رہتا بلکر معقولی نگ میں نہیں رہتا بلکر معقولی نگ میں نہیں می اگر جو انسانی دل کوجلا کر کباب کر دیتی ہے۔ اور ایک جَلا کر کباب کر دیتی ہے۔ اور ایک جَلا ہوئے کو بلے سے بھی سیاہ اور تاریک بنا دیتی ہے۔ یہ وہ بی فیراللہ کی مجتنب ہے۔ یہ وہ بی کی مجتنب ہے۔

دوجیزوں کے باہم تعلق اور رکڑ سے ایک حوامت بسیا ہوتی ہے۔ اسی طرح پر انسان کی مجتت اور وُنبا اوروُنیا کی چیزوں کی مجتت کی رکڑ سے الہی مجتت مُبل جاتی ہے۔ اور دل تاریک ہوکر خُداسے دُور ہو جا گا اور سرقسم کی بیقراری کا شکار ہو جاناہے لىكن جبكردُنيا كى چيزول مصرح تعلّق بو وُه خدامين بوكرايك تعلّق بو- اوران كى مجتت خلاکی مجتت میں ہوکر ہو۔ اُس وقت باہمی رگڑسے خیرانٹدکی مجتت جک جاتی ہے۔ اور اس کی جگدایک روشنی اور تور مجردیا جاتا ہے۔ میر فداکی رضا اُس کی رضا اوراس کی رضاخداکی رضاکا خشاء ہوجاتا ہے۔اس مالت پر کپنے کرخداکی مجتت اُس کے لئے بمنزله جان ہوتی ہے اور حس طرح زندگی کے واسطے لوازم زندگی ہیں۔ اُس کی زندگی کے واسط خدا اور صرف خدا ہی کی صرورت ہوتی ہے۔ دوسرے افتاوں میں اُوں کہد کے ویں کہائس کی خوشی اور ماصت خدا ہی میں ہوتی ہے۔ پیر دنیا داروں کے نزدیک اگراہے کوئی رہے اور کرب پہنچے تو پہنچے سکین اصل میں بات ہے کہ اس بتم وغم میں بھی وہ المینا اورسكينت سے الى لذت ليتا ہے جوكسى دنيا واركى نظركے براے سے براے فسارغ البال كوبعى نصبيب نهيس-

برخيسا وث اس سيح بوكي معالمت انسان كى ہے۔ وہ بہتم ہے گویا خُدا تعا لئے کے

مِوا زندگی بسرکرنا پر بھی جہتم ہے۔ میرمدیث شریب سے بریمی بته لکتا ہے کدئپ بھی حوارت جہنم ہی ہے امراض اعدمصائب بوفتلف قسم سے انسان کو لائق حال ہوتے ہیں یہ بھی جہتم ہی کا نمؤنہ ہوتے ہیں اور یہ اس لئے کہ تا دوسرے عالم برگواہ ہوں۔اورجوا ومنزا کے مسئلہ کی حقيقت يردليل بون اوركف اره جيسے لغومسئله كى ترديدكري يمثلا حب ذام بى كودكيو ا مراعضار گرگئے ہیں اور رقیق مادہ اعضار سے جاری ہے۔ اواز بیٹھ کئی ہے۔ ایک قع ر بربائے خود جہتم ہے۔ بھرلوگ نفرت کرتے ہیں۔ اور بھیوڑ جاتے ہیں۔ عزیز سے عزیز بیوی، فرند، ال باب مک کناره کش بوجاتے ہیں ۔ بعض اندھے اور بہرے بوجاتے میں۔بعض اُور خطرناک امراض میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔پیھریاں ہوجاتی ہیں۔ اور ر پیٹ میں وسولیاں ہومیاتی ہیں۔ بیرساری بلائیں اس لئے انسان پر آتی ہیں کہ وہ خط سے وُکور ہوکر زندگی بسرکتا ہے۔ اوراُس کے تصور شوخی اورکستاخی کرا ہے او الله تعالیٰ کی باتوں کی عزت اور پرواہ نہیں کراہے۔ اُس وقت ایک جہتم بیدا ہو [حاتاسيعه اب میریس اصل مطلب کی طرف ریوع کرکے کہتا ہوں کہ خدا نعالے نے فرایا ہے کہ ہم فے جمع کے اکثر انسانوں جنوں کو پیدا کیا ہے اور پیر فرمایا کووہ اجہتم اُنہوں نے خود ہی بنا لیا ہے۔ اُن کوجنت کی طرف بُلایا جا آ ہے۔ اِک ل اِکْ سے بانیں مئنتا ہے۔ اور نایاک خیال انسان اپنی کوداند عقل برعمل کرلیتاہے ہیں ائفت كاببتم بفي بوكا اور دُنيا كي جبتم سے بھي مخلصي اور ما في شبوكي كيونكدونيا كاجبتم أواس جبتم كے لئے فطور دليل اور شوت كے ہے "دا كم مبدر مساملت منصب وعظاور نيانهاض

نا اہل پلیدلوگ سِحّیا اور حق وحکمت کی بات مُن ہی نہیں سکتے اور جب مجمع کا فی

بات معرفت اور حکمت کی اُن کے سامنے پیش کی جا دے تو وُہ اس یہ توجہ نہیں کرتے بلكه لايروابي سے ال ديتے ہيں۔ اس ين شك نبيل كدوه لوگ جوي كبين وه بعي تقور سع بين محض الترتعالى لئے کسی کوئی کہنے والے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ گویا ہے ہی نہسیں۔ على العموم واعِظ وعظ كيتے بيں ليكن أن كى اصل غرض اور مقصود صرف يه مونا ہے۔ کہ لوگوں سے مجھے ومعول کرمیں اور دُنیا کما دیں۔ بدغرض جب اُس کی باتوں کے ساتھ ملتی بعد توحقانيت اور للبيت كوامني تاريكي مين جهياليتي اوروه لذت اورمعرفت كي نوشبُوبِوكام اللي كے مُنف سے دل دوماغ ميں پہنچتی اور رُدح كومطركرديتی ہے وہ نودغومنی اور دنیا برستی کے تعمّن میں دَب کر رہ مباتی ہے۔ اور اسی مسلس میں لوگ کہہ الطبقة بين-ميان بدساري باتين كروا كمان كي بين-اس مين شك نبيس كداكثر لوگو س في امر بالمعروف اور نهى عن المنكر كو ذرايد معاش قرار دے لیا ہے لیکن ہرایک ایسانہیں ہے۔ آبیسے پاک دل انسان بھی ہوتے ہیں جو صرف اِس لئے خدا احد اُس کے رسول صلى التُدعليه وسلَّم كي باتيس لوكول تك بهنجات مبين كدامر بالمعرُوف اورنهي عن المنكر كه لئ وه مامُوريس اوراُس كو فرض مجمة بين . اوروُه جاست بين كه اس طرح بر النّدتعالے كى رصاكوماصل كريں - وعظ كا منصب ابك اعلے درج كامنصب بے - اور وه گویاشان نبوت این اندر رکهتا ہے۔ بشرطیک مندا ترسی کو کامیس لایا جا دے۔ وعظ کھنے والا اینے اندرخاص قسم کی اصلاح کا موقعہ یا لیتا ہے کیونکہ لوگوں کے سامنے پر صروری ہوتا ہے کہ کم از کم اپنے عمل سے بھی ان باتوں کو کرکے دکھاوے

جودہ کہتا ہے۔ بہرصال اگرایک آدمی اپنی بھی غرض دمنشا ، کے لئے کوئی بھلی بات کھے تواس سے بہ لازم نہیں آنا کہ اُس سے اس لئے اعراض کیا جا وسے کہ وُہ لینے کی وَاتی عُرض کی بِناء پرکہدرہ ہنے۔ دہ بات ہج کہتا ہے وہ تو بجبائے نود ایک عُمرہ بات ہے۔ نیک دل انسان کو لازم ہے کہ وُہ اِس بات پرغود کرسے ہو دُہ کہدرہ ہے۔ یہ مزودی نہیں کہ ان اغراض ومقاصد پر بحث کرنا رہنے جن کو طحوظ دکھ کر وعظ کہدرہ ہے۔ یمعدی شنے کیا خوب کہا ہے۔ یمعدی شنے کیا خوب کہا ہے۔ یہ حدی شنا

مرد باید که گیرد اندر گوسش گزشتهست پیند بر دیوار قابل کی مجیبائے قول کی طرف د کمیمو "

یہ بانکل سبتی بات ہے کہ قول کی طرف دیجھو۔ قائِل کی طَرف مت خیال کرو۔ اس طرح پر انسان سبّی کی کے لینے سے محُوم رہ سکتا ہے۔ اور اندر ہی اندر آبک عُجُب و نخوٹ کا بیج پرورش یا جانا ہے۔کیونکہ یہ اگر صرف سبّیا کی اور صداقت کا طالِب ہے تو پیردو مروں کی عَیب شماری سے اس کو کیا غرض۔

واعِظ اپنے بلئے کوئی ایک بات نکال کے مگرتم کواس سے کیا غرض مہارا مقصود کے اس میں کوئی شک ہاں کہ کہ اور اس سے کیا غرض مہارا مقصود کو اس سے کیا غرض میں ہوئی ہیں اور پہند و نصیحت کرتے وقت امور مقتضائے وقت کا فکر نہیں کرتے اور نہ اُن امراض کا لحاظ رکھتے ہیں ۔ فکر نہیں کہتے اور نہ اُن امراض کا لحاظ رکھتے ہیں ۔ جن میں مخاطب مبتلا ہوتے ہیں ۔

بلکداپنے سوال کوہی مختلف پُیرایوں بیں بیان کرتے ہیں۔ ر**سُول اللّٰد کاطرز ینطابت** 

رسُول التُدصيف التُدعليه و تم كے طرز بيان كو اگرغورسے ديكھتے تو اُن كو وعظ كيف كائبى دُھنگ آجا آر اېك شخص رسُول التُد صيف التُدهليه و تم كے پاس آنا ہے الد لوچ پنا سبع كرسب سے بہترنيكى كونسى ہے۔ آپ اُس كوجواب ديتے ہيں كرسخا وت - دومرا اُكر

یمی موال کتا ہے۔ تواس کو جواب ملتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت تمیرا آتا ہے۔ اس کوجواب کچھ أور ملتا ہے موال ایک ہی ہوتا ہے۔ جواب مختلف۔ اکثر لوگوں نے بہاں بہنچ کر مطوکر کھائی ہے اور عیسائیوں نے بھی ایسی حدیثوں پر براسے براے احتراص کئے ہیں۔ گراحمغوں نے دسُول النُّد صلے النُّدعليہ و ٹم کے اس مُغيد اورمُبارک طرزِ جواب برغورنبيس كي ـ اس میں بتر یہی تھا کہ رشول الٹرصلے اللہ علیہ و تم کے پاس حس فسم کا مرکفن آمًا تقاء أس كے صب حال نُسخه نیفا بنلا ویتے پھے جس میں مثلاً بُخل كى عادت تقى اس کے لئے بہترین نبی یہی ہوسکتی تھی کہ اُس کو ترک کرے بوماں باب کی ضدمت تہیں کتا تھا۔ بلکہ اُن کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آنا تھا۔ اُس کو اسی قسم کی تعلیم كى ضرورت تقى كه ده ال باب كى خدمت كرے-حقانی واعظوں کی کمی کا طبیب کے لئے جبیا صروری ہے کہ تشخیص عمدہ طور پر کرے - اسی طرح پر دا غط كى منصىب كايد فرض ہے كه وعظ ويندسے بيلے أن لوكوں كے امراض كو مذنظر ركھے جن بیں وہ مُبنلاہیں. مُکمشکل توہی ہے کہ یہ فراست ادر بیرمعرفت حقّانی واعِظ کے سوا دور کم کو ملتی ہی کم ہے۔ اور میمی وجہ ہے کہ ملک میں با وصفیلہ سینکٹروں ہزاروں واعِظ پیرتے ہیں بیکن عملی حالت ملک کی دن بدن لیتی کی طرف مبارہی ہے۔ ہرفسم کی اعتبادی، ايراني، اخلاتي خلطيال اور كمزوريال اينا اثر كرني جاتي بين - يداس لئے كه وعظول بين حقّانیت نہیں روح نہیں۔ بیرسب کھیے ہے۔ گرمیں اس ونت اپنے دوستوں کو میھریہی بتلا أجابتا بول كمي كم انبول في الله تعالى كفنل سد اين داول مي طلب من

کی پیاس کو محسُوس کیا ہے۔ وہ راستی اور صداقت کے لینے میں مضافِقہ نہ کریں۔ گو واعظ مختلف رنگوں اور بیرا اوں میں اپنا سوال ہی پیشش کرسے۔ مگرتم کونہیں جا ہیئے۔ کرمون اس ایک وجہ سے اصل جکمت کوچھوڑ دو کیونکہ کوہ ہوان کے سوال کوسنگر
اُن کوصفارت کی نیگا ہ سے دیکھتا ہے وہ بھی توظعی پر ہے کیا کسی لعل اُدر گوہر نایاب
کومحف اس گئے پھینک دبا جاسکتا ہے کہ وہ کسی بد کو دار اور مَسلی کی بیل طُی درجی کبڑے
کی ہیں بندھا ہوا ہے ؟ ہرگر نہیں۔ اِس کے سوااگر واعظ سوال کرتا ہے۔ تو کیا تمہیں خبر نہیں کہ تہیں کہ تھا اُلے قال تَدَنْهَوَ وَ اُورسائل خواہ کھوڑ ہے پر ہی اہوکہ اِس کے سوااگر واعظ سوال کرتا ہے۔ تو کیا تمہیں خبر اُس کے سوااگر واعظ سوال کرتا ہے۔ تو کیا تمہیں خبر اُس کو جھوٹ کے ایک میں کہ اُس کو روکھا جا وے۔ تیرے لئے بیٹ کم ہے کہ توائی کو جھوٹ نہیں ۔ اِس خدا تعالی نے اُس کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ سوال نہ کرہے۔ وہ اپنی کو جھوٹ نہیں ۔ اِس خدا تعالی نے اُس کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ سوال نہ کرہے۔ وہ اپنی خلات ورزی کی خود سزا پا لیگا۔ لیکن تمہیں یہ مناسب نہیں کہ تم خدا تعالیٰ کے ایک فلات واجب العزت حکم کی نا فرانی کرو عرض اُس کو کچھ دے دینا چا ہے گئے۔ اگر پاس ہو۔ اور واجب العزت حکم کی نا فرانی کرو عرض اُس کو کچھ دے دینا چا ہے گئے۔ اگر پاس ہو۔ اور اگر پاس کچھ نہ ہوتو فرم الفاظ سے اُس کو سمجھا دو یہ

د المکرمبند م نبر ۱۳ صغر ۱۶ - ۵ مورخ ۱۹ سرتر برندارا) فساو کی مبنیاد

فساداس سے شروع ہوتا ہے کہ انسان طنون فاسدہ اور شکوک سے کام بینا سروع کرے ۔اگرنیک طن کرے تو پھر کچے دینے کی توفیق بھی مل جاتی ہے جب پہلی ہی منزل پرضلاکی تو پھر منزل مقصود پر پہنچنامشکل ہے ۔بنوئتی بہت بُری چیز ہے انسان کو بہت سی نیکیوں سے محردم کر دیتی ہے۔ اور پھر بڑھتے بڑھتے بہانتک فوہت بہنچ جاتی ہے کہ انسان خدا پر بنطنی شروع کر دیتا ہے۔ مائیدی انشانات اور علما دڑ ماند

اگر بذطنی کا مرض مذبر طبی ایونا تو بنلادگراکن مولویوں کوجنہوں نے میری تحفیرا ور ایذ دہی میں کوئی دفیقد اٹھانہیں رکھا اور کوئی کسریا تی نہیں چھوڑی کونسی دمجُوہ کفر کی اور میری تکذیب کی نظراً ٹی گفتی۔ میں نے کیکار کیکار کر اور خلاکی قسمیں کھا کھا کر کہا۔ کہ میں

سلمان بهول - قراً ن كريم كوخاتم الكُشب اوردسُول التُدصلي النّدِ عليه وسلّم كوخاتم الانبيا، مانتا بون - اورانسلام كوايك زنده مذبهب اورتقيقي مخبات كا فرايعه قرار دييا بول رخدا تعالیٰ کی متنادیراورقیامت کے دن برایمان لانا ہوں۔اسی فبلدکی طرف مُنہ کرکے نمازیدهنا ہوں۔ اننی ہی نمازیں پڑھتا ہول۔ رمصنان کے بُورے روزے رکھتا ہوں پیروہ کونسی نوالی بات متی ہو اُنہوں نے میرے گفر کے لئے ضروری سمجی ر مربح ظلم ہے۔وہ اینے گندسے اعمال اور زندگی کونہیں دیکھتے۔ وہ زمین اور آسمان برغور اور ں غربر کی پر نہیں سمجھ سکتے کہ ان مصنوعات کا خالق ہے۔ لیکھرام کے نشان سے مولو پو في كيا فائده أعقايا ؟ يهر أتخم كى پينكوئى سےكيا فائده ماصل كبارالله الله كسي مان نِکی بکنداُس کوششکوک کرنے کی سعی کی ۔حالانکہ اُس میں اگرکوئی الزام باتی ہے تو آتھ یر جس نے اپنی خاموشی اور سمارے مطالبات کے بواب نہ ویسنے سے اس کی سخیا کی پر فهر کردی بیبکداس میں صریح شرط موجود تقی . بیرایک تا نونی طبیعت کا آدمی بھی اس نے دوہی معنی کرے گا۔ایک برکد اگر شرط کی رعایت کرے تو بی رہے ورز مرجا ہے۔ بيريج جلنے كى صورت يى مومن كو بيا بيئے تفاكہ وہ إس امركوسفيح طلب قراردینا که آیا اُس نے رعابت کی یا نہیں؟ انذاری پیشکوئی شرطی ہوتی ہے یا در کھو بہاں توصریح اورصاف شرط موجُودتھی کربشہ طبیکھی کی طرف رجوع نہ کرسے لیکن

کے ہمارے پاس ا<del>سسے بھی ٹر</del>ھکردلائل ہیں جو ایک موٹی عقل کا آدی بھی مجھر سکتا ہے۔ ہماری طرف متواترة بهار بيثة بهارجارى بموسئه ادراس كى دعوت كى كئى كوتم فسم كها دُاورا كرهبو في فسّم كى يا داش بل كم سال سے اندر بلاک مرموعا و تو میں اپنے آب کو مجونا فرار دوں گا۔اوراس قسم کے لئے جار ہزارویے يك العام هي دينا جاي اوربيهي تابت كرك وكهلا باكرباشِ سي ليسقَ مركا كها ناكنًا وبيس بلكه أبكار ىم ناڭئە ھىلىدا درىيى كىلىكىاكە اگرىيم تىجىدىلىيە بىل توپىم يىزالىش كىرو- يا دريوں نے بھى اس كواكسايا كو ب دى كەنىم نايش كىرونىكىن اس قدر كوششو ل يېچى دەمىيلان مىن نەتا يا داراينى خامۇشى داسلام بزئمته چینی وراس کے خِلاف تحریروں کی اشاعت سے کیک کرائس نے بتلا دما کر حقیفت ہیں يشكُونُ كي موانِق أَس ني شرط سي فائده أنهايا -بیٹ گوئی میں شرط کا موجود ہونا خود ایک بیٹ گوئی ہے۔ اگراس نے شرط سے ف م نبس المانا تقالة اس كومشروط كرنے كے معنى بى كيا بكوئے -اب ايك متديّن اورفُداترس كوجا بيئة كرسوچ كراياً التم نصر بُوع الى الحق كي ترطيس فائده أتطايا ب يانهيس اوق مكاناخلاف شرع تعانو كلارك ادريريتي داس وغيره عيسا يُوكَ قعم كماني هي یانہیں۔علادہ ازینہم نے تو ثابت کر کے کھادیاتھا کہ فیصلے کیے لئے قسم کھانا عیسائی پرواجب ہے۔ غوض يشِيكُونى مششرط تقى 2 مراسيمة بالشبر موترارية اكراس كوفى لوندسيج بير كورايقين وربيروسهونا

نوف يدهيكونى مشرط تقى و مراسمر با شهر برارا اگراس كوفك لوند يجر بركورا يقين ادر بروس بونا بهراس فدرگرام كي معنى به ليكن ساته بهي جب اُسني اخفاري كيدا درايي نيا كوگرا كرام كراها با كيونكر خفاي 
معض ناو فقوں كى راہ مي شوكر كا بيتر بوسك تف اوالد الن الى نيا بحدہ كي موان تا جائے فرئ تها در سالت ميدين كي اندائس كو دنيا سے اسماليا اور جس موت دہ در آما در بھالت بھر تا تھا است اس كو آليا ۔

ميري مجمعين نهيس آتا كر آسم كے معاطي بوكوں كو كميا مشكل بيش آسكتى ہے ، اس قدر توى افران موجود يم يا در جوزائك را إلى قرائ قويہ سے تو مالتي مجمود كو كويانس درج بيو جي اس فر كايك برانشان اسماد درج بيو جي اس فتر كي ون صاف اور واضح لفظوں ميں اہمام درج بيو جي اسے ،

ك انشان اكم طرانشان يعض اجركمال الدين صاحب اوربهت سے دوست کے گواہ میں اور وہ قسم کھاکریت لاسکتے ہیں کہ قبل از وقت ان کو بتنا دیا گیا تھا۔ اور اسنتہار

يشائع كرديا كيا كفا كم ممالام صنمون بالاراء اور تعيك اسى الهام تعدموانى بدنستان مانول کے روبرو بُورا ہوا ۔ اور ارد و انگریزی اخبارات نے متفق اللّفظ ہوکرا قرار کیا۔ کہ

بعروه مقدّمه مجه برا قدام فتل عمد كاقائم مواجس مين واكثر كلار كارك جيسة لوك شامل تقداوم لوی مخرسین نے بھی جاکر گواہی دی ۔ اور رام بھیدت وکیل مشہور آربرتھی بیروی مفدمہ کے لئے آبا۔ کئی سُوادمی اس ا مرکے گواہ موبود ہیں کہ کس طرح برقبل از دقت اس مقدمہ کی ساری

غِيّت ورصّور سلطلاع دعكي اوراكثر برّيت كي معي اطلاعت كان النّد تعالى في [بَرَاه رمنفصُورُ مع بنا) كالهامّ يەخدا كے غيب كى باتيں ہيں كيا انسانی طاقت ميں ہے كہ اس طرح پر پيشگوئی

ريسكه اورايس وقت مي كه ابعى مقدمه كانام ونشان بعى نهيس - أس كاسارا نقششه

مينج كردكهلاياجاوس

بعرليكه واكتشان ايك شمشير رمبنه كي طرح تقاديا يخ سال بيشتر بذرليه اشتهالا

فريتين كى طرف سے يہپيگوئي شائع كى گئى اور نودلىكموام جہاں جاتا۔ اس بيشگوئى كوسناتا اس میں کوئی شرط ندمقی اور وہ صاف تھی۔اگروہ زندہ رہتنا ٹوبےشک نیامت بریا ہوجاتی لیکن برتب ہوتا۔ اگر خلا تعالی کی باتیں نہ ہوتیں بے شک بھر انجام رسوا کی کے ساتھ ہوتا

بیا محرسین جُب رہتا؟ اب معی جبکہ پرنشان پُورا ہوگیا۔ اور لاکھوں انسانوں نے اس بیشگوئی کی صداقت کوتسلیم کرایا۔ وہ کہتاہے کہ جاعت کے کسی آدمی نے قتل

لردیا ہؤگا۔افسوس پرلوگ اتنانہیں سمجھتے۔ کہ وہ مرید کمبیا نوش اعتقاد ہو گا جوالیسے بیرم کھی اعتقاد رکھ سکتا ہے ہو اسے قتل کی ترغیب دے ادراپنی پیشگوئیول کو اپنی صداقت كامعيارت الم كرسے اور ميران كے پوراكرنے كے لئے مريدوں كوناجائزوسائل

اختیاد کرنے کی تعلیم دے ، شرم ہے ایسے خیالات پر-*جوگوگ اس قسم کاخیال رکھتے ہی*ں وہ گویا بہاری نیک نہاو، انصاف پرور، اور ہوٹ بیار گورنمنٹ کو بھی برنام کرنا جا ہنتے ہیں۔ گورنمنٹ نے اپنی طرن سے کوئی دنیقہ فروگذاشت نہیں کیا لیکھ ام کے قتل کے متعلق اس نے بُوری سرگری سے خیفا کی لیکن ہمارا ا*ور ہماری جماعت* کا دامن اُس خوُن سے بالکل پاک صاف ثابت ہوا. یکھرام نے نبی کرکم کی متک کی تھتی انسوس مراگ انزانهکس سمجھتے کہ کیا لیکھرام نے میرے کسی باب اور دادا کو فتل کردیا تھا ؟ اس نے میری ذات کوکسی قسم کی تکلیعٹ اور ایڈانہیں دی ۔ ک**ا**ل نے *رسُول کریم س*لی اللّٰدعلیہ و کم کی یاک ذات پر وہ کوٹ تاخا نہ حملے اوروه بے دیمال کیں کہ میرا دل کانپ اُنظارا ورمبرا جگرمارہ یارہ ہموگیا۔ میں نے اُس کی ہے ادبیوں اور شوخیوں کو کم کھیسے ہوئے ہوئے دل کے ماتھ حداکے تصنور میش کیا۔ اُس نے اِن شوخیوں اورگٹ تاخیوں کے عوض میں اس کی نسبت مجے بیریش گوئی عطا فرمانی بیراس پیشگوئی میں اُس کی موت ، وقت ، صورت موت وفی امُوركوبخوبي بتلاياً كيها كفالع تف كانشان بناباجانا اور" بترس ازتيغ برّان مخدي كهنا بير ب امُور داصنح طور پر درج ہیں۔اب کوئی تبلا وے کہ کیا اُس وقت کہ جبکہ وہ اہمی چومبی**ں پچی**یں برس کا نوجوان تھا۔ پانچے سال پمیشتر اس نیسم کی اطلاع دینا انسانی من**صوب** کا دخل ہوسکتاہے۔ ہرگزنہیں۔ یہخدا تعالئے کا فِعل ہے۔ انسانی طاقت ، انسانی نہم ہ فِراست سے بالاتراور بالاتر ہیں۔ (الحکم نبرہ سید م صنی ۳-۳ مورخ بکم اکتوبرسٹائی) ۱ب بتلاؤ که کیا به نشانات اپنی صداقت اور ثبون میں کِسی اورخارجی دلسیل کے فتناج ہیں حضرت عیسلی علیالت لام نے کہا کہ مُعجودات میں سے ایک ہی کافی ہے پنانچہ جب اُن سے مُعِرو مانگا گیا۔ تو یہی کہتے رہے کہ پُرنس نبی کے نشان کے بوا اُور ً من *هوت نشا*نات

یں نے پہلے بتلا دیا ہے کہ جو لوگ اندرونی صالات سے واقعت ہوتے ہیں۔اُن

کے لئے نشانات کی بڑی صرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالے صرف رحم کریے اُک کے مزید

اطمینان اور اپنی استی منوانے کے لئے نشانات طاہر فرما اسے۔ مجھ کو تعجب پر تعجب

اور حیرت پر حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اُولیا راللہ کے مُعجزات کے قائِل ہیں۔اور ایسے ایسے خوارت اُن کے بیان کرتے ہیں جن کے لئے نہ کوئی دلیل ہے نہ عقلی یافتی ثبوت

ایھے دوروہ بطور کہ تفا اور کہانی کے اُن کے زمانہ کے بہت عرصہ بعد لوگوں میں میں ہوں۔ ہے۔ اور وہ بطور کہ تفا اور کہانی کے اُن کے زمانہ کے بہت عرصہ بعد لوگوں میں میں ہور

ہوئے ہیں۔مثلاً اگرشیعہ ہی سے مصرت علی رصنی الله تعالے عنہ کے معجزات مانگو تووہ اس قدر سان کرینے کے کی گینتے گِنتے تفک جائیں۔ مگرجب ثبوت مانگیں تو کیے بھی

لووه اس قدر بیان کرمینیا کم کیلئے کیف کفک جامیں۔ مرجب بہوت ما نمیں کو کچھ بھی نہیں بے تیدعبدالقادر عبیلانی رحمۃ التر علیہ کے خوارق بکثرت بیان کئے جاتے ہیں۔

یں کہ جو باتی**ں صدا سال بعد کھی** گئی ہیں۔ اُن کی تو تصدیق کی مباتی ہے۔ نس*یکن جو* میں کہ جو باتیں صدا سال بعد کھی گئی ہیں۔ اُن کی تو تصدیق کی مباتی ہے۔ نس*یک ناہو* ت

انکھوں سے دیکھے گئے ہیں ، اُن کی تکذیب کی جاتی ہے۔ افسوس یہ لوگ اُناہمی تو نہیں سوچتے کہ خبر معائنہ کے برابر نہیں ہوتی یُسنی ہوئی بات کسی واقعہ صحبحہ کی

برابری نہیں کرسکتی اب میرے نشانات دیکھ کرجوان نشانوں کی تکذیب کی مباتی ہے۔ یہمیری تکذیب بہت دانعالے ہے۔ یہمیری تکذیب بہت دانعالے

ا من المراب المراب المرابع ال

ہوتے ہیں۔ بیمقام تو ڈرسنے کا تفاء مگرافسوس ان لوگوں نے اندھے اور بہرسے ہوکر

ان نشاتات الهيدكوديوتفرع اورابتهال يبيدا كرسكة تقدايمان مين ايك نمي زندگي بخش سکتے تھے اچھوڑ دیا۔ اور صُمُ بُلُمُ ہو کر گزر گئے۔ ایسے لوگوں کے لئے ہم کیا کرسکن ایں۔ ایسے لوگوں برضرا تعالے کا فتوی لگ جیکا ہے۔ صُمْ بُائِمُ مُنِی فَعُمْ لاَ بَنْهِ عِوْنَ بمارى جاءت كافرض محربهارى جامت ص نع مجع بهيانا سع كا فرض سبع كه وه الله تعدالي كوان انشانات کوباسی نه بونے دیں۔اس سے قوت لیٹین پیدا ہوتی ہے۔اس لئے ہماری جماعت كو**يا بيئ**ے كر وُہ إن نشانات كو ليمشيدہ ندر كھے ادر صسنے ديكھ ہيں۔ وُہ اُن کو بتلا وسے جوغائب ہیں۔ تاکہ قرائیوں سے بچیں۔ اور خدا پر تازہ ایمان میدا کریں۔ اوران نشانات کوعُمہ براہین سے سَجا سَجا کرمیش کریں۔ یا درکھو خدا کے دلائل اور برابین کوج خورسے نہیں دیکھتے وہ اندھے ہوتے ہیں ادری کو دیکھ نہیں کئے۔ اور ان كے مستنفے كے كان نہيں ہوتے۔ بير لوگ جاريائے بلكد اكن سے بھى بدر محتقين العدخدا أن كى زندكى كامتكفّل نبيس بوتا حداتعا للے مومن اورمتّقى كى زندگى كا ذمّددار ہ۔ هویت پی الصالحی<sup>ن</sup>۔اور وُہ لوگ جوالٹر تعالیٰ کی راہ سے دُور اور پی اوُل مشابرہیں اُن کی زندگی کا کفیل نہیں ۔ بھلا بناؤ توسہی کہ کوئی اُدمی فیرے ہوتے ہوئے المرول كے سرير يھي بيني كرروما سے ۽ بيرجو لوگ بكروں سے بھي كئے كذرے بيں۔ ان كى نندگى كى كىيا برداه بوسكتى ب

جانوروں کی زندگی دیکہ کو کر مختیں اُن سے لی جاتی ہیں اور ان کو ذیکے کیا جاتا ہے۔ پس جو انسان معدا تعلیٰ کے خطع تعلق کرتا ہے۔ اس کی زندگی کی ضمانت ہیں اُریتی ۔ چنانچہ فرطیا ۔ قبُل مَا یَعْبَدُ اُلِیکُ مُدَدِیِّ کَوْلَادُ عَالَٰ کُکُمْ لِیعْنی اُکْرِیْمُ اللّٰد کو ننہ ایک اُلڈ کو منہ ایک کیا رکھتا ہے۔ ایک اور قرمیرا دہ بہاری پرواہ ہی کیا رکھتا ہے۔

ادر کھوجو وُنیا کے لئے خدا کی عبادت کرتے ہیں یا اس سے تعلق نہیں رکھتے

السُّرْتَعَالَىٰ أَن كَى كِيمُ مِيواه تنبيل كرتا ـ"

دالحكم مبلديم نمبر۳۹ صفحه ۳ مودخ ۱۰ (اكتوبرسندالهُ)

\_\_\_\_\_\_

يم شمبرننداري خدا كي صفت غنار كا تقاصا

جناب مسيح عليالتلام في خدا تعالى كے غناد ذاتى يرببت مؤثر اور وردلانے دالى

تقرير فرائي منزوا :-

" اگرچر خدا تعالی کا وعدہ ہے۔ اِنته اُدی الْقَانِيكة. مگر خدا تعالی کسی کا

محکُوم رسنانہبں جا ہتا۔ اس کی صفت غِنا ہروَم تقاصنا کرتی ہے کہ انسان کھی ایمن اور طمئن ہوکر نہ بیچے رہے۔ اُس کا منشا رہے کہ انسان خوف وہراس میں اُوقات بسہ

رے تاکہ فِل عبودیّت کی حالت قائم رہے۔" فرایا

سرميض خدا تعالى كى تلوار بعد بهت بهت دُعالمين وكو كدالله تعالى اس

اس کا وُں کو محفوظ رکھے۔ اس لئے کہ مخالفوں کے نزدیک اَ وربھگہوں کے لوگ توشہید ہوتے ہیں۔ مگرخدا نہ کرسے جو بہاں پڑے تو ہی کہیں گے کہ ان پرغضیب الہی پڑا۔"

> (المكم جلد ۱۰ نمبره ۳ صخه ۹ مودخ ۱۰ اكتوبرکشنالهٔ) از كمتوبات كربيد نمبر۳

تمبر نظامی الموادید کے متعلق الہامی بشارت محفر کو لڑو بیر کے متعلق الہامی بشارت

تخفر گولطوید میں بھے برطسے دقائق معادت بیان فرمائے ہیں رحضرت اقدس فے فرایا۔

" خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک الہام ہوا ہے جس کے بیمعنی ہیں۔ کدیہ وسالہ

برا بركت بوكاد استرأورا كرود اور بعرالهام مواد قُلْ دَبِّ زِوْنِيْ عِلْمار

| پوکه مفاین کی امربهت ہے اور وہ میا بتی ہے کددرمیا نی سلسلہ لو کھنے نہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ئے۔ اس لئے کہ ٹوٹنے میں بسااو قات پیش امر مفتون فوت بوجانا ہے مناسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اعمدات تک بھرنمازین طبرو عصر جمع کرے پڑھی جائیں "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| چنانچه رمول كريم كى ومريكو ئى بجمع لموالصلوة يُول تابت اور پورى بوگئى-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ( الحكم علد ١٠ نمبر ١٥ صفحه ٩ مودخ ١٠ راكتوبر من المتوبات كيميينبر ٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ارتمبرت في منه المرتبي |
| بر بر سبر<br>برط اثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| صغرت نے ایک دن مولانا عبدالکریم صاحب کو مخاطب ہوکر فرط! یکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "اب تواكب معى بهمادى بسائق كاليول بين شامل بوسك برا تواب ہے "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (الحكم حِلد ١٠ نمبر ٣٥ صفحه ١٠ مورخ ١٠ اكتوبريس المر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يرتمبرن وابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ایک الهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| صر<br>حصر المساح وقت بار باریدالهام بوا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الْفُمَعُ الْمُمْرَاءِ النِّكَ بَغْتَةً"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بنی میں امیروں کے ساتھ تیری طرف اچانک اُؤں گا۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (اس البام سے بشارت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب امیروں کو اس اسانی سلسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کی طرف توجّه دلانی جا استاہے)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - SK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

برزونهٔ کلام البی کے تین طریقے

رات مولانا نورالیّن ما صب نے اس آیت کے مصف یُو چھے۔ وُمَا کا نَ لِبَشَرِ آ نَ يُنْ مَا مُنَا لِبَشَرِ آ نَ يَكُ یُکَ لِمَهُ اللّٰهُ اِللَّا مَضِیّاً اُوْمِ نَ وَرَائِی عِجَابِ اَوْ یُوْسِلَ وَسُولُ اَسُولُ کَا مُولِی صاحب

نے عرض کی کہ اس آبیت پربہت ساحھگڑا ہوا۔ مصرت اقدی نے فرمایا :-

" قبل اس کے کہ اس آیت کے حل کی طرف ہم متوجہ ہوں ہم عملاً دیجھتے ہیں۔ کہ تین ہی طریقے ہیں۔ کہ تین ہی طریقے ہیں۔ کہ تین ہی طریقے ہیں اس میں خوات کا مراش خوات کی اس میں خوات کے اس مریقے کے بعد ذبایا :۔
(۳) وی ۔ سے منساز عبشا کا سلام بھیرنے کے بعد ذبایا :۔

" مولوی صاحب اس آیت کے معنی خوب کھل گئے۔ مِنْ دَرَاءِ جِمَابِ سے مُراد رؤیا کا ذراید ہے۔ مِنْ دَرَاءِ عِجَابِ کے معنی یہ ہیں کہ اس پر استعارے غالب رہتے

بیں بوجاب کا رنگ رکھتے ہیں۔ اور یہی رؤیا کی بیٹت ہے۔

یُوسِل رَسُولاً سے مراد مکاشفہ ہے درول کانمٹل بھی مکاشفہ میں ہی ہوتا ہے۔ اور مکاشفہ کی حقیقت ہی ہے کہ وہ نمتنات ہی کاسلسلہ ہوتا ہے "

اس کے بعد بڑے ہوش اور فوشی سے فرمایا کہ

" قرَّان کریم کیسے کیسے تعیقی اور خطیم علُوم بیان فرما تا ہے۔ اس آیت کے ہمرنگ انجیل و توریت میں تو ڈھونڈ کر بتا ہُ۔"

موادی صاحب نے پوچھا تھا۔ اِس تغسیرسے پہلے کہ مین دیماع پیجاب سے بہمطلب ہو۔ کہ خدا تعالیے کا نظراً ناکوئی مزودی نہیں۔ فرایا ۔

" يرمطلبنهيس بيرمعنى مى رؤياد كے بين اورلفظ من وس او عجاب في تو عيمت رؤياك فلسفرى بيان كى ہے "

(الحكم جلاما نيره ١٠ صغى ١٠ مورخ ١٠ أكتوبر المثالث كركيبينبره)

#### مرتتمبرنطائه

سشیخ رحمت الندمها حب کا خط درباره کسی ابتلا کے حصرت اقدم کی خدمت میں پہنچا جس پر مصنور سف فرایا ۱۰۔

میں اس ابتلا میں اُن کے لئے بہت دُعاکرۃ ہوں۔ اس سے مجھے بہت ہُوتُی ہُوئی۔
درخیقت ابتلا ہڑی رحمت کا مُوجب ہوتے ہیں۔ کہ ایک طرف عبُودیت مُضطر ہوکہ اور
بچادوں طرف سے کئے کر اُسی اکسلے سبب ساز کی طرف توجّہ ہوجا تی ہے۔ اور اُدھرسے
الْح ہمیت اپنے نصنلوں کے نشکر لے کر اُس کی تستی کے لئے قسدم برخصا تی ہے۔ میں
ہمیشہ بیسنّت انبیا رعیبہم السّلام اور سنّت السّد میں دیجھنا ہوں۔ کہ جس قدر اُسس
گرامی جاعت کی وافت و رحمت ابتلا کے وقت اپنے خدّام کی نسبت جوش مارتی ہے
آرام و حافیّت کے وقت وہ حالت نہیں ہوتی۔"

(المكم جلد ١٠ نمبر ٣٥ صفح ١٠ مورخ ١٠ اكتوبر الشائد كمتوبات كريميدنمبره)

وستمبر فعالية

# ایدارسانی پرصبرکری،

صفرت اقدس نے قبل از نماز ظهر پڑی تطبیعت تقریر فرط ئی۔ اور مولانا عبد الکریم صاحب مخاطب ہو کونسرہ ہا۔ کہ

" بو کچھ مور ہا ہے۔ ادادہ الہی کے موافق ہور ہا ہے۔ صودی مفاکہ یہ لوگ لیف المقوں سے ان آثاری صداقت پر مُہرلگا دیتے جن میں لکھا ہے کہ مہدی موجود کے وقت بڑا شور ہر پا ہوگا۔ اور اس کوسلف وضلف عقائد کے خلاف باتیں بنانے والا کہ کر کا فرکھیرا یا جائیگا۔ اس وقت ہمار سے احباب کو ایسا ہی صبر کرنا جا ہیں ہے۔ جیسا کہ ہمار سے بنی کرم صفلہ میں کیا۔ کوئی ہمار سے بنی کرم صفلہ میں کیا۔ کوئی ترکت اُن سے ایسی سَرز دنه بوئی جو انہیں صُکام کک بینچاتی وس وقت کسی پر بجو دسم نه کریں که فلال شخص ہماری مدد کر لیگا - یا در کھیں واس وقت خُدا دند عبل و عَلا کے سواکوئی و بی دنصیر نہیں "

( المسلم جلد النبر ه سر مورة الكوبرين الديد كمتوباب كمييد ننبرس)

## مخالفانه رنگ كانتيج بدلب إيمان

ایک شخص کسی شیخ عبدالرحمان کشمیری بازار کاشا کے گیا ہوا لمبا چوڑا استتبار سے کر

مضرت اقدس كيخدمت بس بهنيا حضرت اقدس في اس يرفروا باز

" اب ہماری باٹیں اِن لوگول کو سمجھ میں نہیں آتیں۔ اور در حقیقت جب تک آسمان سے نُورْنازل ہوکر قلُوب کو با فہم ندستائے ۔ کوئی ندسمجھا سکتاہیے۔ اور مذکوئی

سجههی سکتا ہے۔ بدایام استلاک ایام ہیں" پھر فرمایا :-

"كيابيي سي من كانعالي كاولياد سي جنگ كرنے كى مبب سے نا

صرف ایمان ہی سلب ہوجا تاہے بلک عقلیں بھی سلب ہوجاتی ہیں۔ اِس وفت ہو بولنا ہے یہی بولتا ہے اور بلیسیول خط اطراف سے اِس مضمون کے آتے ہیں کہ مہملی

شاہ نے مرزاصاحب کی ساری شطیس منظور کرلیں۔ پھروہ مقابلہ کے لئے کیوں نر

آئے۔ اللہ اللہ ایک طُوفان ہے تمیزی برپاہے۔ کوئی غور کرتا ہی تہیں۔ کہ اصل

مات كياسي (الحكم جلد ١٠ تغبر ١٥ صفى ١٠ موخ ١٠ اكتوبر النظر مكتوبات كيمينمبر ٢٠)

ه استمبر خطاعهٔ معلقم الهي كاقسام

م طابق بستم جمادی الاولے ۱۳۱۸ ه بعد اوا دنماز مغرب مترف دیلار مبادک حفر اقدر

حاصل گروید- فرمگودند <sub>ا</sub>-

"کلیم النی بربرقبیم است - وَتَی - رَدَیا-کشف و حَی اَنکه بلا واسطرشخصے برقلب مُعلیہ فرنوی فردد آ مُرداں کلام آجلی و روشن سے باشد - نظیش بیان فرمودند کہ مشلاً حافظ صاحب نابینا کہ بیش مانشد شداند - درسماری کلام ما ہرگرخلطی نے خواند و نے دانند کہ آواز مسموع کلام غیرا باشد - اگرچہ ارتب پیم فل ہر ما رائے بینند - دیگر رُویاء و منام ست کراں کلام زگین ولطیعت و کنابی والد و ذوی الوجُوہ است - بچوں دیدن رسمول السّم سلامی منظم مسلم کراں کلام زگین ولطیعت و کنابی والد و ذوی الوجُوہ است - بچوں دیدن رسمول السّم سلامی منام کراں کام رکبین ولطیعت و کنابی والد و ذوی الوجُوہ است - بچوں دیدن رسمول السّم سلامی منام کرائی کام اللّم اللّمی کلام اللّم اللّمی اللّم کرائی کام اللّم کرائی اللّم کرائی اللّم کرائی کام اللّمی کام اللّمی اللّمی کام کرائی کے کام کرائی کام کرائی کام کرائی کی کرائی کام کرائی کام کرائی کام کرائی کے کہا کہ کرائی کام کرائی کام کرائی کام کرائی کام کرائی کام کرائی کی کرائی کو کرائی کرائی کام کرائی کام کرائی کی کرائی کرائی کرائی کام کرائی کام کرائی کام کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کام کرائی کرائی

(المكم جلده غبر اا صفحه مورخ ۱۲۴ مار والهام كمتوبه مولى فدمعيدج درا بادى)

١١/ اكتوبر منافعة

بيمارى مي الهي مصالح عمرك وقت فريار مطبيعت بهت عليل سعد وماكر في ما ميعة "

س پر مولانا عبدالکریم صاحب نے عص کیا کہ آپ وہ ہیں جن کی نسبت خدا تعالیٰ کہ بچکا ہے۔ ۔ اُنْتَ الْمَسِیْمُ الَّینِ کی لا یُصَاعُ وَقَتُلُهُ مِیں امّیدکر تا ہوں کہ ضدا تعالیٰ کو آپ کے درصیات کی ترقی بہت ہی منظورہے ۔ کہ ایک طرف تو آپ کے میرد اس کثرت سے کام کر ویٹے ہیں کہ ان کے تصورسے قری سے قری نہرہ آدمی کی پیپٹر ٹوٹ جاتی ہے اور اُس پر اِس

قد بيساديون كا بجُم. مُسكرا كرفوايا :-

" إلى يه توسيس ليسين به كه اس بين الشرتعا لي كربهت سيمصالح لمحوَّظ إلى " يبيث أوئي متعلقه احربيك احديك والى بيشكوئى يراعتراض كمتعلق فرمايا :-" اگر کی شخص خدا تعالی کے خوف سے غور کرے کہ چارشخصوں کی موت کی نسبت بهاری پیشگوئی مقی یمن میں سے تمین بلاک ہوچکے ہیں۔ اور ایک (واماد) باقی ہے۔ تواس کی روح کانب جائیگی کوکس دلیری سے اور کیوں وہ اعتراض کرسکتاہے است مجدلینا جا میئے کرخدا تعلیے کے مصالح اس میں ہیں۔ خلاتعالیٰ کی عادت ہے۔ كدراستنبازوں كے مخالفوں كى عمر س بھى ان كے كارخاندكى رونق كے لئے لمبى كريتا ب بخدا تعلی قسادر مقاکد الوجهل اوراس کے امثال بر کم معظم میں یک جا اور ناگہاں بجبلی پرمیجاتی اور بہت بڑی ایزا پہنانے سے قبل اُن کا استیصال ہوجاتا۔ گر أن كا مارو إود درم بريم نه موا بجنتك بسك لركا يوم نه أيا - اكرابسي اليسي كارروانيا جدرملد اوری موجائی ۔ تونبی بہت جلد استریا تھ ملک کرجیط جادے اور دہ گرمی منگام کیوکرنگ آرائے جہرہ بستی ہوجس کے قیام کے بغیرطرے طرح کے علوم اور

مكمتیں بروئے كارنہیں اُسكتیں عداته الی صادق كونہیں اُسطا آ ، جبتك اُسس كا صادق ہونا آشكار نہ كردے اور اُن الزاموں سے اُس كی تطہیر نہ كردے ہو تاعث اندلیش اُس برلگاتے ہیں ۔

بعدمت ذعشا فرايا

جوان اما دیث کے و**متّاع تقے سفّا کی کی س قدر بیاس اورخلق خدا کیجان لینے** كى كىتنى بېچىك ئىتى- اور اس وقت عقلىي كس قد دمو فى اورسطى بوگئى تقىيىر يەبات أن كى سجه ميں ندآئى كدام كول تبليغ اور مامكورتيت كے قطعًا خلاف بيے كەكوئى مامكر آتے ہی بلااتسام عجست کے تینغ زنی شروع کردے تعجب کی بات ہے کہ ایک طرف تواہن کرمانہ کو معفرت خیرالانام رسول کریم صیلے اوٹ علیہ وسٹم سے زمانہ سے اتنا دُور قرار دیا ہے۔اورظا ہرہے کہ جتنا ابعد زمانہ نبوت سے ہوگا۔ اتنی ہی غفلت اوركسل اوراءامن عن الشركا مرض مشديد بوگا- باينهمه آخرى زمانه كاتمسلح اور امورالیسانتخص قرار دیا ہے جو آتے ہی تلوارسے کام سے اور اشام بخت کا ایک اف مجی مُند برند لائے۔ وہ تصلح ہی کیا ہوا۔ وہ ٹونریز مُفسد ہوا۔ افسوس آ ناہے کہ اس تدرتنا قضات كالمجوعه وه حدميثي بير كه اسسے زيا ده معفوات اور لغويات ميں بھی تناقض مکن نہیں۔ گر ان لوگوں کی دانشیں اُن کی بیچود گی کی تہ تک مذجاسکیں۔ یں ان مدینوں کو پیڑھ کر کانب انتقا اور ول میں گزرا۔اور بڑے در دے ساندگر مراكماب خدا نغالئ خبرنه لبتار اوربد سيلسيله تسائم ندكرتا بحبس منه اصل حقيفن بردینے کا ذمتہ انٹھایا ہے۔ تو یہ مجموعہ حدیثوں کا اور مقوٹسے عرصہ کے بعد ہے شا مخلوق کو مرتدکر دیتا۔ ان حدیثوں نے تواسسلام کی بینکنی اورخطرناک ارتداد کی بغیاد رکھدی ہوئی ہے۔ جبکہ صدیثیں یونہی ٹامُراد رہتیں اور اُن کی ہے بنیا دیم ہے گوئیاں ہو تص دروغ بے فروغ اور باطیسل افسانے ہیں۔ اور کھیم مدّت کے بعد ان نیوالی نسلوں با <u>عن</u>ے اسی طرح نامُراد پیش ہوتیں۔ توصاحت شک پط جا آگکہ اسسلام ہمی اور جعوشے نہا بھارنی مذہبوں کی طرح پڑا کھنوں پرمبنی اور بے مروپا مذہب ہے اوراً اندالسلیں سخت بنسی اور استھزا رہے اس بات کے کمینے کا برطی ولبری سے موقع باتیں کہ دحبال کوخدا بنانے والا اور خداکی صفات کا مدستجمعہ سے اور

بعتدوين والامذبب بميكمي مذبب حق اورمذبب توحيد كبلان كالتحقاق وكوسكا (المكرجلد) نمبر ٢٠ صفر ١-٣ مودخ ١١ اكتوم مناثلة خطمولانا عبدالكرم صاحب) لفظ قرآن میں پیشکوئی ہے م اگر ہماںسے باس قرآن مَر ہونا۔ اور صدیثیوں کے بیر محبُوعے ہی مایہ ناز ایسان و اختقاد ہوتے توہم توموں کوشرمساری سے مُنہ ہمی نہ دکھاسکتے میں نے قرآن کے لفظ میں غور کی تب مجد بر کھ اکا کواس مُسارک لفظ میں ایک زبر دست بیشگوئی ہے۔ وہ برہو کریہی قرآن لینی بڑھنے کے لاُق کتاب ہے اور ایک زمانہ میں تو اُور کھی زیاد ہیں پڑھنے کے قابل کتاب ہوگی جبکہ اور کتا ہیں بھی پڑھنے میں اُس کے ساتھ نشر کیے کی مبائیں گی اُس دقت اسلام کی عرّت بجانے کے لئے اور کُطِسلان کا استیصال کرنے کے لئے یہی الك كتاب يوسف كے قابل بوكى - اور ديكركتابي قطعًا جمور دينے كے لائق بول كى -تفريكى ووركوني صديث كى يا أوركوني كتاب إس عيثيت اوريايدى ند بوكى-إسطة سب كنابي جهور دواورات دن كتاب اللهي كويطهو براب ايمان بعد ده منحص جوقران كريم كى طرف التفات مذكر اوردومرى كتابول يرسى رات ون حميكا رہے۔ ہماری جماعت کومیا ہیئے کہ قرآن کرم کے شغل اور تدتر میں جان و دل سے مفرد موجائيں - اور مدينوں كے شفل كو ترك كريں - بوست است كا مقام ہے كہ فران كريم كا وه اعتمنا اور تدارس نهیں کیا ما تا ہو احادیث کا کیا جاتا۔ ہے۔ اس وقف قرآن کرم کاحسیربہ ہاتھ میں لو تو تہاری فتے ہے اس نوٹس کے آگے کو ٹی لَّمت تَصْهِرِنهُ کِے کی و

(الحسكم مبلدم نبر۳۷ صنح ۵ مودخ ۱۱ اكتوبرسندل ) ( خلموانا عبدالكريم صاحب)

الراكويرسولية أرسك رسوله الدميرج موعود مبرى بمحصي نهبس أناكه بركس فنم كى اصلاح ب حالت تؤيد سے كه بعد والد بى بحائے خود بيت ( كچة قابل رحم حالت بهوني معادراً مبرزواسوقت برارون اورفتند ادرة فنبس بعي برون كي بعرفت السع كيا فالمُه-افيرين يرهى لكعديا ب- لاسَهْدِي الدِّعِيسَان - اس سعمعلوم بوتا ہے کہ نحبات قرآن ہی سے ہے جب ہم اس ترتیب کو دیکھتے ہیں کہ ایک طرت تو رسول التصيف التدعليه وستم كى زندگى كے دوئى مقصد بيان فرمائے ہيں يعني مكميل ہلات اور کمیل اشاعت ہلایت - اوّل الذكر كى تميل چھٹے دن لینی جُمعہ کے دن ہولی جبكرآيت اليوم أكملت استئم ازل بوئى - اور دومري كميل كے لئے بالآنفاق ماتاكيا ب كدوه سيح ابن مريم بعني مسيح موعود كه زمامنديس بوكي رسب مفتسوين في الانفاق لكم دبا ہے كە آيت ھواڭدنى اوسىل دىسول، بالمدنى كى كىيل مىسى موعود كے نهانه میں ہوگی اور جبکد ہدایت کی تکمیل محصے دن ہوئی تو اشاعت ہدایت کی تکمیل بھی ا بچھطے دن ہی ہونی جامیے متی - اور قرآنی دن ایک ہزار برس کا ہوتا ہے گویا مسیح موعود اليصفي بزارمين ظل بربوكا.

قرآن شراهیت ہی پرطصنے کے قابل ہے۔ کیوکہ قرآن کے معنی ہی پرہیں۔
آریوں نے معرف آن کریم کے الفاظ شمینے ہی کی وجہ سے خیرالماکوین
وغیوالفاظ پر اعتراض کئے ہیں۔ مالانکہ نود وید ہیں آندرکو بڑا مکار کھاہے۔ مہدی کی
معدیثوں کی نسبت سندمایا :۔ سلطنت کے خیال سے وضع کی گئی تھیں۔
(الحسم جلد 11 نبر 17 مورخ ۲ ابولائی سندائے:

ار اکتوبر کشنگ می اور می اور می کاشرات مخلق اوم اور زحل کی ناشرات صبح کامیر کے وقت صنرت اقدم نے فرمایا۔ آدم علیالسّلام عصر کے وقت چھٹے دن پیدا ہوئے تھے۔اُس وقت مشری
کا دُورہ ختم ہو کرزُمِل کا شروع ہونے والا تھا۔ چوکھ رُحل کی تا شیرات خوزیزی اور
سفاکی ہیں۔اس لئے طابکہ نے اس خیال سے کہ یہ رُحل کی تا شیرات کے اندرسیدا
ہوگا۔ یہ کہا۔ انجعل فیھامت یفسد نیسھا (سورۃ بقرہ)، اور یہ قاعدہ کی بات ہے
کہ حس طرح انسان ارضی تا شیرات اور بُوٹیوں کے خواص سے واقف ہوتا ہے۔اسی
طرح پر آسانی مخلوق آسانی تا شیرات سے باخبر بوتی ہے۔

پیم فرطیانیاک نعب میں جہال الرّب - الرّحسان - الرّحدید مالک یوم الدّی ہیں الرّحدید مالک یوم الدّی ہیں کے مسلمان کی عابر تی اور ہے کسی کی ساتھ ہی محرک ہوتی ہے۔ اور وہ ایا لئه نستندیش کہدا تھا ہے۔

بهترين دُعا

اسسلام می مگوارسے بہیں کھیلا اسلام کی نسبت ہو اعتراص کیا جا تا ہے۔ کہ تلوار سے بھیلایا گیا ہے۔ یہ بالکل غلط

ہے۔اسلام نے ہمواراس وقت تک نہیں اُکھائی جبتک کرسائے ہوارنہیں دیجی۔ قرآن شرلیف میں صاف طور پر لکھاہے۔ کرمبس قسم کے ہتھیاروں سے دشمن اسلام پرمسلہ کرے۔ اسی قسم کے ہتھیار استعمال کرو۔ مہدی کے بارہ میں کہتے ہیں کہ آگر کراد سے کام لے گا۔ یہ میں نہیں۔ اب ہمواد کہاں ہے ہو تلواد تکائی جا دے۔ پھرافسوس تو یہ ہے کہ با دجود کی میں جوان وگوں کے مستمات کو سلیم کرلیگا۔ اور فرشتوں کے سائے آسمان سے اُرْے گا۔ مگر پھر بھی اس پر گفر کا فتوی دیا جائے گا۔ جبیسا کہ کتا بوں سے ثابت بسے بلکہ ایک شخص اُٹھ کر کہدد سے گا۔ اُٹ ھے ناالتہ ط

ہم جا ہتے ہیں کہ ہماری جماعت کے لوگ ان دلائل سے باخبر ہوں۔ تاکہ کسی معنی ہم جا ہتے ہیں کہ ہماری جماعت کے لوگ ان دلائل سے باخبر ہوں۔ تاکہ کسی معنی میں اُن کو شرمندہ نہ ہونا پڑھے۔ میر محمد سعید صاحب حیدر آبادی اور ہدا ہے تاکی ہوں اور مدرسہ میں دارئج کی جا دیں " جو ہمارے مقاصد کو لئے ہوئے ہوں اور مدرسہ میں دارئج کی جا دیں "

( الحكم حبسلد ١٢ - نمبر ١٢ م مورخد ٢٦ جولائي ١٩٠٠،

١<mark>٠ اکتو ميرن 1</mark> عمر کی صبح کو مصرت اقدس عليالسلام صب معمول ميرکو تشرايف ليگئے

اور فرمایا :-

بيتم برخدا مسعالم كشف من استفاده

مى بىت دفعداليسا النّفاق بوقا جے كدىپنى برنداصلى اللّه عليه وسلّم ايك بات بتلات الى الله من ايك مالت بوتى الى من ايك مالت بوتى الى من ايك مالت بوتى

بع بو كين الكشف والإلهام موتى بع"

نملیح موٹو ڈکے ڈونشان

رات كوات في فرميع موعود كمستعلق يه فرمايا به:

" بیضت الحی ب و بیصا لح النّاس دینی ایک طرف توجنگ وجدال اور ترب کو اُنظا دسے گا۔ دو سری طرف اندرُد نی طور پرمصا لحت کرا دسے گا۔ گویا مسیح موبود کے ۔ لیے دونشان ہوں گے۔ اقل بیرونی نشان کہ کھیا بیام مصالحت ہوجا وسے گی۔ پھراس کے بعد فرایا۔ سلمان منّا احد البیست ۔ باہم مصالحت ہوجا وسے گی۔ پھراس کے بعد فرایا۔ سلمان منّا احد البیست ۔ بسکمان یعنی دھ کھیں اور پھر فرایا علیٰ مشریب الحسسن۔ یعنی مصرت حسن خ ہیں

مجی ٔ رشکے بیں مقیس ۔ ایک صُلع تو اُنہوں نے حضرت معاویرؓ کے ساتھ کرلی۔ دوسری محام ا كى باہم مسلط كرا دى ـ اس سے معلوم ہواكد مسيح موعود حسنى المشرب ہے . جي الكرامديس فواب صدیق حسن خال نے لکھا بھی ہے کہ بعض رواینوں بیں آیا ہے۔ کہ مہدی صنی موكاراس كے بعد فرمايا حسن كا وود صيك كا۔

مهسدی کا کا

بنولوگ کہتے ہیں کہ مہدی آپ کی آل میں سے ہوگا۔ پرمسئلداس الہام سے حل ہوگیا۔ اور سیح موعود کا ہو مہدی ہی ہے۔ کام بھی معلوم ہوگیا۔ بیس دہ جو لوگ کھتے ہیں۔ کہ وہ آتے ہی تلوار حیلائے گا اور کا فرول کو قتل کرے گا۔ حمو فے ہیں۔ اصل بات دہی ہے بجواس المام میں بتلائی گئی ہے۔ کہ وہ دوصلحوں کا وارث ہوگا۔ ایسنی برونی طور بر معی صفیح کریگا -اور اندرونی طور بر سعی مصالحت بی کرا و سے گا- اور آل كالفظ اين اندرايك تغيقت ركمتاب، اوروه يدب كدال يونكد وادث موتى بيد اس لئے انبیارعلیم التلام کے والث باآل وہ لوگ ہوتے ہیں جوان کے علوم کے، رُوم نی وادت بول - اسی واسط کهاگیا به که کل تقی و نق آلی -أيت مَاكَفَرُسُكِهُانُ كَيْ تَعْسِهُ

مولوی جمال دین صاحب مساکن مسیدواله نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر لوصی ر کا کھنم

سُكِيْمان فرايا:

بعض نابكار قومين حضرت سليمان علبالتسلام كومت برست كهتي مين التدتعالي اس آمیت میں اُن کی تروید کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن شرلیت واقعات برنجٹ كتاب-اور قرآن كل دنيا كى صداقتول كالمجويب ادرسب دين كى كتابول كا فزب مِيهِ فرايا سِهِ رفيها كُنْ عَلَيْهَ وَيَهَا مُدُوا مِنْ مُنْفَعَ مُعَامَّةً وَكُولُ مِنْ مُعَلَّمَ اللهُ وَإِن كُرِيم كَي معنى كرنے وقت خارجی قِعتوں كوندليں۔ بلكہ واقعات كومِّ نظر ركھنا ليما مشلاً قرآن كريم في جوسُورة فاتحركو الحدد الله رب العالمين - الرحدن - الرحم مالك يوم المدين اسماء سے شروع كيا ہے - قواس من كيا داز تعاري كو كو بعض قويس مالك يوم الدين اسماء سے منكر تعیں - اس الله اس مالك يوم الدين سے منكر تعیں - اس الله اس طرزكو ليا - يہ يا در كھو كرس نے قرآن كريم كے الف اظ اور فقرات كوج قالونى بين - بات ميں نہيں ليا - أس نے قرآن كا قدر نہيں سمجا .

اب دکیھویہال خالق العالمین نہیں فروایا۔ بکر دہالعالمین فروایا۔ داور دہ العالمین اسلیمی فروایا۔ کر اور دہ العالمین اسلیمی فروایا۔ کر دہ بسائط اور مالم امر کا بھی دہت ہے۔ کیونکر بسیط چریں امرے ہیں اور کہتی ہیں کہ بھم کو ہو کچھ ملتا ہے شاڈ اگر اس لئے کہ بیعض قومیس رائو بریت کی منکر ہیں۔ اور کہتی ہیں کہ بھم کو ہوئی گناہ کرکے گائے یا بھینس وغیرو کی بون میں فرجاتے۔ تو وُودھ ملتا ہے۔ اور النے اس موقعہ پر دہت وُودھ ہی دہتے اس لئے اس موقعہ پر دہت العالمین کو ہو اس موقعہ پر دہت العالمین کو ہو اس موجود ہیں۔

غرض قرآن ریم خابه باطله کے عفائد فاسدہ کو مدنظر رکھ کر ایک سلیسلہ شروع فرما آ ہے۔ اسی طرح پر اس قِصّہ میں صفرت بلبمان علیہ استلام کی برتیت منظور ہے۔ اور اُن کوائل تاباک الزام سے بَری کرنام قصود ہے ہواُن پر لگایا جا تا ہے۔ کہ وہ بُت برست مقے خوا تعالیٰ نے فرمایا۔ دَسَا کَفَنَ شَکَیتُ لَیْ سُلیمان نے کُفرنہیں کیا۔

(الحكم جلدیم رنمبری صفحہ ۳- یم حودث عار نومبرسند المرم)

۲۰ اکتوبرسنونی

ولوى جلل الدين صاحب ميدواله ف اين واقعات استلام بيصفرة ميح مرود فايا

آج میں ایت ناہ بدوہ الفندس کی بحث کِلمت مقاجس میں میں نے بتا بہت کہ میں ایت ناہ بدوہ الفندس کی بحث کِلمت مقاجس میں میں نے بتا بہت کہ مین کی کوئی تصوصیت نہیں۔ رُوح القدس کے فرندوہ تمام سعاد تمند اور داسنباز لوگ ہیں جن کی نسبت قرآن شریف میں اِتَ عِبَادِی کَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمُ اُور داسنباز لوگ ہیں جن کی نسبت قرآن شریف میں وقسم کی مخت کُوق ثابت ہونی ہے۔ اقل وہ شلطان دسورہ جراوارد ہیں اور بن باب ببیا ہو ناکوئی خصوصیت نہیں۔ دوم مشدیطان کے فرزند۔

(الحسكم جلد ١٢ نبر ١٢ مسفى ١٠ مورخ ٢٧ جمال المسلك

الا اکتوبرسنده اید ایماسی که ا

موں کی میر میں علماد سُود کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے فراہا۔ کہ

" کوئی ایسا آدمی ہو بھوان کو جا کرسمجھا دے اور کہے کہ تم کوئی نشان مل کر صِدنسدل سے دیکھو۔ بھرفرمایا۔ یہ لوگ کم ہی امبیسے کہ رجوع کریں مگر ہو۔ آئنو فرتیت

صدوب دل سے دیکھو۔ بھرفرمایا بوگ دہ ہماری ہی ہوگ ۔

د المسكم جلد ١٢ نمبر ٢٧ مصنح. ٣ مورخ ٢٧ بولاني ١٩٠٠،

٧م ٢ اكتوبر <del>- 1</del> م

دوزخ عارضی ہے اور بہشت دائمی مع کی سرمیں بہشت و دوزخ کے مسئلہ رگفتگو کرتے ہوئے فرمایا۔ کہ

" قرآن شرایب بین جهال کهیں الله تفعالی نے بہشت کا ذکر فرمایا ہے وہال بہشت

کے انعامات کی نسبت عطلہ غاید عجد دو فرمایا ہے اور ہمنا بھی ایسا ہی میا ہے تھا

ا کر الیسا نه ہوتا تو اُ مّیدمی نه رہتی اور مایُوسی بیدا ہوتی ۔ اس کیئے کہ بہشت کے دوامی انعاموں کو دیکھ کرمسترت بڑھتی ہے۔ اور دوزخ کے ایک معبین عرصتک بون سے امیدیدا ہوتی ہے جیسے ایک شاعر نے اس کو یُوں بیان کیا ہے سے گوبین د که بحشر مجستجو خوابد بود وال يارعزيز تم<sup>ن</sup> دخو خواہد بود از خیر محض منت نسیاید مرکز خوش باش كه انجام بخير خوامد بود ہمارا ایمان بھی ہے کہ دوزخ میں انسان ایک عرصہ یک رمیں گے بیمزکل اٹیمنگے گویاجن کی اصلاح نبوت سے نہیں ہوسکی۔ اُن کی اصلاح دوزخ کرے گا۔ حدیث میں المياسيد بأنى عظ جهنم زمان ليس نيها احدُ ليني جهنم يرايك زمانه السا ا نے گا۔ کہ اس میں کوئی متنفس نہیں ہوگا۔ اورنسیم صبا اس کے درواندل کو مشکومتا گی ( الحكم جلده نبروا صفح ٣ مودخ ١٢٨منى كسنطنع) لغجزات مسيخ يركفتكو كيسلسله مين فرمايا - كه "مُعِجْ اتْ مَين قسم كے ہوتے ہیں۔ وَعالَيْهِ الرَّاصِيه اور قُوتُ قَدْسيد كَ مُعِجِّ التَّا اراصید میں دُعا کو دُسل نہیں ہوتا۔ قوت قدسید کے معجزات ایسے ہوتے ہیں جیسے رسول الدوسة التُدعليد ولم في ياني بين أتكليال وكد وي تقيل اوراوك يا في بينة بيط كنه ياكنوني من اب مبارك روا ادراس كايانى ميه ها بوكيا مين كم معزات اس تسم كم بعي سق انود الم كوالله تعالى في فرمايا ب كه بادشاه تيري كيرون سي بركت ومُعوظين كيد"

(المكم عبلدا المركه المعنى الم موجه اليما في ١٩٠٠م)

نوجهام ورتوجها نبيأ زمي فرق

متوجداور انبیارعلیہم استلام کی دُعا میں مظیم النّان فرق ہوتاہے وہ توجہ ہومسمریزم والے کرتے ہیں۔وہ ایک کسب ہے۔ اور وہ توجہ و دُعاسے بیّب دا ہوتی ہے ایک ہوہبت

والع رسع ہیں۔ دہ ایک سب ہے۔ اور وہ وجہ وص سے پیدا ہوی ہے ایک وہدب والی کے ایک وہدب والی کے ایک وہدب والی کے نظرت المی ہے۔ اور وہ متاثر ہوجا تا ہے توخدا تعالے اس کی نظرت

ابل ايسان كى علامت

آل خست کوکراز و الم جسان بے خبراند برکن اوجه لوه نمودست گراهلی بہندیر دسیع مودد،

یہ نو ہرایک قوم کا دعویٰ ہے کہ بہترے ہم میں سے ہیں کرف دا نفائے سے مجت المحقے ہیں۔ گر شرفت طلب یہ بات ہے کہ خدا تعالی اُن سے مجت رکھتا ہے یا نہیں۔ اور خلا تعالیٰ کی مجت یہ بہت کہ بہلے قوائن دلوں سے پردہ اُٹھا دے جب پردہ کی دجہ سے نہیں دکھتا اور ایک دُھندلی سی اور تاریک محرفت کے ساتھ اس کے دیجود کا قابل ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات استحان کے وقت اُس کے دیجود کا قابل ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات استحان کے وقت اُس کے دیجود کا قابل ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات استحان کے وقت اُس کے دیجود کا قابل ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات استحان کے اور کسی صورت میں محرفت کے شمہ میں اُس دن غوطہ ما رتا ہے جب دن میں آسکتا۔ بیس انسان صفیتی معرفت کے شمہ میں اُس دن غوطہ ما رتا ہے جب دن خطا تعالی اُس کو خود بشارت دیتا ہے جب انسان خطا تعالی اُس کے خود بشارت دیتا ہے جب انسان خطا تعالی اُس کو خود بشارت دیتا ہے جب انسان خوات میں انسان دیتا ہے جب انسان خوات کے خوات کے خوات کی اس کو خود بشارت دیتا ہے جب انسان خوات کے خوات کے خوات کی اس کو خود بشارت دیتا ہے جب انسان خوات کے خوات کی اس کو خود بشارت دیتا ہے جب انسان خوات کے خوات کی اس کو خود بشارت دیتا ہے جب انسان خوات کی مسلم کو خود بشارت دیتا ہے جب انسان خوات کے خوات کی اس کو خود بشارت دیتا ہے جب انسان خوات کے خوات کے خوات کی اس کو خود بشارت دیتا ہے جب انسان خوات کے خوات کے خوات کی اس کو خود بشارت دیتا ہے جب انسان کو خوات کی اس کو خوات کے خوات کے خوات کے خوات کی دیتا ہے جب انسان کو خوات کی اس کو خوات کی در ساتھ کی جب کو خوات کی در ساتھ ک

ى معرفت صرف اپنے تیاسی ڈھکوسلہ یا بحض منقولی خیالات کک محدُود نہیں رمہتی بلكه ضوا تعاليه سصايسا قريب موجانا ہے۔ كه كويا اُس كو د كجھتا ہے۔ اور بد سى اور بالكُ یج ہے کہ ضدا تعالے پر کابل ایبان اسی دن اُس کو نصیب ہونا ہے کہ جب اللّٰر حبل شانہ اپنے وجُودسے اُس کوآپ خرویتا ہے۔ اور پھر دوسری علامت خواتعالیٰ کی مجتت کی يهها كداين بيارك بندول كوحرف اين وجود كى خريى نهيس دينا بلكدابني رحمن اور فصن کے آثار تھی خاص طور پر اُن پرظ اہر کرتا ہے اور وُہ اس طرح پر کہ اُن کی وُما بوظا ہری امّبدوں سے بڑھ کر ہوں ۔ قبول فرط کر اپنے الہام اور کلام کے ذریعہ سے ان کو السّلاع دیتا ہے۔ تب اُن کے دل تسلّی بکر مباتے ہیں۔ کدید ہمارا نساور خدا ہے۔ ہو ہماری دعائين مسنتا ہے۔ اور ہم كو اطلاع ديتا اور مشكانت سے جميين نجات ديتا ہے۔ اسى روز سے خبات کامسلہ بھی سجو میں آتا ہے اورخدا تعالیے کے دجود کا بھی پتہ لگتا ہے اگر برجگا اور متنبته كرنے كے ليے كہمى كہم غيرول كو بھى بىتى نواب أسكتى ہے۔ مگر اس طريق كا مزم اورشان اور رنگ اور بے ربد ضرا تعالی کا مکالمہ ہے بوخاص مقرّلوں ہی سے بوتا ہے۔ اورجب مقرّب انسان دُعاکرنا ہے۔ تو خدا تغالی اپنی خُدا کی کے حبلال کے ساتھ اس پر تحبتی فرما نا ہے اور اپنی رُوح اُس پر نازل کرتا ہے اور اپنی محبّت سے بھرے بھے لفظول كيسا تقاس كوتبوليت دعاكى بشامت ديثا سي اورحبس كسى سعديد مكالمهكثرت سے وقوع میں آناہے اس کونہی یا محدّرت کہتے ہیں اورسیتے مذمب کی ہی نشانی ہے کہ اس مذہب کی تعسلیم سے ایسے دامتباز پیدا ہونے ہیں جو محدث کے درجہ تک ببيني جائيس جن سعے خدا تعالیٰ استفے ساحنے کلام کرسے۔ اور اسلام کی حتبقت اور حقانیت كى اقل نشانى يبى بے كداس ميں ميشدا يسے داستباز جن سے خدا نعالى بم كام موبيدا بموسقة بن - مَسَّنَ زُلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَّا سُكَةُ ٱلْآنَحَا فَوَا وَلاَ تَحْزَا وَأَرْسِرهُ مُ سِمه ) مو يىمعياتقىقى ميتح اورزنده اورمقبول ندبب كاسهاور بمجانة ببن كديد أورجرف

اسلام یں ہے۔ دُوسرے مذاہب اس دُوشنی سے ہے نصیب ہیں۔ اور اُن مذاہب کے بُط الن کے لئے یہی دلیل ہزار دلائل سے بڑھ کر ہے کہ مُردہ ہرگز زندہ کامقابلہ نہیں کرسکتا اور مذا ندھا اسوجا کھے کے ساتھ اُؤرا امرسکتا ہے۔ ( وفعہ ما قبیل ) کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھسکا کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھسکا یہ ہے نے رینسٹ رباغ محمگر سے ہی کھایا ہم نے رہنے مجلم جلدہ نمبر واصفی کا مورض ۱۲۲ مئی کا ایک

بعثث كى غرض

تیدعابرز قو محف اس غرض کے لئے بھیجا گیا ہے کہ تا بدیپیغام خلق اللہ کو پہنچا دے کہ تا بدیپیغام خلق اللہ کو پہنچا دے کہ تمام مذاہب موجودہ میں سے وہ مذہب می پراور خلا تعالی کی مرضی سے موافق ہے جو قرآن کریم لایا ہے اور وارالنجاۃ میں داخل موسفے کے لئے دروازہ الکہ اللّٰ اللّٰه محکمت کہ دروازہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ کَرُدُ اللّٰہ اللّٰہ

(الحكم جدد فنبر واصفى ١ مورض ١١١مي ما الله)

تخلّقواباخلاق الله

میامینے کمال عبد انسان کامیمی ہے کہ تخت تندابا خلاق الله لینی الله تعالی کے رنگ میں رنگین ہوجا وے اور بھیتک اس مزنبہ کٹ بہنچ میا وے نہ تفکے نہ اربے اس کے بعد خود ایک شش اور جذب بئیدا ہوجا نا ہے بوعبا دن اللی کی طرف اُسے لے جا تا ہے۔ اور وہ حالت اُس پر وار د ہوجا تی ہے جو کیف تعداؤت ما کیوٹ کوٹ کی ہوتی ہے۔ اور وہ حالت اُس پر وار د ہوجا تی ہے جو کیف تعداؤت ما کیوٹ کوٹ کی ہوتی ہے۔ دا الحم کے بلدہ نہر واصفر می مورخ می مور

\_\_\_\_\_\_\_

سر اکتوبرنوا می بسید مول صفرت اقدین ام جهام علیات امریکو تشریف نیگ راستدین فرایا :-نبوت اور قران تسرامیت کی کلید

میرے دعویٰ کا فہم کلیدہے نبوّت اور قرآن تنرلیب کی ۔ جو شخص میرے دعو لے کو سمجھ لے گا۔ نبوت کی جو شخص میرے دعو لے کو سمجھ لے گا۔ نبوت کی حقیقت اور قرآن تنرلیب پر اور درسالت پر لچرالیقین نہیں ہوسکتا۔ قرآن تنرلیب پر اور درسالت پر لچرالیقین نہیں ہوسکتا۔ قرآن تنرلیب میں توبد آیت آئی ہے۔ اَفَدَ لَا يَنْظُرُ وْنَ إِنَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ لِیْ بِی اَیْن تَبْرِق تَ اور امامت کے مسئلہ کوحل کرنے کے واسطے بڑی مُعاون ہے۔ اُونٹ کے علی نبان میں ہزار کے قریب نام ہیں۔ اور پھران ناموں میں سے ابدل کے لفظ کو چولیا گیا ہے۔ اس میں کیا می تربی اِلی الْجُمَلِ بھی قربوسکتا تھا ؟

اصل بات برمتلوم ہوتی ہے۔ کہ جسل ایک اُونٹ کو کہتے ہیں اور ابسل اسم جمعے ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کوچ کہ تمدّنی اور اجماعی حالت کا دکھانا مقصود تھا۔ اور جسکس میں ہوا یک اُونٹ پر بولاجاتا ہے۔ یہ ف اُیرہ حاصِل نہ ہوتا تھا۔ اس لئے ابس کے لفظ کو لیسند فرمایا۔ اُونٹ میں ایک دوسرے کی ہیروی اور اطاعت کی قرّت رکھی ہے۔ دیکھیو۔ اُونٹوں کی ایک لمبی فطار ہوتی ہے اور وہ کس طرح پر اُس اُونٹ کے بیچھے ایک خاص انداز اور دفتار سے بھلتے ہیں۔ اور وہ اُونٹ ہوسب سے پہلے بطور امام اور بیسٹروکے ہوتا ہے۔ وُہ ہوتا ہے جو بڑا تجربہ کا اور داستہ سے واقف ہو۔ پھرسب اُ دنٹ ایک دوسرے کے پیچے برابر رفنارسے
پیطنے ہیں۔ اور اُن میں سے کسی کے دل میں برابر چلنے کی ہُوس پیدا نہیں ہوتی ہو
دوسرے جانوروں میں ہے۔ جیسے گھوٹے وخیرہ میں۔ گویا اُونٹ کی سرشت میں اُتباع
الم کامسئلہ ایک مانا ہوا مسئلہ ہے۔ اس لئے اللّٰد تصالئے نے انلا بنظر ہو الیٰ
الاجل کہ کر اس مجنوعی حالت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جبکہ اُونٹ ایک تطارمیں
جارہے ہوں۔ اسی طرح پر صروری ہے کہ تمد تنی اور انتحادی حالت کونس ایم رکھنے کے
واسطے ایک امام ہو۔

پھریہ بھی یاد رہے کہ یہ قطار مفرکے وقت ہوتی ہے۔ پس ونیا کے سفر کو قطح کرنے کے سفر کو قطح کرنے کے سفر کو قطح کرنے کا کہ بوجاد۔ قطح کرنے کہ اسلام نہ ہوانسان بھٹک بھٹک کر ہلاک ہوجاد۔ پھراونط نیادہ بارکش اور نیادہ چلنے والا ہے۔ اس سے صبروبردا شت کا سبتی ملتا ہے۔

پیراُونٹ کا خاصہ ہے کہ وہ لمبے سفروں میں کئی کئی دنوں کا پانی جمع رکھتا ہے۔ عافِل نہیں ہوتا۔ پسے معافل نہیں ہوتا۔ پسے سفر کے لئے تیار اور محتاط رسنا جا ہیں ہوتا۔ فیات خیراً لزّادِ التّفوٰلی ہے۔ ارمنا جا ہیں ہے۔ انظر کے نفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا بچوں کی طرح دیکھنا نہیں ہے۔ بلکہ اس سے اتباع کامبی ملتا ہے کہ جس طرح پراُونٹ میں نمتذنی اور اتحادی صالت کو دکھایا گیا ہے۔ اوران میں اتباع امام کی قوت ہے۔ اسی طرح پر انسان کے لئے ضروری ہے۔ کہ وہ اتباع امام کو اپنا شعار بنا وسے کیونکہ اُونٹ جواس کے خادم ہیں۔ اُن میں بھی یہ مادہ موجود ہے۔

كمكه تناسخ يرجرح تتناسخ كامسئله الثرتعالي كي سخت تولمين كا باحث بيداور اخلاقي قوتول كوخاك میں با دینے والا ہے۔کیونکرجب بیر مان لبا گیا کہ وُنیا میں جو کھے ملتا ہے۔ وہ ہماراعمال كانتيجرب توبيريديسي سائقوى ماننا بطياء كاكدمعا ذالتدخلا بالكل معظل يؤامواس كيؤكدخلق كے متعلق بد مان ليا كيا ہے كدؤه كي بجدي بيدا نہيں كرسكتا۔ اورايك ذرة كابھ وہ خِالِی تنہیں۔ اور اُدھرید مانا گیا کہ وُنیا میں جو کچھ ملتا ہے وہ اپنے عملوں ہی سے بلت ہے۔مثلًا اُگرکوئی شخص ایسے برے عمل نہ کرے کہ وہ گائے پانھینس کی بُون میں جاہے يالجير كرى بنے تو بير دُودھ ہى ندملے اوراسى طرح پر كھے بھى نہيں بل سكتا- بيراليسا ف بوند کی ئیر اکرتا ہے اور ندکسی کو کید دیتا ہے دہ ایک معطل خدا ند موا تو اور کیا ہوا۔ پھ اس نن سخ کے مسئلہ سے اخلاقی قوتوں پر بہ بڑی زو بڑتی ہے کہ انسان میں جوغیرت کی توت رکھی گئی ہے اس کاستیاناس موتاہے۔کیونکہ جب کوئی ایسی فہرست میدنے نہیں وی کونسُلاں شخص فسُلال جُون میں جلا گیاہے۔ توبیکیوں ممکن نہیں کہ ایک اومی کسی وقت اورکسی فون میں اپنی ماں بہن سے بھی شادی کرکے نیتے پیدا کرے یا بای گھوڑا بن جاوسے ۔ اور بیٹا اس برسوار ہو کر بھا بکول سے اُس کی خبر لے۔ غرض کہ بیمسئلہ بہت ہی بھسے اور نایاک متیحوں کے بئیدا کرنے والا ہے تسناسخ ہی کیا کم تفاجو آ راول نیوگ مجى ويدول مين سعة يكال ليا" (الحكم جلد؟ نمبر وم صفح ه مورخ ٢٢ و فرم برندالا)

سر زمبرسنایم

محات مشرہ ۱- رحمانیت ورئیمیت کامظہر پاریس میں سام

جانيت كامظهرام محرصي الترعليه وتم ب كيونكه فترك مصفي بي بهت تعرف

كياكيا -اوررحان كمعنى بب بلا مُزد دين ملك بلا تغريق مومن وكا فركوين والاراورير مان بات ہے کہ جو بن مانگے دیگا۔ اُس کی تعربیت صرور کی جائے گی۔ بیس محمد میں رہت كى تخبتى مقى ـ اوراسم احمّد ميں رحيميّت كا فلهُور تقا - كيونكه رحيم كے معنے بيب محِسنتوں اور كوششوں كوضائع ندكرنے والا اور احكر كے مصنے بين تعرفيت كرنے والا - اور بير بھي عام بات بے کہ وہ شخص بوکسی کاعمرہ کام کرتا ہے۔ وہ اُس سے نوش ہو جاتا ہے اور اُس کی محنت پر ایک بدله دیتا ہے۔ اور اس کی تعربیت کرتا ہے۔ اس لحاظ سے احکد میں تھیت كاظهُوريت ليس النُّدمحد ( رحمُن) احمد ( رحيم) ہے ـ گويا رسُول النَّدْصى النَّدعليہ وسمَّ المدتعالى كى ان دوعظيم الشّان صفات رحمانيّت ورصيميّيت كمظهر عقيرً ۲- دُنسا ایک ریل گاڑی " وُنيا ايك ربل گاڑى ہے ۔ اور سم سب كوعر كے مكم ط ویئے گئے ہیں جہاں جہاں کامٹیش آنا جانا ہے۔اس کو اُتار دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ مُرجاتا ہے۔ بھرانسان کیس زندگی پرضیالی بلاو پکانا اورلمبی اُمتیدیں باندستا ہے۔ ٣ يمعسراج كاستر معراج القطباع تام تقا اورمتراس بيس يدكفا كدتا رسُول التُرصلي التُرعليد ومَمّ کے لقط نفسی کوظ ہر کیا مبا وے۔ آسمان پر مرایک رُوح کے لئے ایک نُقطہ ہوتاہے ،اس ہے آگے وُہ نہیں جاتی ۔ رسُول الله صلے الله حليه وستم كا نقط نفنسي عرش تھا۔ اور فيق اعلے المعتف بھی خدا ہی کے ہیں۔ لیس رسول کریم صلے الله علیہ و تم سے بڑھ کرا ورکوئی معسر رق لآم نہیں ہے۔ ۷- نمساز تعویزے

مِائنگی۔ اس لئے نماز کوبہت سنوار کر پڑھنا جا ہیئے۔ اور مجھے یہی بہت عزیز ہے۔"

## ە ـ فانتخــه كى سات كى عكمت

موره فاتحر کی سات آیتیں اسی واسطے رکھی ہیں کہ دوزے کے سات دروازے ہیں پس ہرایک آیت گویا ایک دروازہ سے بچاتی ہے"

#### ٧. اصل جنت

"اعلیٰ درجے کی فوشی خکامیں ملتی ہے بص سے پُرے کوئی فوشی نہیں ہے جنت
پوشیدہ کو کہتے ہیں۔ اورجنت کو جنت اس لئے کہتے ہیں کہ وہ نعمتوں سے وصی ہوئی
ہے۔ اصل جنت خلا ہے جس کی طرف ترقد منسکوب ہی نہیں ہونا۔ اس لئے بہشت کے
اعظم ترین انعامات میں درخوائ مِتن اللّٰہِ الْکَبُونِی رکھا ہے۔ انسان انسان کی عیثیہ سے
کسی نہ کسی دُکھ اور تر دَد میں ہوتا ہے۔ گرجس قدر قرب اللی صاحبل کرتا جاتا ہے اور تخلقط
بلفلاق اللّٰہ سے زنگین ہوتا جاتا ہے۔ اسی قدر اصل شکھ اور آلام پاتا ہے جس قدر قرب
اللی ہوگا۔ لازی طور پر اُسی قدر فراکی نعمتوں سے جِعتہ ہے گا۔ اور آنع کے معنے اسی پر
دلالت کرتے ہیں۔

منجات کابل ضواہی کی طرف مرفوع ہوکر ہوتی ہے۔ اور صس کار فع نہ ہو وہ آ خلک ا الی الکائن منی ہوجا تا ہے۔ بیس رفع مسیح سے مراد اُن کے نجات یا فتہ ہونے کی طرف ایما ہے۔ اور یہ دُوحانی مرا تب ہیں یمن کو ہرایک آنکھ ویکھ نہیں سکتی کہ کمیونکر ایک انسان تاسان کی طرف اُکھایا جاتا ہے۔ "سان کی طرف اُکھایا جاتا ہے۔"

## ٤ نزول سيمراد

"نزُول سے مُرادعرَّت وجلال کا اظہار ہوتاہے۔ بس ہمادا نزُول ہی بہی شان رکھتا ہے۔ پیم نزُول سے پیہلے منارہ کا وجود تو نود ہی ہوجائے گا۔ نزُول سے مراد محض بشت ہمین ہی گا م۔ سورہ فاتھ کی سیامے تغییر

" الحد لله سعة قرَّان مشريف إسى للهُ شروع كيا كياسه يَماكُ رسُول النَّفْعَ فالدُّعليه ولمَّ

کے نام کی طرف إیما ہو۔ اِهند منا القِت اطا المُسْتَقِیقی شعبے پایاجا ناہے۔ کہ جب انسانی کوشش کھک کر رہ جاتی ہیں تو آخم الله تعالے ہی کی طرف رجوع کرنا پرط تاہے۔

دُصا کابل تب ہوتی ہے۔ کہ ہر قسم کی خیر کی حب رہے ہو۔ اور ہر شرے بچا وے پسی اِهند بنا القِت کا طا المُسْتَقِیقی ہیں ساری خیر جمع ہیں۔ اور غیر المُسْقی وُبِ عَلَیْهِمْ

وَلاَ الفَّلَ اللّهِ اللّهِ المُسْتَقِیقی کہ دعا لی فِت نسے نیخنے کی دُماہے۔ مغضوب سے الانفاق یہ کودی اور الفضالین سے نصاری مُراد ہیں۔ اب اگر اس میں کوئی رمز اور مقیمت نہ تھی تو اس دُعاکی تعلیم سے کیا غرض تھی ؟ اور پھر الیسی تاکید کہ اس دُعاہ کہ بر ہوں ناز ہی نہیں ہوتی۔ اور ہر رکعت میں اُس کا پرطھا جانا ضروری قرار دیا۔ بھید اس میں ہوئی۔ اور ہر رکعت میں اُس کا پرطھا جانا ضروری قرار دیا۔ بھید اس میں ہی تفا کہ یہ ہمارے نوانہ کی طون ایماد ہے۔ اس وقت صراط مستقیم ہی ہے ہو ہماری داور ہر

## 9-مسيخ كىشبيە كانسانە

سیکتے ہیں کہ مسیح کی شبیہ کوسُولی دی گئی۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اس بیں حصر عقبلی
یہی بتا آہے کہ وہ شخص جو مسیح کی شبیہ بنایا گیا یا وشمن ہوگا یا دوست راگروہ دشمن تقا
توضرور مقا کہ وہ شور مچانا ۔ کہ میں مسیح نہیں ہوں ۔ ادر میر سے فسکلاں رشتہ دار موجود ہیں۔
میرا اپنی بیوی کے ساتھ فسکلاں لاز ہے ۔ میسٹے کو بیں ایساسمجتا ہوں ۔ غرض وہ شور
مجاکر اپنی صفائی اور ہرتیت کرتا ۔ حالا کہ کسی تاریخ صبح سے یہ بات تا بت نہیں ہوتی کہ
ہوشخص صلیب پر لفکایا گیا تھا۔ اُس نے شور مچاکر رہائی حاصل کرلی تھی۔
دو مومن باللہ
ہوشخص صلیب بر لفکایا گیا تھا۔ اُس نے شور مچاکر رہائی حاصل کرلی تھی۔

ادراگر وُہ میں کا دوست اور حواری ہی تھا۔ پھرصاف بات ہے کہ وہ مؤمن باللہ تھا۔ اور خدانے اُس کو طلقون بنایا۔ رہی یہ بات کہ صلوب طلون کیوں ہوتاہے ۔ یہ عام بات ہے کہ ہو چیزکسی فرقہ سے تعلق رہیں ہوجاتی ہے۔ رسمولی کو مجرموں کے ساتھ منسوب ہوجاتی ہے۔ رسمولی کو مجرموں کے ساتھ منسوب

ہے ہو گویا کاف دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ اور خدا کا تعلق مُرم کے ساتھ کمبی نہیں ہوتا۔ یہی لعنت ہے۔ اس وجہ سے وُھ لعنتی ہوتا ہے۔

اس لئے بہ کمبی نہیں ہوسکتا کہ ایک مومن ناکردہ گٹناہ ملتحن قرار دیاجا و سے نہیس ہر دونو ہاتیں غلط ہیں۔اصل وُہی ہے جو النّد تعالیٰ نے ہم پر ظاہر کی کرمسنت کی حالت غنثی دفیرہ سے ایسی ہوگئی جیسے مُردہ ہوتے ہیں ہ

أنبيا بجبيث امراض سي معفوظ ركه ماتيب

"ابیا اعلیم اسلام اورالٹر تعالے کے امگور خبیث اور ذلیل بیماریوں سے محفوظ کھے جاتے ہیں۔ مثلاً جیسے آتشک ہوج بنام ہو۔ یا اور کوئی ایسی ڈلیل مرض۔ یہ بیماریال خبیث وگوں ہی کو ہوتی ہیں۔ الخبیثات المخبیب اس میں عام لفظ دکھا ہے اور ثکات ہی عام ہیں۔ الخبیث مرض سے اپنے امگور ول اور برگزیدوں کو بچا لیتا ہے۔ بہ کہی نہیں ہونا کہ مومن پر حکوما الزام لگایا جا وے اور وہ بری نہ کیا جا وے خصوصاً مُصلے اور اور بری نہ کیا جا وے خصوصاً مُصلے اور اور بری نہ کیا جا وے خصوصاً مُصلے اور اور بہی وجہ ہے کہ مُصلے یا مگور حسب نسب کے لھا تھا ہے۔ کہ خوا تعالی درجہ رکھتا ہو۔ اور بہالا مذہب بہی ہے اور ہی بی بات ہے کہ خوا تعالی کے نزدیک کریم اور تعظیم کا معیار صرف تعویٰ ہی ہے۔ اور ہوا اس کے خوا ہی مسلمان ہوکرا علی درجہ کا قرب اور درجہ التہ تعالی درجہ کا قرب فضائوں نہیں ہے۔ اور دیا ل کسی خاص قوم یا فالت کیسلے فضل مخصوص نہیں ہے۔ گرستہ تالتہ اسی طرح پرجب ادی ہے کہ وہ جس کو مامور یا مصلے مقوم فوم یا فالت کیسلے فضل مخصوص نہیں ہے۔ گرستہ تالتہ اسی طرح پرجب ادی ہے کہ وہ جس کو مامور یا مصلے مقوم فوم یا فالت کیسلے فرانا ہے۔ اس کو ایک اعطاف فاندان میں ہونے کا شرف ویتا ہے۔ اور یہ اس لئے کہ گوگوں فرانا ہے۔ اور یہ اس کے کہ گوگوں کو ایک اعداد نہ دے سکے ہولی کی دوجہ سے کہ وہ جس کو کا شرف ویتا ہے۔ اور یہ اس کے کہ گوگوں کی طرف کہ کو کو کی طرف کو تا ہون ویتا ہے۔ اور یہ اس کے کہ گوگوں

(بردایت صاحزاده میال محود احمدصاصب ددیمی تشعیداله: این مندرج المسکم جسلده غبر ۱ میخ ۱۲- ۲ مودخ عارفزوری مسلنهاریٔ) هار نومبرسطانهٔ نبی اور صوفی کے نمونه عمل میں فرق

خیانت اور ریاکاری دوالیسی چیزی ہیں کداُن کی رفتار بہت ہی سُست اور دھیمی ہے۔ اگر کسی زاہد کو فامِن کہد دیا جاوے تواُسے ایک لذت آجائے گی اس واسطے کہ وُہ

م المراس کے اور اُس کے محبوب و مولی کے درمیان ہے وہ مخفی معلوم دیگا موفی کہنے بیں کہ خالص مومن جبکو عکن عبادت بیں مصروف ہو۔ اور وُہ اپنے آپ کو پوسٹ بدہ کرکے سی

ہیں برق من مون بجندین جورت بن صرف ہو۔ایسی حالت میں اگر کوئی شخص اُس پر حبلا حجوہ یا کو طفر ای کے در دازے بند کرکے معیطا ہو۔ایسی حالت میں اگر کوئی شخص اُس پر حبلا مرب تر میں الدیدا ۔ شف میں میں ایک ہمیں کرکے میں میں کرکے میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں اور ایک میں اور

جاوسے تو وہ الیسی طرح شرمندہ ہوجائے گا۔ جیسے ایک بُدکار اپنی بدکاری کو چھباتا ہے۔ جیسے کہ اس قسم کے مومن کوکسی کے فاسِق کہنے سے ایک لذّت آتی ہے۔ اسی طرح دیانت دار

وكسى كع بدديانت كمن سعوش من نهيس أناجاميك

بھی ۔ توائس کوئیپ رہا مناسب بہیں بونا ادر اُس کو تبلانا پڑتا ہے کہ منط کہتے ہو۔ میں نے نماز بڑھ لی ہے اسلے کا گردہ نہ کیے دو تر لوگ دھوکہ میں پڑ کر طاک ہوسکتے ہیں لیس نبیوں کو ضرور

پروں ہے کہ وہ اپنی عبادات کا ایک حصر طام طور پرکریں اور لوگوں کو دکھانا مقصُود ہوتا ہے۔ تاکدان کوسکھاویں۔ یہ ریانہیں ہوتی۔ اگر کوئی کیے کہ خصر نے ایسے کام کیوں کئے جن میں

مرادیت کی خلاف ورزی کامطنه نفاء تواس کا جواب بر ہے کہ خصر صاحب شراییت مذمقا

ولی تھا۔ انبیاعلیم السلام کے لئے دونو عصے ہوتے ہیں۔ اس لئے اُن کو سِوَّا وَعَلاَنبِیَّةً اِ

نیکی کرنے کا حکم ہونا ہے: **ایک تنبیعہ صاحب مخاطبہ شیعہ نئی تنازعات میں خ**صُدا ٹی حکم' ''میری حیثیت ایک عمولی مولوی کی حیثیت نہیں ہے ملک*رمیری حیثیت کنو*انبیا و کسی حیثید

ں ہے۔ مجھے ایک سماوی آدمی مانو۔ بھر بیر سارے مبکڑے اور تنام نزاعیں جو سلمانو میں بڑی ہوئی ہیں۔ایک دم میں ملے ہوسکتی ہیں بوخدا کی طرف سے مامور ہو کروسک بن كرآيا ہے بومضے قرآن مشرامين كے وہ كرايكا . و بي يحت مول كے اور س مديث كووه صیح قرار دے گا۔ وہی صیح مدیث ہوگی۔ ورنشید رستی کے مجا کوے آج تک دیکھوکب طے مونے میں آتے ہیں بے میا براكرتي بين توليف اليسع بعي بين يوصفرت على كرم النّدوجهدكى نسبت كمت بين -برض الفن ولش بسے مائل ليك بوبكرست ودميال حائل گرمی کہتا ہوں کہ بہننگ میراپنا طربتی تھیموڈ کر مجھ میں ہو کرنہیں دیکھتے۔ بیرحن برسرگز نہیں بہنچ کتے اگران لوگوں کو اُولیت بنہیں تواتنا نو ہونا چاہئے کہ **اُمٹر مرنا ہے۔** اور مُرنے کے بعد گندسے تو کھبی خبات نہیں ہوسکتی رست وشتم جب ایک تشریب اومی کے نزدیک بیسندیدہ چیز نہیں ہے۔ تو بھر ضدائے قدّوس کے صفور عبادت کب ہوسکتی ے اس کے تومیں کہتا ہوں کہ میرے یاس آؤ، میری منو تاکہ تمہیں تی نظر آھے میں توسارا ہی بچولہ آنانا جاہتا ہوں سیجی تو بہ کرکے مومن بُن سجاؤ۔ بھر جس امام کے تم منتغر بويمي كهتا مول وه مي بول اس كاثبوت محه سعاد اس لئيس في اس فليفر بالصل سوال كوعزت كى نظرسے نهيں ويكھا- يس البيے كندے سوال كوكيا كروں- انہيں كندول كونكا لغ كے واسط توخلانے مجھے كھيجا ہے۔ زنده امام كومانو و کیھویسٹی اُن کی حدیثوں کو لغو مطہراتے ہیں۔ بیراپنی صدیثوں کو مرقوع متصل اور ا الرسے مروی قرار دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ سب تھاکٹے ہے نصفول ہیں۔ اب مُردہ باتوں کو

ا کرے مروی قرار دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ سب مجلائے عصول ہیں۔ اب مردہ بالوں اور اعظم مردہ بالوں اور اعظم کرنے م جھوڑو۔ اور ایک قریدہ امام کوسٹناخت کرو۔ کہتمہیں زندگی کی رُوح ملے۔ اگرتمہیں ضعا

کی تلاش ہے تو اُس کو اِسعونڈو ۔ جو خدا کی طرف سے مامور مور کیا ہے۔ اگر کوئی شخص خُبت كونهيں جيور اُ - توكيا ہم اغد سے ہيں ۔ كمنا فِق كے دل كى بَر كُونهيں سُونگھتے ۔ ہم انسان كو فوراً تار مباتے ہیں۔ کہ اس کی بات اس بناء پرہے۔ بیس یاد رکھو۔ مخدانے یہی وا ہ لیب ند كى سيے بو ميں بتا أما ہول - اور بدا قرب داہ أسى ف نكالى بے۔ ديكھو يوريل جسيى ارام دوسواری کوچهود کرایک ننگوے مریل متو پرسوار موتاہے وہ منزل پر بہنج نہیں سکتا۔ انسوں براوگ خداکی باتوں کو حیوا کر زید برکی باتوں پر مرتے ہیں۔ اُن سے پر جھو کہ وہ حدیثیں کِس نے دی ہیں۔ میں توبارباریہ کہتا ہوں کہ ہمارا طراتی تو یہ ہے کہ نیئے مرسے مسلمان بنو کھر التُدلَعالى اصل حقيقت خودكھول مصے كا ميں سيج كہنا ہوں كه اگر وُه امام جن كے ساتھ بير اس قدر مجتت کاخلو کرتے ہیں زندہ ہوں تو اُک سے سخت بیزاری ظاہر کریں۔ زندها جب ہم ایسے وگوں سے اعراض کرتے ہیں تو بھر کہنے ہیں کہ ہم نے ایسا اعتراض لبايس كابواب مذايا- اور مولعص اوقات استهار ديت بهرتے ہيں- مريم ايسي باتول کی کیا پرواہ کرسکتے ہیں۔ ہم کو نو ڈہ کرنا ہے۔ جو ہمارا کام ہے۔ اس لئے یاد رکھو کہ پُرانی خلافت کا حجھکڑا حجو ڈو۔ اب نٹی خسسالا فٹ لو۔ ایک رْنْده علی تم میں موبود ہے اُس کوچھوٹ تے ہو اور مرده علی کی تلاش کرتے ہو" (المحكم جلدم) نمبرام صغرا-۲ مودخ ۱ رنوم برنندلن )

۸روسمبر<del>ن 1</del>9مهٔ-

فرمایا۔ "کل رات میری انگلی کے پوٹے میں درد تھا اور اس شدّت کے ساتھ درد

تَصَاكِهُ مِحْصِحْيال آيا تَصَاكِهُ مَات كَيوْكُر بسريو كَلْ آخِرْ فُولِسى غَنُوْد كَى بُوئى اور الهام بوا-كُونِيْ بَرِّجًا وَسَلَامًا۔ اور سَدَدَمًا كالفظ العِي خُتم نه بونے پايا تقا-كه معًا در دعبا ارا اليساكه كعبى بوا بي نہيں تقا۔"

ابنی *وی پیش*ین

بز فرمایا که

"ہم کو توخدا تعالی کے اس کلام پرجوہم پر دحی کے ذوابعہ نازل ہوتا ہے۔ اس فسدر یقین اور علی وجہ البصیر ق لفتین ہے کہ بیت اللہ میں کھڑا کر کے شب قسم کی چاہو قسم دیدہ بککہ میرا تولیقتین بہائنگ ہے۔ کہ اگر میں اس بات کا إنکار کروں۔ یا وہم بھی کروں کہ بیر خدا کی طرف سے نہیں تو معاً کا فرہو جا دُں ہ

(الحسكم جلدی نمبر۱۲ صفحه ۲ مودخ ۱۰ دسمبرنشه کهٔ)

۱۳ دسمبر<del>ن ۱۹</del> کهٔ

كتاب عصائے مُولى"

ہماری بڑی فیرکا امادہ فرایا ہے۔ آخی فیصلہ کی واہ خدا تعالیٰ کی نُصرتوں اور تائیدوں کے بواکیا ہوسکتی ہے۔ جواعتراض اُس فے ہم پر کئے ہیں۔ وُہی نصاریٰ آنخفرت صلے اللہ علیہ و کہی نصاریٰ آنخفرت صلے اللہ ما علیہ و کہی فائنات پر کرنے ہیں۔ آخر اِنّا فَتَحَنْ اَلَا کَ فَتُحَافِّهُ بِیْنَالِیَہ فَیْ اَلَٰ کَا اللّٰهُ مَا اَنْہُوں اَنْہُوں اَنْہُوں اَللّٰہُ عَلَیْ اَنْہُوں اَنْہُوں اِنْہُوں اور اُن کیا کیا اعتراض کئے کہ فرعونیوں کا مال اُنہوں نے غبن کیا۔ اور نیجے مارے اور ایک کیا اور وُہ کیا۔ گردیا۔ کردیا۔ کہ می کی اور وُہ کیا۔ گردیا۔ کردیا۔ کہ می کی اور اُن کی درمیان بھی تصریب اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ الل

۲۲روسمبرنظهٔ و کار محداسمال می نظرمین داکٹر محداسمالی صالبی نظرمین

واکڑ محداسی سامت کو مخاطب کرکے ذویا۔

" واکٹر محداسی سامت و مخاطب کرکے ذویا۔

" واکٹر محدات اور دوست دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جن کے ساتھ ہم کو کوئی

عجاب نہیں۔ اور دوسرے وُہ جن کو ہم سے عجاب ہے۔ اس لئے اُن کے دل کا اثر ہم پر
برتا ہے۔ اور ہم کو اُن سے عجاب رہتا ہے۔ جن لوگوں سے ہم کو کوئی محباب نہیں ہے اُن

میں سے ایک آپ بھی ہیں۔ ہم جا ہتے ہیں کہ ہمارے وہ دوست جن کو ہم سے کچھ حجاب

تہیں رہا۔ وہ ہمارے پاس رہیں۔ کیونکہ موت کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ ہم مب کے سب
عمری ایک تیزرف آر گائی پر سوار ہیں اور مختلف مقامات کے ٹیکٹ ہمارے پاس ہیں کوئی

دش برس کی منزل پر اُتر جاتا ہے۔ کوئی ہمین ۔ کوئی تمین اور بہت ہی کم ۔ ۸ برس کی منزل

زیر جبکہ یہ محال ہے تو کھر کیا ہر نصیب وُہ انسان ہے۔ کہ وہ اُس و قت کی ہو اُس کودیا گیا

ہے۔ کچیت ریز کرے۔ مماز میں خشوع

ر نماز مین دخا ما نور نماز او دغا کا ایک وسینه روز در رید اوری تصریح سے عرض حال کیا جا فرز رسینه

فاتحد فق کرنے کو می کہتے ہیں۔ مومن کو مومن اور کا فر بنا دیتی ہے لینی دونو میں ایک امتیاز بیدا کر دیتی ہے اور ول کو کھولنے اسینہ میں ایک انشراح بیدا کرتی ہے۔ اور ول کو کھولنے اسینہ میں ایک انشراح بیدا کرتی ہے۔ اس لئے سُور کہ فاتحہ کو بہت بڑھنا چا ہیئے۔ اور اس دُما پرخوب غور کرنا ضرور ہے۔ انسان کو واجب ہے۔ کہ وہ ایک سائل کا بل اور محتلے مطلق کی صورت بنا و اور جیسے ایک فقیر اور سائل نہایت عابزی سے کھبی اپنی شکل سے اور کھبی آوانہ اسے دومرے کو رحم دفا ہے۔ اسی طرح سے چا ہیئے۔ کہ گوری تعترع اور ابتہال کے ساتھ اللہ تھا کے کے مقدر عوض معال کرے۔ اسی طرح سے چا ہیئے۔ کہ گوری تعترع اور ابتہال کے ساتھ اللہ تھا کے کے مقدر عرض معال کرے۔

بس جبتك منازس تفرع سے كام ندلي-اوروعاك لئے ممار كو دراج قرار ن

دے نماز میں لڈت کہاں۔ معرف میں اور میں

اپنی زبان میں دُعب مُیں *کریں* 

یه ضروری بات نہیں ہے کہ دعائیں عربی زبان میں کی جاویں بچو کہ اس غرض ناز کی تصرّع اور ابتہال ہے۔ اس کئے چاہیئے۔ کہ اپنی مادری نبان میں ہی کہے۔ انسان کو و

اپنی مادری زبان سے ایک خاص انس ہوتا ہے اور وہ مجراس برق در مرف اے دوسری زبان سے دوسری زبان سے دوسری زبان سے خاہ اس میں کس قدر می دخل ہوا ور دہارت کا بل ہو۔ ایک قسم کی اجنیت باتی

ربتی ہے۔اس کے چاہئے کراپنی ادری زبان ہی میں دعا مائیے۔"

موت کویادر کو کہ اجیانگ آجاتی ہے

کسی کوکیا معلوم ہے کہ ظُہر کے بعد عصر کے دفت تک زندہ رہے ۔ بعض وقت
ایسا ہوتا ہے کہ یکد فعہ ہی دوران خُون بند ہو کر جان بڑل جاتی ہے۔ بعض دفعہ بنگے بھے۔
آدمی مُرجاتے ہیں۔ وزیر محرسن خال صاحب ہوا خوری کرکے آئے تھے۔ اور خوشی
خوشی زینے پر چڑھے گئے۔ ایک دونہ بنے چڑھے ہونگے کہ چگر آیا بدی گئے۔ نوکر نے
کہا کہ ہیں مہارا دول کہا نہیں ۔ بھر دوتین نرینے چڑھے بھر چگر آیا اور اسی چکر کیسات

مان نوک گئی۔ ایسا ہی غلام می الدین کونسل کشمیرکا ممبر کیدفعہ ہی مرگیا۔غرض موسطے ہمانے کاہم کو کوئی وقت معلوم نہیں کہ کس وفت آجا دے۔ اسی لیے صروری ہے کہ

اس سے بے فکرنہ ہوں۔ ہیں دین کی غمخواری ایک بڑی چیز ہے جوسکرات الموت میں مرخ کو رکھتی ہے۔ قرآن شرایین میں آیا ہے۔ اِٹ ذَلْزَلْدَّ السّاعَةِ شَيْئٌ عَظِيْرٌ

سر خرور تھی ہے۔ فران سرافیت میں ایا ہے۔ اِٹ دُلنزللہ الشاعلی سیلی عظیمہ ساعت سے مراد قیامت بھی ہوگی۔ ہم کو اس سے اٹھار نہیں۔ گر اس میں سکرات الموت

بى مراد ہے۔ كيوكي القطاع تام كا وذت ہوتاہے۔ انسان اپنے مجئوبات اور مرفوات سے بک دفعہ الگ ہوتاہے۔ اور ایک عجیب قسم كا زلزلدائس برطساری ہونا ہو گھیا اند

رندر ده ایک شکنجر میں ہوتا ہے واس لئے انسان کی تمام ترسعادت بہی ہے کہ وہ مو

کاخیال رکھے۔اور دنیا اور اُس کی چیزی اس کی الیسی مجرُوبات نہ ہوں ہو اس اُحضری ساعت میں علیحد گی کے دقت اُس کی تکالیف کا مُوجب ہوں۔ دنیا اور اُس کی چیزوں کے متعلق ایک شاعرنے کہاہے۔

> ایں ہمہ درکشتنت آہنگ گا، بسیج کشنددگا، ببنگ رافعاً آمنوالکٹر واؤلادکٹرفیتشندہ گانعماً آمنوالکٹر واؤلادکٹرفیتشندہ

قرآن کریم نے ال مضمون کواس آیت میں اوا کر دیاہے۔ اُت ما آمتوا اُسکند کراؤ کا دیاہے۔ اُت ما آمتوا اُسکند کراؤ کا دیائے کے اُمواکم میں عورت بھا کہ بردہ میں رہتی ہے۔
اس لئے اس کا نام بھی پردہ ہی میں رکھ ہے۔ اور اس لئے بھی کہ عورتوں کو انسان مال خریج کرکے لانا ہے۔ مال کا لفظ مائل سے لیا گیاہے لینی جس کی طرف طبعاً توج کہ اور رغبت کرتا ہے۔ مال کا لفظ اس لئے رکھا۔ تاکہ عام محبورات برحاوی نہ ہو۔ ورد اگر داخل فرایا ہے۔ مال کا لفظ اس لئے رکھا۔ تاکہ عام محبورات پرحاوی نہ ہو۔ ورد اگر صوف فیسار کا لفظ ہوتا۔ تو اولاد اور عورت دو چیزیں قرار دی جاتیں۔ اور اگر فیجوبات کی تفصیل کی جاتی۔ تو بھر دس جنوبی بھی ضم نہ ہوتا۔ غرض مال سے مراد کُل مَا یَویک الیک الیک اللہ اور اپنا وارث میں بھی نہ ہوتا۔ غرض مال سے مراد کُل مَا یَویک میں بھی نہ ہوتا۔ غرض مال سے مراد کُل مَا یَویک میں بھی نہ ہوتا۔ غرض مال سے مراد کُل مَا یَویک میں بھی نہ ہوتا۔ غرض مال سے مراد کُل مَا یَویک میں بھی نہ ہوتا۔ غرض مال سے مراد کُل مَا یَویک میں بھی نہ ہوتا۔ غرض مال سے مراد کُل مَا یَویک میں بھی نہ ہوتا۔ غرض مال سے مراد کُل مَا یَویک میں بھی نہ ہوتا۔ کہ انسان اولاد کو جگر کا کھوا اور اپنا وارث میں بھی نہ ہوتا۔ غرض مال سے مراد کُل مَا یَویک میں بھی نہ ہوتا۔ خریک ہوتا کہ انسان اولاد کو جگر کا کھوا اور اپنا وارث سے بھی نہ ہوتا۔ خریک ہوتا کو ایک اور ایک کی انسان اولاد کو جگر کا کھوا اور اپنا وارث سے بیا ہوتا۔ خری ہوتا کے خوال کھوتا کی میں بھی نہ ہوتا۔ خریک ہوتا کے کہ انسان اولاد کو جگر کا کھوا اور اپنا وارث سے بھی نہ بھی نہ بھی نہ بھی نہ ہوتا۔ خریک ہوتا کے کہ انسان اولاد کو جگر کا کھوتا ہوتا کہ نسان اور کو بھر کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کی کھوتا کو کو کو کھوتا کی کھوتا کی کھوتا کی کھوتا کی کو کو کی کھوتا کے کہ نوائل کے کھوتا کی کھوتا کو کو کو کھوتا کے کہ کو کھوتا کو کھوتا کو کھوتا کے کھوتا کی کھوتا کی کھوتا کو کھوتا کو کھوتا کے کہ کو کھوتا کو کھوتا کی کھوتا کو کھوتا کو کھوتا کو کھوتا کی کھوتا کی کھوتا کے کہ کوتا کے کھوتا کی کھوتا کے کہ کو کھوتا کی کھوتا کے کہ کو کھوتا کے کو کھوتا کے کھوتا کو کھوتا کے کہ کو کھوتا کے کھوتا کے کہ کو کھوتا کے کھوتا کے کھوتا کے کھوتا کی کھوتا کے کھوتا کے کھوتا کی کھوتا کے کھوتا کے کھوتا کے کھوتا کو کھوتا کی کھوتا کے کھوتا کے کھوتا ک

فنقربیر که الله تعالے اور انسان کے محبوبات میں ضد ہے۔ دونو باتیں ایک جا سات

> ہوسیں۔ حو**رتوں س**ے حسن مسلوکہ

اس سے برمت مجمو کہ مچر عورتیں الیسی چیزیں ہیں کہ ان کو بہت ذلیل اورتفیر

انسان کوچا بنیک که عود توں کے دل میں یہ بات جما دیے کہ وہ کوئی الیسا کا م ہو دین کے خلاف ہوکھی بھی لِسند نہیں کرسکتا اور مہا تھ ہی وہ الیسا جا براور سم شعار نہیں کہ اس کی کسی غلطی ربھی ٹیٹم یوشی نہیں کرسکتا۔

مرد کو کیا بننا جاہیئے

خادند عورت کے لئے اللہ تعالیٰ کا منظم ہوتا ہے۔ حدیث شرایف میں آیا ہے۔
کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے مواکسی کو سجد ہوکرنے کا حکم دیتا۔ تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے منادند کو سجدہ کرے کا حکم دیتا۔ تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے منادند کو سجدہ کرے کہ تو اندنوں کا ڈھیرا کی بھرسے اُسٹا کر دو سری جگہ رکھ دے۔ تو اس کا حق نہیں ہے کہ اعتراض کرے۔ ابیا ہی قرآن کریم اور صدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ مُرشد کے ساتھ مربع کا تعلق ایسا ہونا جا ہیئے ۔ جیسا عودت کا تعلق مردسے ہو۔ مرشد کے کسی حکم کا اِلکار نہ کرے۔ اور اُس کی دلیل نہ لیس بھے کہی وجہ ہے۔ کہ قرآن کریم احد منا المت واطا المستندة ہم صحواط اللہ نین انعدمت حلیہ ہم فرایا ہے۔ کہ منعم علیہ میں احد دنا المت واطا المستندة ہم صحواط اللہ نین انعدمت حلیہ ہم فرایا ہے۔ کہ منعم علیہ ا

کی را ہ کے مقتبدرہیں۔ انسان بونکہ طبعاً الذادی کوچاہتا ہے پس حکم کردیا۔ کہ اس راہ کو اخت بالرکے۔ بچر پرکار ڈاکٹرا گرغلطی بھی کہے۔ توجاہل کے عسلاج سے بہترہے۔ ایک جاہل کے پاس اگرا علے درجہ کے تیز اوزار ہیں۔ لیکن ہاتھ صافِق ڈاکٹر کا نہ ہو۔ تو وہ اوزاد کیا فسائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے سے اگر درستِ سلیمانی نہ باشد چہ خاصیت وہ نقش سلیمانی

پس قرآن کریم ایک تیز بهتمیادہے لیکن اس کے استعمال کے لئے اعلیٰ ورجہ کے واکٹر کی ضرورت سے مجوخدا تعالیٰ کی تائیدات سے فیعن یافتہ ہو۔

یرضروری بات ہے کہ دل پاک ہو۔ لیکن ہرچگریہ دولت میسٹرنییں اسکتی تعی اس کے اللہ تعالے نے نمیول کو بیدا کیا۔ مگر ہرشخص نبی نہیں ہوتا اور وہ مقداد کم ہے۔ اُدم ا ہی ایک ہے۔ یو نگف کے بغیر پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح میرایہ الہام ہے۔ اددت ان استخلف غنلقت الحد۔

ميريالهام م مجهادم كيول كماكي

یداس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو کسی کی بیعت اور مربدی کی صرودت ندہوگی بلکہ بھیدے آدم کو خدانے اپنے جمالی اور جلائی اسی ہے۔ بیٹ کیے۔ ایس کے اسی کی اسی کی اسی کی منہاں ہے کہ دل کی پاکیزگ کا معاصل کرنا صروری ہے۔ اور یہ حاص نہیں ہو سکتی جبتک منہاں جوت برات کے ہوئے پاک انسان کی حکم سے دو ایک مرنے والی ہمست کی توفیق نہیں ملی سکتی ہونگ اوالی ہمستی ہے ہیں کیک اس سکتی ہونگ اوالی مرنے والی ہمستی ہے ہیں کی گائے ہوئے اس کی صحبت کی توفیق نہیں بات ہے۔ جواس کو صادت کی صحبت کی توفیق حطاف فرا و سے۔ مدین مشرایف میں آیا ہے بات ہے۔ جواس کو صادت کی صحبت کی توفیق حطاف فرا و سے۔ مدین مشرایف میں آیا ہے

لتُدتعالط كسى بنده كے لئے نيكى كا الاده كرتاہے تواس كے دل ميں ايك داعِظ بيدا كرويتا ہے سب سے بڑھ كر واعِظ يہ ہے كہ وہ كُونُوْا مَعَ العَدَادِ قِينَ كاحتيقت كوسجع

صحابرکام کی حالت کو دیمیوکہ انہوں نے دشول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم کی حجت میں رسنے کے لئے کیا کھ نہ کیا۔ ہو کھے انہوں نے کیا ۔اسی طرح پر ہماری جماعت کو انم ہے کہ وہی ننگ اینے اندر میرا کریں برُوں اس کے کہ وہ اس اصلی مطلب کو ں کے لئے میں بھیجا گیا ہوں ۔ یانہیں سکتے ۔ کیا ہماری جماعت کو نیادہ حاج تیں اور ضودتیں لگی ہوئی ہیں ہوصحابہ کو در تھتیں۔ کیانٹم نہیں دیکھتے کہ وہ دسُول السُّرصیلے السُّ الميروسلمك مات نماز يوصف اوراك كى باتين منف ك واسط كيد ولي كق. الله تعالى في اس جماعت كوج مسيح موعودك سائق ب يد درج عطا فرايا ے کہ وہ صحابی کی جماعت سے ملنے والی ہے۔ و اُخوین منھم لما یا متعوابہم مفترون نے مان لیاسے۔ کہ یمسے موعود والی جماعت ہے۔ اور بیر گویا صحابہ کی ہی جماعت بو گی۔ اور وہ سیح موعود کے ساتھ نہیں۔ در حقیقت رسُول النّرصلی النّرعليد ولم کے ہی سائنہ ہیں۔ کیو کرمسیج موعود آت ہی آیک جمال میں آئے گا۔ اور تکسیسل تبلیغ اشاعت کے کام کے لئے وہ ما مور ہوگا۔

تتبعين کے لئے دُعا

اس لئے بمیشہ دل غم میں ڈکو بتا دہتا ہے۔ کہ اللہ تعدائی ہماری جماعیت کو بھی صحب ایڈ كانعالت سے بيره وركرے ان ميں ده صدق ووفا، وه اخلاص اور اطاعت بيدا بو بوصحالم بين من من يبغداك يواكسي عدر فيوال نمون متقى مون كيونك شداكي يمتعى كيسانة بوثى بيدان اللهع المتقين والمكم جدب نبريه صلت موفره وومهم ويمبرندا

#### ۲۷ دیمیرستهاری

نواب عماد الملک نتے فوازجنگ سبدمعدی صین صاحب بار ایٹ لاد ہوکہ علیگٹر مدکا کے کے ٹرسٹی القد علائے کا کے کے ٹرسٹی القد علائے کے ٹرسٹی القدس کے خوال کے معدوجہ ذیل القرید فوائی ہ

" ہرایک قدم بوصدق اور تلاش بی کے دئے اُسطایا جا دے۔ اس کا بہت بڑا تواب اور اجر ملتا ہے۔ گرما کم تواب مغنی عالم ہے جس کو دنیا دار کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔

بات یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالے باویجُودا شکارا ہونے کے فضی اور نہاں در نہاں ہے اور اس کے الخیب بھی ایک جیر ایسان پالغیب بھی ایک جیر ایسان پالغیب بھی ایک جیر ہے گو فضی ہوتا ہے ۔ اس زمان کی عملی حالت سے ظاہر ہوجا تا ہے ۔ اس زمانہ میں ایسان بالغیب بہت کمزور حالت میں ہے۔ اگر خدا پر ایمان ہو۔ تو بھر کیا وجہ ہے کہ لوگوں میں مصدق وی کی تلاش اور بیاس نہیں یا ئی جاتی جو ایمان کا خاصہ ہے۔

اليسأان كى علامات

خدا کی داہ میں سختی کا برداشت کا دمصائب ادرمشکلات کے جھیلنے کے لئے ہمرتن الیارہ وجانا ہیمانی توکیہ ہی سے ہوتا ہے۔ ایمان ایک قوت ہے ہوسی شجاعت اور ہمت انسان کو صطاکرتا ہے۔ اس کا نمونہ صحابہ کرام رصنوان الدُعلیہم اجمعین کی زندگی میں نظرا تا ہے۔ جب وہ رسُول الدُصلے الدُعلیہ وسلم کے ساتھ ہوئے تو وہ کونسی ہات معنی کہ اس طرح پر ایک بمکیس ناتوان انسان کے ساتھ ہوجانے سے ہم کوکوئی تواب المیگا کا اہری آنکھ تواس کے سوا کچے شدکھاتی تھی کہ اس ایک کے ساتھ ہونے سے ہم کوکوئی تواب المیگا کو اپنا وشن بنا لیا ہے جس کا تیجہ صریح یہ معلوم ہوتا تھا کہ مصابُب اور مشکلات کا ایک بہاڑ دُر می ہوئی۔ اور وہ چکنا بھُور کر ڈالیگا۔ اسی طرح پر ہم ضائع ہوجائیں گے۔ مگر کوئی تورائی میں مگر کوئی تورائی مقاب اور اس ماہ ہیں مُرکوئی تورائی مقاب اور اس ماہ ہیں مُرکوئی اور آئیکہ بھی مقی حب س نے ان مصابُب اور مشکلات کو ابیج سمجھا تھا۔ اور اس ماہ ہیں مُرکوئی

بھاناس کی ٹٹکا ہ میں ایک داحت اور سرُور کا موجب تھا۔اُس نے وہ کچھ دیکھا تھا جو ان ظاہر بین انکھوں کے نظارہ سے نہاں در نہاں اور بہت ہی دُور تھا۔ وہ ایسانی أنكهه تقى اوراييا في قوت تعتى يجواكن سارى كليفون اور دُكھوں كو بالكل بيج دكھاتى تقى-آخرايمان بى خالب آيا-اورا يمان نے وہ كرشمہ د كھايا- كتبس پرسنستے حقے يعبس كو تا تواں اورمکیں کہتے تھے۔اس نے اس ایمان کے ذرابعد اُن کو کہاں پہنچا دیا۔ وہ تُواب اور اجر بوبسط مخفی مقاد بچرالیدا اشکارا ہوا۔ کداس کو دنیانے دیکھا اور محسوس کیا کہ اس بداسی كاثمره ہے۔ ايمان كى بروات وہ جماعت صحابہ كى نرتھكى اور نہ ماندہ ہوئى۔ بلكہ قوت ايمانى كى تخريك سے براے براے عظيم الشّان كام كر دكھائے۔ اور كير بھى كہا تو يہى كہا كہ جوسق منفے کا تقانہیں کیا۔ایمان نے اُن کو وہ قوت عطاکی کہ اللہ نفالیٰ کی راہ میں سرکا دینا اورجانوں کا قربان کردینا ایک ادنیٰ سی بات متی۔ اور اہلِ اسلام بیں جبکد ابھی کوئی بتین تنائج نظرنة آئے تھے۔ دکھیو کس فدرمسلما نول نے تیمنول کے انقوں سے کیسی کمیسی كليفين اورُصيبتين محض لا إلله إلكا الله مُحَدّ من الله كيف ك بدل رواشت ین دامک وه زمانه تفا که مسروینا کوئی بوی بات ندمتی اوریا ایک به نماند سے کدایسانی قوت باوجود اس کے کہ مخالف اس قسم کی افتیتی نہیں دینے۔ ایک عادل گورنمنٹ کے مالے میں رہتے ہیں سلطنت کسی قسم کا نعرض نہیں کرتی مائوم دین مامیل کرنے کے پودسے سامان میسترمیں - ارکان فرہبی ادا کرنے میں کوئی تکلیمٹ نہیں سے ایک سجد و كاكرنا بارگرال معلوم بومًا بيسے غور توكرو-كهال سروركبال من ايك سجده! اس سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ آج ایمان کمیاانحطاط کی مالت میں ہے۔ اور پیرایسی مالت میں کہ نمازكا يؤهنا اوروضوكا كرناطتى فوائدتهي ابيض ماتدركه تابء وضو کے فوائد اطبار كجت بيس كه اگر كوئى برروز مندنه دهوئ توانكه آجاتى ب مادريدن وللا

کامقدّمہ ہے۔اور بہت سی بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ پیر بتلاؤ کہ وصنو کرتے موسے كيول موت أتى بے - بظا سركيسى عُمده بات سے رمندمي ياني وال كركلي كرنا ہوتا ہے مسواک کرنے سے مُنہ کی بداؤ دور ہوتی ہے۔ دانت مضبوط ہوجاتے ہیں اوردانتول کی مضبوطی غذاکے عمدہ طور برجیا نے اور جلد بہنم ہو مبانے کا باعشہوتی ہے۔ پیمزناک صاف کرنا ہوتا ہے۔ ناک میں کوئی بد بُو داخل ہو۔ تو د ماغ کو پراگندہ ک ویتی ہے اب بتناؤکہ اس میں بُرائی کیاہے۔اس کے بعدوہ الله تعالیٰ کی طرف اپنی ماجات سے جاتا ہے۔ اور اس کو اپنے مطالب عرض کرنے کا موقع ملتا ہے۔ وَعَمَا رفے کے لئے فرصت ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ نمازمیں ایک گھنٹرلگ جاناہے وكرير بعض نمازين ترينداه منت سديمي كم بين ادا موجاتي بين يحديري حيراني كي بات يد كرنمازك وقت كو تضيع اوقات مجاماً المعيض بي اس قدر عبائيان اورف نُدسے ہیں۔اور اگرسارا ون اورساری رات لغوا ورفضول باتوں یا کھیسل اور متاشوں میں صالع کردیں تواس کا نام مصرُوفیتت رکھا جا تاہیے۔ اگر توی ایمان ہوتا۔ ا فوی قوایک طرف اگرایمیان بی موزا نویه حالت کیوں ہوتی اوریہائتک نوبت کیو**ق پ**یتی مارضح بسير منقر باوجود اس کے کہ اس قدر ایمانی حالت گرگئی ہے۔ اس پر بھی اگر کوئی اس ا کمزوری کو تحسوس کرا کے اس کا علاج کرنا جا ہے اور وہ راہ بنائے جس برحیل کرانسان خواسے دیک قوت اور شجاحت یا تا ہے۔ تو اس کو کا فراور دحبّال کہا جا مّاہے میں کہتا ہوں کہ اگریہ لوگ ایمان کا ایک نتیج بیتین نہیں کرسکتے۔ تو کم از کم فرض ہی *ک*ر - فرض يرتعي توبرات براس نمائج مترتب بوجاتے بين . ويجهو اتسليدي كام مدار فرض ہی پر ہے۔ اس سے بھی کس قدر فوائد ہنچتے ہیں۔ بٹسے بڑسے علوم کی بنار رُض پرہی ہوتی ہے یہ اگرا بیان کو بھی فرض کر کھے ہی افتیار کر لیعظ تب ہم

ین ہے۔ کہ وہ منالی ایخد نہ رہتے ۔ مگر میہاں تو اب تو پرحال ہوگیا ہے۔ کہ وہ س یں میرصحابہ کی صالت کو نظیر کے طور پر میٹ کرکے کہتا ہوں۔ کہ انہوں نے ديمُول التُدصلي التُدعليه دسلّم پرايسان لاكراپني عسلي حالت بيس دكھايا- كه وہ خيدا جو بی**ب الغیب مبستی ہے** اور جو باطل پرست مخلوق کی نظرو ں سے پوسٹ پدہ ادر نہا ہے۔انبوں نے اپنی آنکھ سے ال آنکھ سے دیکھ لیا ہے۔ ورن بتاؤ توسہی۔ کہ وہ کیا بات تھی سے ان کو دوا بھی برواہ نہیں ہونے دی کہ قوم چھوڑی ، ملک مجھوڑا۔ مائيدادين تعولي - احباب الدرست، دارول سع تعلق تعلق كيا - وه مرت خداسي بر بعروس مقا۔ اور ایک خدا پر بعروس کرکے انہوں نے وہ کرکے دکھایا۔ کہ اگر انتخ کی ورق گردانی کریں۔ تو انسان حیرت ا ورتعجت سے بھرجا تا ہے۔ ایمان تھاا ورض ان تفا- اور کچه نه تفا- ورنه بالمقابل دُنيا وارول كے منصوب اور ندبري اور بورى وششيب اورسر كرميال بقسي يرده كامياب من بوسك - ان كى تعداد ، جماعت ، دولت ب مجد زیاده تفار مرایمان مذتفا - اور صرف ایمان می کے مذہونے کی وج سے وہ ہلاک ہوسے۔ اور کامیا بی کی صورت نہ دیکھ سکے رگرصی ابڑنے ایما نی قوت سے سب کوچیت سیا-انہوں نےجب ایک شخص کی آوازسنی بجس نے باوصفیکہ اُمتی ہونے کی حالت بیں برورش یائی متی مگر اینے صدق اور المانت اور راستبازی بیں شہرت یافتہ تقایب أس نے كہا كہ ميں الله تعالى كاطرف سے آيا ہوں - يہ سُفت ہى سات ہو گئے اور مجرد اول کی طرح اس کے بیچے سے میں بھر کہنا ہوں کہ وہ صرف ایک ہی بات متى جبس في أن كى بيرحالت بنادى - اوروه ايمان تقار ياد ركمويشدا برايمان

# خدايا بي كيلئے مجاہدہ كي مثال

انگریزی اورمغربی تومیں دُنیا کی ناکٹ اورخامش میں گی ہوئی ہیں۔ ابتدامی ایک موہوم اورخیا لی امبید پر کام شروع کرتے ہیں۔ سینکطوں جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ ہزاروں لاکھوں روپے برباد ہوتے ہیں۔ آخرا یک بات پاہی لیتے ہیں۔ پھرکس قدر افسوس اور تجب اُن پر ہے۔ ہو کہتے ہیں۔ خدا نہیں مل سکتا۔ کس نے مجاہدہ اور معیٰ کی اور بھرخدا کونہیں یا یا ؟ خدا تو ملتا ہے اور بہت جدد ملنا ہے۔ لیکن اس کے

### نے دالے کہاں ؟؟؟ **خدا کے متعلق** *راستنی***از وک شہادت**

اگرکوئی پیر شبہ پیش کرے کہ خدانہیں ہے۔ تو یہ بطری بیہودہ بات۔ مرطع کرکوئی نادانی اور بیوقونی نہیں ہے۔ بوضدا کا انکار کیا جاوے۔ گواہوں کے کہنے سے عدالت ڈگری دیدیتی ہے۔ پیندگواہوں کے بیان پر جان جیسی عزیز چیز کے خلاف عدالت فتوی دیدیتی ہے۔ اور پھانسی پر لٹکا دیتی ہے بحالا کمرش مبادتوں يس حبل اودسازش کا اندليشه بي نهيس ليت ين بوتا ہے۔ نيکن خوا کے متعلق ہزاروں لاکھو انسانوں نے جواپنی قوم ا ور ملک میں مسلم داستنیاز نیک جیلن تھے۔ شہادت دی ہو۔ اسے کافی نرسمجا جاوے اس سے براھ کرماقت اور بہط دھرمی کیا ہوگی۔ کہ لاکھوں مقدسول کی شہادت موج دہے۔ اور میرانہول نے اپنی عملی حالت سے بتا دیا ہے اور انون ول سے بیشہا دت لکھدی ہے۔ کہ خدا ہے اور ضرور سے۔ اس پر معی اگر کوئی ایجا ا زاہے تورہ بیوقون سے۔ اور پیرعجیب تویہ بات سے ککسی معاطر میں وائے دینے الے لئے ضروری سے کہ اس کاعلم ہو جس شخص کوعلم ہی نہیں وہ رائے دینے کا کوئی مى نهس ركهتا رائے زنی كرے توكيا وہ ائن اور بيوتوت مذكبلائے كا يضروركبلائے بككه دوسرے دانشمنداس كو شرمندہ كريں گے . كه احمق جبكه تھے كچه واقفيت ہى نہيں ـ ق

بھر تورائے کس طرح دیتا۔ بنداس طرح پر بوخدا کی نسبت کہنے ہیں کہ وہ نہیں ہے۔ ان كاكياتت ب كه وه لائے ديں جبكه البيات كاعلم ہى أن كونبيں ہے۔ اور انہوں نے لهجى مجابده بى نهيس كياس ی اُن کو بیر کہنے کاحق ہوسکتا تھا۔ اگر وہ ایک خلا پرسٹ کے کہنے محم موافق الکشر حق میں قسدم اُمٹاتے اور خدا کو ڈھونڈتے بھراگران کوخدا نہ ملتا توہے شک کہہ دینے ک خدانہیں ہے کیکن جبکد انہوں نے کوئی کوشش ادر مجاہدہ نہیں کیا ہے۔ توان کو انکار کرنے ائتی نہیں ہے۔غرض خدا کا وجو دہے۔ادروہ ایک الیبی شننے ہے۔ کرحبس قدر اس یر ايمان برفيعتا حاوسے اسى قدر قوت مِلتى جاتى ہے۔ اور وہ نہاں درنہاں بستى نغرآنے ائتی ہے۔ بہانتک کو کھیلے کھیلے طور پر اس کو دیکھ لیتا ہے۔ اور بھریہ توت دن بدن زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ یہی ایک بات ہے جس کی تلاش دنیا کو ہونی جا ہئے گر آج یہ قوتیں دنیا مِں نہیں رہی ہیں۔ صرت جلسے علوں اور انجمن گری سے قوم ترقی نہیں کرتی اسلام تجوید ایمانی قوت لے کر آیا تھا بہت ضعیف ہو گیا ہے۔اورعام طور پڑسلما کا نے حسوس کرلیا ہے۔ کہ وہ کرور ہیں۔وریز کیا وجہ ہے۔ کہ آئے دن جلسے اور مجلسیس موتی رہتی ہیں اور نبت نئی آجمنیں بلتی جاتی ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ امسلام کی حمایت الدامدادك لي كام كرتى بيس مجيها نسوس بوتاب كدان مبلسول بيل قوم قوم كولياليق ين قوى رقى قى تى كىكىت كى يىن كى كى جو كوب بنائے كوكيا يسلے زمانے ميں حب قوم بني تقى وه أوريك التباع سع بني تفي ؟ كيا معزى قومول كفتش قدم يرسيل كرانهون في مادى ترقيال كى تقين - اگرية ثابت بوجا وسے كدان اسى طرح ترتى كى تقى ـ توبيشك گئاه بوگا اگريم ابل يُسب كنقش قدم بر ترجيس ـ

ترقی اسلام کے اصولوں ہوگی لیکن اگر ثابت نه بو- اور برگز ثابت نه موگا- میرکس قدرط کم ہے۔ که اسلام کے اصوال کوچھوڈ کر، قرآن کوچھوڈ کرحس نے ایک وحتی دنیا کو انسان اور انسان سے باحث انسان بنایا۔ایک دنیا پرست قوم کی بیروی کی جائے بولوگ اسلام کی بہتری اور زندگی مغربی دنیا کوقبله بناکرم**یاسته بین ً وه کامیاب نهیں ټوسکت**ے کامیاب **وہی ل**وگ **بونگ** بوقران کریم کے ماتحت <u>صلتے ہیں</u> فرآن وحيوا كركوني كامياني نهين قرأن كوچهود كركاميا بي ايك ناممكن اورنحسال امرسے۔ اورانسي كاميا بي ايك خيالي ام ہے حِس کی نلاش میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں صحابہ کے نمونوں کو ایپنے سامنے رکھو۔ ذکھ انهول نے جب بینم پرخداصلی التّرعلیہ وسلّم کی پیروی کی اور دبن کو دُنیا پرمقدّم کیا- تووہ ب وعد ہے ہوالنّد نعلیے نے اُن سے کئے تقے۔ یُورے ہو گئے۔ ابتدا میں مخالف منسی لہتے تھے کہ باہرازا دی سے بحل نہیں سکتے۔ اور بادشاہی کے دعوے کرتے ہیں تکیو ومول التصلى التدعليدوستم كي اطاعت بس كم بوكروه يا يا جوصدلوں سے ان كے مصفے ميں نه کا بھا۔وہ قرآن کریم اور دمول کریم صلی التّدعلیہ دستم سے محبّت کرتے اور اُن ہی کی اطاعت اور بیروی میں دن دات کوشاں تھے۔اُن لوگوں کی بیروی کسی رسم و رواج تک بیں بھی نہ كرنے تھے چن كوكفار كہتے تھے۔ جبتك اسلام اس حالت ميں را وہ زمانہ اقبال اور عروج كاريا- اس مين بترييه تفاءع خدا داری حب عم داری

مسلمانوں کی فتومات اور کامیابیوں کی کلید بھی ایمان متنا حسسلاح الدین کے مقابله بركس قد البحوم بوا تقالميكن أخراس ميركو كي قسابُونه ياسكاله اس كي نتيت اسلام كي فدمت تمقى غرض ايك مدت تك اليسابهي را يجب با دشابو ل في نيسق وفجور اخت

يعرالتُّد تعالىٰ كاغضب ثُوْت بِطُا-اور رفته رفته البسازدال آيا-حس كواب تم د بجه رهبيم و باس مرض کی جونشخیص کی جاتی ہے۔ ہم اس کے مخالف ہیں۔ ہمارے نزدیک اس تتخبص بريجوعلاج كباحاوس كاروه زباده خطرناك اورممضرتابت بهوكا يجبتنك مسلمانوب كارتُجُرع قرآن شرليف كى طرف نه موگار اُن ميں وہ ايمان پيدا نه موگا ، ية شنددست نه مونگے عرّت اورعودج أسى راه سے آئيگا حسب را ٥ سے پہلے آيا-مبرامقصود ترك دنباكلانانهين میرایدمطلب م*برگزنهبین ک*همسلمان مشسست موجادیں۔اسلام کسی کوئست نہیں بناما ابنى تجارتوں اور ملازمتوں بیں بھی مصروف ہوں۔ مگر میں یہ نہیں بپ ندکرتا۔ کہ ضلا کے لئے ان کا کوئی وقت بھی خالی نہ ہو۔ اس تجارت کے وقت بر سخارت کریں۔ اور اللہ نعالے کے خوف وخشیت کو اُس وقت بھی مرنظر رکھیں ناکہ وہ نخارت بھی ان کی عباد 🕽 کارنگ اختیار کرلے بنیازوں کے وقت پر نمازوں کو نہ جھوٹیں۔ ہرمعاملہ میں کوئی ہو دین کومفدّم کریں۔ دنیامفصود بالدّات نہ ہو۔ اصل مقصود وین ہو۔ پھر دنیا کے کام بھی دبن ہی کے ہوں سکے صحابہ کرام کو دیکیھو کہ انہوں نے مشکل سے مشکل وفت میں بھی خدا كونهيس جيورا الوائى اور تلوار كا وقت البساخطرناك بوتا ب كعض اس كي تصور سے بی انسان گھبرا اٹھتا ہے۔ وہ و تت جبکہ ہونش اور غضنب کا و تت ہونا ہے الیبی سالت میں بھی وہ خدا سے **خان**ل نہیں ہوئے بنازدں کونہیں حیورا۔ دعادُں سے کام لیا۔اب پر بدستی ہے۔کہ بوں توسرطرے سے زور لگاتے ہیں۔بوی برطی تقریر سکے تھ ہیں۔ جلسے کرتے ہیں۔ کمسلمان ترقی کریں۔ گرخداسے ایسے غافل ہوتے ہیں۔ کہ بھول کرھی اس کی طرف توجرنہیں کرتے۔ پھرالیسی حالت میں کیا امید ہوسکتی ہے۔ لدان کی کوششیں نتیے خبز ہوں جبکہ وہ سب کی سب وٹیا ہی کے لئے ہیں۔ یادرکھو جبتك لوالن والاادلله ول ومبكر مي مرايت مركب اور وجودك فرك وزي

اسلام كى روشنى اور حكومت مذبو كيمين ترتى ندبوكى -اگرتم مغربي قوموں كا نموند پيش كرو-له وه ترقیال کررہے ہیں۔ اُن کے لئے اُورمعاملہ ہے۔ تم کوکتاب دی گئی ہے۔ تم یر بخت لوری ہوئی ہے۔ اُن کے لئے الگ معاملہ اور مواخذہ کا ون ہے۔ تم اگر کمار اللدكو تحيود وكك قوتمبارے لئے اسى دنيا ميں جہنم موجود ہے۔ ایسی حالت میں قریباً ہر شہریں مسلمانوں کی بہتری کے لئے انجمنیں اور کانفرنسا ہوتی ہیں لیکین کسی ہمدرد اسلام کے منہ سے بینہیں بھلتا کر قرآن کو اینا امام بنا دُاس يرعمل كرو الكريمية بي توبس يهي كرانگريزي يرصور كالج بنادُ بيرسر بنوراس معلوم موماہے کہ خدا ہرامیان نہیں رہا۔ حاذق طبیب بھی دس دن کے بعد اگردوا ف المه نه کرے توایف ملاج سے رجوع کر لیتے ہیں۔ یماں ناکامی پر ناکامی ہوتی مباتی ہے اور اس سے روئ نہیں کرتے اگر خوانہیں ہے تو اس کو چھوٹ کر بے شک ترقی کیس کے ليكن جكد ضداب اور صرور ب يجراس وجود كركمى ترتى نهيس كرسكة اس كى بع ون كرك اس كى كتاب كى بعداد بى كرك جاست بين كد كامياب بول داور قوم بن جاوسے کعبی نہیں۔ ہماری دائے توہبی ہے جس کو آنکھیں دیھیتی ہیں۔ ترقی کی امک ہی داہ ہے کہ خدا کو بیجانیں اوراس برزندہ ایمان بیدا کریں۔ اگر ہم ان باتوں کو ان دنیا پرستوں کی کی مجلس میں بیان کریں تو وہ ہنسی میں اڑا دیں۔ مگریم کو رحم آ ناہیے کہ افسوس بیرلوگ اُس كونهيں ديكھ سكتے بوہم ديكھتے ہيں۔ آپ كويونكر خدا تعالىٰ فے موقعہ ديا ہے كه اس قدد دُوردداز كاسفراختيار كرك اور ماسترى كليف أنها كرائ بي بين بين مجمعة ابول اگرامیانی قوت کی تخریک ند ہوتی تواس ندر تکلیف برداشت مذکرتے۔ الله تعالیٰ آیکے بن ادے اور اس قوت کو ترقی دے تاکہ آپ کو وہ آنکھ عطا ہو۔ کہ آپ اس روشنی اور وركود بيكسكين جواس زمان مين التدنعالي في اين فضل سے ونيا برنازل كيا ہے

بعض ادفات انسان کی برحالت ہوتی ہے کہ وہ کہیں جانا ہے اور پیر جلد جلا اُتاہے۔ مگراس کے بعد اس کی رُوح میں دومرے دقت اضطراب ہو تاہے۔ کہ کیوں چلا آیا یم آ دوست آتے ہیں۔ اور اپنی مجبُوریوں کی وجہسے جلد چلے جاتے ہیں۔ لیکن پیچھے ان کو حسرت ہوتی ہے۔ کہ کیوں جلد واپس آئے۔

ویہاں مولوی سیدمهدی حسین صاحب کہا کہ میرانھی یفینایی حال موگا۔ آگر میں نواب جسن الملک صاحب اور دومرے دوستوں کو تارید دے چکا ہوتا۔ تو میں

أوركفهرا)

میں دیکھتا ہوں کہ الٹرتعا کی نے جوئفیاد اس وقت ایک سلسلہ اُسانی کی رکھی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بہسلسلہ بالکل منہاج نبوّت پرقائم ہوا ہے۔ اس کا پتہ اس طوز پرلگ سکتا ہے یوس طرح پر انبیار علیہم انسلام کے سلسلوں کی منقا نبیت معلی ا ہوئی۔ اور وہ لاہ جے منجمیت میں صمبر اور سسن طق سے رہنے کی۔ مخالفوں کوچوکہ اسباب نہیں طقے۔ اس کئے وہ سے والئے اور لیقینی نتیجہ پر ہی نے نہیں سکتے۔

انسان جبتک ان طرح طرح کے خیالات اور داؤں کے بر دول کوچر کرنہیں رکل اتما اس کوستی معرفت ۔ توت اور مروا گی نہیں مِل سکتی پنوش تشمیت وہی انسان ہے ہو ایسے مردان خدا کے پاس رہ کر رجن کو الله تغالیٰ اینے وقت پر بھیجنا ہے ،اس غرم اورمقعد کو حاصل کرے جس کے لئے وہ آتے ہیں۔ ایسے لوگ اگرچہ تفوظ سے مجدتے بيس يسكين بوتے ضرور بيس و خليل من عبادى النشكور - اگر كفورسے ما بوتے تو پھر بے قدری ہوجاتی ۔ یہی وجہ سے کہ سونا جاندی لوہے اور مین کی طرح عام نہیں ، ہاں ببرضرور ہے کہ مخالف بھی ہوں کیونکہ سُنّت اللّٰداسی طرح مباری ہے۔ کہ ہ شخص جوخداکی طرف قدم انطاباہ اس کے لئے امتحان ضروری رکھا ہواہے۔خدا نعلط فرمانا ٢٠- أَحَسِبَ النَّاسُ إَنْ يُتُنْزُكُوا أَنْ يَكُفُولُوا أَمَنَّا وَهُمْ لَا يُعْتَنُونَ امتفاق خداكى عادت سيربينيال مذكروكه عالم الغيب خداكو امتخان كى كبا عرودت بع ؟ يدايني سمجه كى غلطى ب الترتعال امتحان كامختاج نبيس ب -انسان خود تخلج ميرتاكه اس كوا ينف حالات كى اطلاع بوراورا يبضايمان كي حقيقت ككي منالعًا والمصن كرا گرمغلوب بوجادے توا قرار كنا برتا ہے كه قوت نهيں ہے جس ندر علوم و فنون ونبامیں ہیں بدوں امنحان ان کوسمھ نہیں سکتا۔خدا کا امتحان یہی ہے کہ انسان سجد جادمے کہ میری حالت کیسی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مامنور من التٰدکے دشمن صرور موتے میں جوان کو تکلیفیں اور ادمینی دیتے ہیں۔ توبین کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں سيدالغطرن اپني روشن ضميري سے اُن كى صدافت كويا ليتے ہيں يس مامۇرول عالموں کا وجود کھی اس لئے مروری ہے۔ جیسے کھولوں کے ساتھ کا نظے کا وجود ہے۔ تریان کھی ہے تو زہر میں بھی ہیں۔ کوئی ہم کو کسی نبی کے زمانہ کا بنتہ دے جس کے مخالف مذہوبے مول إدر جنبوب في اس كو د وكاغار المقك ، حبواً مُغترى نه كها بو موسى على السّام، بى افتراكرديا يهانتك كدايك بليدنے تونه ناكا انتهام لگاديا داودايك عورت كوب المُعَلِّمُ الْعُنْكُمُ تُ رُا

دیا۔غرض اُن پر برقسم کے اِفترا کئے جانے ہیں۔ تا لوگ آزمائے جاویں اور بر برگز نہیں ہوتا كه خدا كے لگائے ہوئے بودے ان نا بحارول كى مچۇنكول سے معدوم كئے جا وہں يہي ایک نشان ادر تمیز ہوتی ہے اُن کے خداکی طرف سے ہونے کی کہ مخالف کوشِش کرتے ہیں کہ وه نا بُود ہوجا دیں ۔ اور وہ بڑھتے اور تھو گئے ہیں۔ ہل جوخدا کی طرف سے مذہور وہ آخر معدوم ادنبست ونابود موجاتا ہے۔ نیکن جس کوخدانے اینے ائتے سے لگاباہے دہ کی كى كوشيش سے نابُودنبيں ہوسكتا۔ وہ كالمناجا مقيميں اور يبرط معتاب، اس سے صاف علوم بوسكتاب كرخداكا باتقب بواس كو تقام بوك بعد رئول البذكاعظهمالشان ممحزه وثول التنصلي الدعلبيرتكم كاكيس فدوعظيم النشان معجزه بسيكه سرطرت مسيمخالفت مونی تھی۔ مگرائی ہرمیدان میں کا میاب ہی ہوتے تھے صحابہ کے لئے برکیسی دل فوش ارنے والی دلیل متی جب وہ اس نظارے کو دیکھتے تھے۔ حضوركي أمدكا مقصداور مخالفتين اسلام کیا ہے ؟ بہت سی جانوں کا چندہ سے بہمارے آیاء و اجدا دجندہ ہی میں المستحداب اس وفنت بھی الشرنعا فی نے ادارہ فرمایا ہے۔ کہ وہ اسسلام کو کُل مَتوں پر غالب كرے- أس في محيد اسى مطلب كے لئے بعیجائے- اور اسى طرح محيجا سے جس طرح ہیںہے مائود اُستے دہے۔ بس اُپ میری مخالفت بس بھی بہت سی باتیں کُسن گے اودبهت قسم كم منعروب يائمي ك بيكن مي أب كونصبحتًا يندكهنا مول كرآب موجيل اور فوركرين كريم في الفنين مجع تشكاسكني بين ديا أن كا كيديسي اثر مجد ير مواسيد ، مركز انہیں بغدا تعالی کا پوشیدہ اتھ ہے جو میرے ساتھ کام کتا ہے۔ ورن میں کیا اور میری مستی کیا ؟ مجے شہرت طلب کہا جاناہے لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس فرض کے ادا

نے میں مجے کس قدم گالیاں سُننی بڑی ہیں ۔ گران گالبوں کوج دیتے ہیں۔ اور اُن

٨٧ وسمبر ١٩٠٠

بعد نا ذجه عام مجع میں صنب میں عود عدیا احسارہ فی استام نے مفصل ذیل تقریر فوائی۔

"دیکیمو میں محض لیڈ مخت طور پرچند باقیں سے نا ہوں ۔ میری طبیعت انجی نہیں اور نیادہ باتوں کی صابب نہیں ہے کیونکہ دہ لوگ جن کو اللہ نعالے نے نیک اور پاک نطرت عطافرائی ہے اور جن کی استعداد ہیں عمدہ ہیں۔ دہ بہت باتوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ اور بک اشارہ ہی سے اصل مقصد اور مطلب کو سمجھ لیتے اور بات کو پالیتے ہیں۔ ہاں ہو گوگ انجی فیطرت اور عمدہ استعداد نہیں رکھتے اور اللہ تعالے کی فات اور قدرت پراحت تا مولی نہیں ہوئے مہر کہا ہے ہوگا ہے ہیں۔ دہ ایسی پستی کی حالت میں بڑے ہوئے ہوئی انہیں ہے وہ تو اپنی اغراض کی ہیروی کرتے ہیں۔ دہ ایسی پستی کی حالت میں بڑے ہوئے ابی بیستی کی حالت میں بڑے ہوئے انہیں تب بھی کچھ فسائدہ نہ ہوگا ۔

انہیں تب بھی کچھ فسائدہ نہ ہوگا ۔

تتعيدالفطرت بنو

یہی وہ برسرہ کہ ہرنبی اور مامور کے وقت دو فرتے ہوتے ہیں۔ ایک وہ میں ایک وہ میں ایک وہ میں ایک وہ میں ایک وہ می جن کا نام معید رکھا ہے۔ اور دومرا وہ جو شقی کہلاتا ہے۔ دو فو فرقے وعظ وفعیوت کے لئا سے کیمال الورپانیا والیم السلام کے ماشنے تھے۔ اور اس باک گردہ نے کہمی کیسی سے

نحل نہیں کیا۔ بُور سے طور پرخی نصیحت ا دا کیا۔ جیسے سعیدوں کے لئے و بسے انتقبالہ لئے۔ مگرسعبد قوم کان رکھنی تھی جس سے اس نے مسنا ۔ انکھیں رکھتی تھی جس سے دیکھ دل رکھتی تی حسسے سمجھا۔ گراشقیاد کا گروہ ایک ایسی قوم تقی حس کے کا ن مذیخے جو کمنتی اور تنگھیں پر مقیں حبس سے دیکھتی - نہ دل تقے حب سے مجینی اسی لئے وہ محروم رہی ۔ لهمن الومكر تحييب صدّلق اور الوحبل جيسے ملعون كبول بيلا موم ُ كمكى مفى أبك ہى تقى حبس سے الو كمر رصنى الله لغا لى عند اور الوجهل بيدا ہوئے مّد وہی مكد سے جہاں اب كروڑوں انسان ہرطبقہ اور ورج كے دنيا كے ہرحمت سے جمع ہوتے ہیں۔اسی *سرز*یمن سے بیر دونو انسان ببدا ہوئے جن میں سے اوّل الذكراہنی معکر اور دُرُث دکی وجہ سے ہوابت یا کرصتر لیتوں کا کمسال یا گیا۔ اور دو مسرا نشرارت ،جہالت بیجاعدادت اوری کی مخالفت میں شہرت یافتہ ہے۔ یاد رکھو۔ کمال دوہی قسم کے ہونے ہیں۔ ایک مِحمّانی، دوسراشیطانی رحمانی کمال كيادى أسان برايك شهرت اورعرت ياتيين اسى طرح شيطاني كمال كيادمى سنساطين كي درتيت مي شهرت ركھتے ہيں۔ غرض ابك بى مُبكَد دونو تقط يبغم برخ واصلى الله عليدو تم في كسى سے كچه فرق نهين كبايج كي حكم التُدتعالي في ديا- وه سب كاسب كيسال طور برسب كربهني ديا كربرنصيب برنسمت محروم ره كئے اورسعيد بدايت باكركابل بوكئے الوجهل اوراس القبول نے بمیبیوں نشان دیکھے۔ الوار وبر کات الہید کو مشاہدہ کمیا۔ مگراُن کو کھھ هجى فائده ىنهوا -اب ڈرنے کا مفام ہے کہ وہ کیا چیز مفی سب نے الوجہل کو مورم رکھا۔ اس نے ایک عظیم استّان نبی کا زمانہ یا یاجس کے لئے نبی ترستے گئے تھے محضرت د على التام سے ليكر الخراك برليك كى تمنائفى - كولنبيں وہ نعان مذملان مى بديخت

نے وُہ نمانہ پایا جو نمام نمانوں سے مُبارک تقا گر کچے فائدہ ندائٹایا۔اس سےصاف ظام يصاور ون كامقام ب كرجبتك الله تعالى كود يجعة والى ألكه منهو اس كى سنن والا کان نہ ہو۔ اور اُس کے سحیصے والادل نہ ہو۔ کوئی شخص کسی نبی اور مام ورکی بانوں سے کچ جی ف اُیدہ نہیں اُٹھا سکنا ۔ میں کھر کہتا ہوں کہ اصل بہی سے کہ سرشت میں دو حصے ہوتے ہیں۔ایک وہ لوگ ہیں جن کے تولی ممدہ ہیں اور دہ سعادت اور رُشد کے یا عبانے کے الفرات عدادول سے اُول بھرے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ایک عطر کاشیشہ لبریز ہوتا ہے نبل اور بتی سب کمچه موبود ہوتا ہے۔ صرف ایک ذراسی اگ کی ضرورت موتی ہے اور وہ ایک ادنیٰ سی تحریک اور رکڑھے روشن ہو انطقی ہے۔ الجوبكر رضى الله نغالى عندوه عقابص كي فطرت ميں سعادت كاتيل اور بتى يہلے سے محجد تغداس لئة رسُول كريم صلى السُّرعليد وسلَّم كى ياكتسليم في اس كو في الفور مثنا تُركيكم روشن كرديا -أس نے آئي سے كوئى بحث نهيں كى -كوئى نشان اورمُعجز و نه ما نگا -معاشن كر صرف اننا ہی پوتھا کہ کیا آت نبوت کا دعویٰ کرنے ہیں جب رسُول کریم صلی اللّه علیہ وسلّم فے فرمایا۔ اس تو بول اُسطے کدائے گواہ رہیں ۔ میں سب سے پہلے ایمان اِمّا ہوں۔ یرتح برکیا گیا ہے کرموال کرنے والے بہت کم ہدابت یا نے ہیں یا گسن ظن اورصبرمے کام بلینے والے مرابت سے پُورے طور پرچھتہ لیتے ہیں۔اس کا مفومہ الويكُرُّاورالوِيْبِلِ دونوموجود بيب ـ ابوبكرُّنـنے حَبِّكُوانه كيا اور نشان نه ملنگے ـ مگراس كروه ما گیا جونشان مانگنے والوں کونہ وا۔ اس نے نشان پرنشان دیکھے ۔اور پُودا یک عظیم الشّان نشان بنا - ابوجبل في حجت كى اور مخالفت اورجهالت سے بازندا با -اس في نشان ير نشان دیکھے گر دیکھ مذر سکا۔ آخر خو د دوسروں کے لئے نشان مو کر مخالفت ہی میں ہلاک مواراس سے صاف بند گلناہے۔ کرحب کی فعارت میں نورِ ایمان ہے۔ انہیں زیادہ کوئی می ضرورت بہیں۔ وہ ایک ہی بات سے مطلب پر بہنے ماتے ہیں۔اُن کے ولی میں

ایک روشی ہوتی ہے۔ وہ معا اواز کے سُنتے ہی منور ہوجاتے ہیں۔ اور وہ الہی قوت ہو ان کے اندر ہوتی ہے۔ اس اواز کوسُن کرہوشس میں آجاتی ہے اور نشو و نما یا تی ہے۔ بین میں یہ قوت نہیں رہتی ۔ وہ محروم رہ کر ہلک ہوجاتے ہیں یہی طربی شروع سے بیانا آیا ہے۔ اب ہر شخص کو خوف کرنا چاہئے کہ اگر کسی زمانہ میں اصلاح کے لئے مامُور بیدا ہوتا ہے توجو لوگ اپنے اندراس مامُور کے لئے تبولیّت اور ایمان کا رنگ باتے ہیں۔ وہ مبارک ہیں لیکن جواہئے دل میں قبض پاتا ہے۔ اور دل مانے کی طرف رجوع نہیں کو اس کو ڈرنا چاہئے کہ یہ انجام بَد کے انار ہیں اور محرومی کے اسباب۔ راور کی بات ہے کہ جوئی کے اسباب۔ راور یہ ایک واز کی بات ہے کہ جوئی کے ترائی اور دو لائل دیکھ کرنہیں پی بات سے کہ جوئی کے ترائی اور دو لائل دیکھ کرنہیں پی بین اور میں اور موزی کے اسباب۔ یہ بین اس کے لیکھ کرنہیں پی بات سے کہ جوئی کے قرائین اور دو لائل دیکھ کرنہیں پی بات سے کہ جوئی کے قرائین اور دو لائل دیکھ کرنہیں

یقینا مجبود اور یہ ایک دازگی بات ہے کہ ہوئی کے قرائِن اور دلائل دیکھ کرہیں امانا اور حسن طن اور حسن طن اور تلاش رق بیں رہنا ہے۔ عمدہ سے عمدہ نشا اور قوی سے قوی دلائی اس کے پاس آجائے ہیں۔ گر وہ اُن کو دیکھ کر سجھنے کی کوشش نہیں اور قوی سے قوی دلائی اس کے پاس آجائے ہیں۔ گر وہ اُن کو دیکھ کر سجھنے کی کوشش نہیں کتا۔ بلکہ رد کی نیسکر میں لگ جاتا ہے۔ تو اس کو ڈرنا چا ہیئے۔ کہ یہ اشقیاد والی عادت ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اس جاعت نے کہمی فائدہ نہیں ان ملیا باجب انہوں نے اللہ نعا کی بینی المنکر سے اس جاعت نے کہمی فائدہ نہیں ان میں پہنچی۔ انہوں نے اللہ نعا فی ان میں پہنچی۔ وہ مخالفت کے لئے اُنٹھ کھڑے ہوئے۔ اور فکر معکوس اور بخل اور بیجا عدا وت کی وجسے اس کی تدید کی فکر میں لگ گئے۔ بھراسی پر بس نہیں کی۔ انسان چونکہ ترقی کرتا ہے۔ ورستی ہویا دشمنی ۔ آخر بڑے بڑے مقا بلوں اور ناپاک منصوبوں تک فوبت پہنچکہ لہاکت ورستی ہویا دستی ہو بیات کی گھڑی آجا تی ہے۔

ایسا ہی حال پیغر خداصلی الله علیہ وسلّم کے زمانے میں ہوا۔ ایک گروہ نے ایمان میں وہ ترقی کی کہ کریوں کی طرح خدا کے حکم پاکر ذرح ہوگئے۔ اور کچھ پر واہ نہیں کی کہ ہوگ بچوں کا کیاحال ہوگا۔ ان کو کچھ ایسی شراب فیسٹ پلائی کہ لاہرواہ ہو کرجانیں دے دیں۔ ی نفتن اس نظارہ کے وقت معلوم ہونا ہے کہ سطرح پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ اللہ اللہ مالیہ وقت معلوم ہونا ہے

عیبروم می اطاحت ی۔
یرمت خیال کرد کرصرت بعت کر لینے سے ہی خداراضی ہوجا ناہے۔ یہ قومرف
پوست ہے۔ مغز قواس کے اندرہے۔ اکثر قانون قدرت دہی ہے کہ ایک جھلکا ہوتا ہے۔
اور مغز اس کے اندر ہوتا ہے جھلکا کوئی کام کی چیز نویس ہے۔ مغز ہی لیا جاتا ہے۔ لعض
ایسے ہوتے ہیں کہ اُن میں مغز رہتا ہی نہیں۔ اور مُرغی کے ہوائی انڈوں کی طرح جن می
نزرددی ہوتی ہے نہ سفیدی ہوکسی کام نہیں آسکتے اور ردی کی طرح پھینک دیئے جائے
ہیں۔ اِں ایک دومنٹ تک کسی نیٹے کے کھیل کا ذرایعہ ہو تو ہو۔ اسی طرح پروہ انسان جو
ہیں۔ اِں ایک دومنٹ تک کسی نیٹے کے کھیل کا ذرایعہ ہو تو ہو۔ اسی طرح پروہ انسان جو
ہیں۔ اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے آگروہ ان دونو باتوں کا مغز اپنے اندانہیں رکھتا تو اُسے

فردناچا مِینے۔کدایک وقت آ ناہے کہ وہ اُس بوائی انڈے کی طرح ذراسی پوٹ سے میکنا کھ مورکر کھینیک دیا جائے گا۔

بيعت كالمغز

اسی طرح ہو بجیت اور ایمان کا دعوئی کتا ہے اس کو فولنا بھا ہیے۔ کہ کیا میں بھیلکا ہی ہُون مغز ؛ جبتک مغز پیدا نہ ہو۔ ایمان ، مجنت ، اطاعت ، بجیت ، اعتقاد ، مریدی ، اسلام کا مدعی متح ارتی نہیں ہے۔ یا در کھو کہ یہ بحی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مصور مغز کے سواچھلکے کی کچہ بھی تیمت نہیں۔ نوب یاد رکھو کہ معلوم نہیں موت کس وقت ہما وے لیکن بہلیت بھی امر ہے کہ موت صرور ہے۔ پس نرے دعوی پر ہرگ وقت ہما وے لیکن بہلیت یا مرسل ہے کہ موت صرور ہے۔ پس نرے وجوی پر ہرگ کا ایمان شکو ۔ اور نوش ہوجا کہ۔ وہ ہرگ ہرگ فائمہ رساں چیز نہیں ۔ جبتاک انسان ایسے آپ پر بہت موتیں وارد نہ کرے ۔ اور بہت سی تبدیلیوں اور انقلابات میں سے ہوکر دنہ تھے۔ وہ انسان سے محتے ہے اس کے مصفے انسان کے مصفے انسان کے مصفے انسان کے مصف

انسان اصل بین اُنسان سے بیاگیا ہے بعنی جس بین دوخیقی اُنس ہوں ایک اللہ تعالیٰ سے اور دوسرابنی نوع کی ہمدودی سے جب بد دونو اُنس اس بین بیدا ہوجاویں۔ اس وقت انسان کہلانا ہے۔ اور بیبی وہ بات ہے جوانسان کامغز کہلاتی ہے۔ اور اسی مقام پر انسان اولوالالباب کہلاتا ہے۔ بعبتک یہ نہیں کچھ بھی نہیں۔ ہزار دعویٰ کر دکھاؤ گر النّد تعالیٰ کے نزدیک 'اس کے نبی اور اس کے فرشتوں کے ہزار دعویٰ کر دکھاؤ گر النّد تعالیٰ کے نزدیک 'اس کے نبی اور اس کے فرشتوں کے نزدیک ہیں ہے۔

## أموه انبياء

بھربہ بات بھی یا در کھنے کے قابل ہے کہ تمام انسان نمونہ کے محتاج ہیں۔
اور وہ نمونہ انبیا بھیبہم الت لام کا دجود ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ اس بات پرقسا در نھا ۔ کہ
درختوں پرکلام اللی لکھا تا گر اس نے جو بیغیروں کو بھیجا۔ اور ان کی معرفت کلام اللی
نازل فرمایا۔اس میں متر یہ تھا کہ نا انسان علوہ اگو ہمتیت کو دیکھے بھر بیغیروں میں ہوکہ

ظاہرہوتا ہے۔

## انبہادکرام الوہریت کے مظہر بھوتے ہیں پیغبرالوہیّت تے مظہر اور ضلانما ہوتے ہیں ۔ پھر سچا مسلمان اور معتقد وہ ہونا

ہے جومیغیروں کا مظہر بنے صحابہ کرام نے اس داذکو خوب سمجھ کیا تھا ا دروہ رسُول کریم سی اللہ علیہ وقم کی اطاعت میں ایسے کم ہوئے۔اور کھوئے گئے کہ ان کے وجود میں اور کمچھ باقی رما معرب میں سیک کریں کے مصرف کا معرب کے اس میں ایک سیان میں ایک میں اس کریں ہوں

می نہیں تقامِوکوئی ان کو دیکھٹا تقااُن کو محرّبت کے عالم میں بانا تھا ۔ پس یا در کھو کہ اس زمانہ میں بھی جب نک وہ محرّبت اور وہ اطاعت میں گم شدگی پیدا نہ ہوگی جو صحابہ کرام میں

بیدا ہوئی تقی۔مُریدوں مضفدوں میں داخِل ہونے کا دعویٰ تب ہی سچّا اور بچا ہوگا۔ بیر بات اجھی طرح پر اپنے ذہن شبین کرلو۔ کہ جب تک یہ مذہو۔ کہ اللہ تعالیے تم میں سکونت

رے- اور صدا تعالیٰ کے آثار تم میں ظاہر موں اس وقت تک شیطانی سکومت کاعمل و

رض رؤد ہے۔ رحمان اور شیکان کی دعومی

شیطان ، بحکوف خلم مبذبات ۔ نوکن رکول اُمل۔ ریا اور کمتر کی طرف بُلا ما ہے اور رہوں کا ماہے اور رہوں کا ماہد اس

فلاح بدالله تعالیٰ کی دعوتمی ہیں - انسان ان دونو تنجاذب میں بڑا ہوا ہے- بھرحیس کی فطرت نیک ہے دورسعا دت کا مادہ اس میں رکھا ہواہے ۔ وہ شیطان کی ہزاروں

وعوتوں اور جذبات کے ہونے ہوئے ہی اس فطرت رشید سعادت اور سلامت روی کے مادہ کی برکت سے الٹر تعالیٰ کی طرف ووڑتا ہے اور خدا ہی میں اپنی لاحت تستی

اوراطمينان كوياتاس

ابمان کا بھی اثر ہوتا ہے

رمان کا مرہ وہ استے است است استے ہیں جستک اس میں وہ نشان نربائے جادیں اس جی نشان نربائے جادیں وہ معتبر نہیں ہوسکتی۔ دیکھو دواؤل کی طبیب شناخت کرلیتا ہے پنفشد خیار شبر تربد میں اگر وہ صفات نربائے جائیں ہوا کی براے تجربہ کے بعدان ہیں تحقق ہوئے ہیں۔ قوطبیب اُن کورڈی کی طرح پھینک دیتا ہے۔ اسی طرح پر ایمان کے نشانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بار بار اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ یہ سی بات ہے کہ جب ایمان انسان کے اندر داخل ہوجا تا ہے۔ قواس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنی حوجاتا ہے۔ قواس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنی حوجاتا ہے۔ قواس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنی مغرم وائل محوجاتا ہے۔ قواس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنی مغرم وائل محوجاتا ہے۔ اور شیطانی زندگی ہو جات اختیار کرتا ہے اور شیطانی زندگی پر میان موت وار د ہوجاتی ہے اور گناہ کی فیطرت مرجاتی ہے۔ اس وقت ایک نئی ذندگی موت وار د ہوجاتی ہے اور گناہ کی فیطرت مرجاتی ہے۔ اس وقت ایک نئی ذندگی موت وار د ہوجاتی ہے اور گناہ کی فیطرت مرجاتی ہے۔ اس وقت ایک نئی ذندگی موت وار د ہوجاتی ہے اور گناہ کی فیطرت مرجاتی ہے۔ اس وقت ایک نئی کو مال دون

شروع موتی ہے۔ اوروہ رُومانی زندگی ہوتی ہے یا یہ کہو کہ اسمانی پیدائیش کا پہلا دن وہ ہوتا ہے جب ننیطانی زندگی پرموت دارد ہوتی ہے۔ اور رُدمانی زندگی کا تولد موتا

بيجي بيركا ولد بونا ب

## استلام كاخدا اور دوسرول كي توتمات

التدنغلك في سورة الفاتخري اسى تولدكى طرف ايما فرايا ب- الحدد للدوب

المعالمين الرحم ف الرحيم مالك يوم الدين - برمارول صفات الدينالى كى

بیان کی گئی ہیں۔ یعنی وہ خداجس میں تمام معامد یائے جاتے ہیں۔ کوئی خوبی خیال اور

مودی پر نہیں آسکتی جوالند تعالیٰ میں نہ پائی جاتی ہو۔ بلکہ انسان تہجی بھی ان محامد اور نو بیوں کو جوالند کریم میں یائی جاتی ہیں ۔ کہی بھی شمار نہیں کرسکتا بجس خدانے اسلام

دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ وُہی کابل اور سچاخداہے۔ اور اس لئے قرآن کو الحمد

ملا سے شروع فرطیا ہے۔ دوسری قوموں اور کتابوں نے جس خدا کی طرف دنیا کو دعوت کا مسام کا برک کئی سات دوسری توسری تاریخ

کی ہے۔ دہ کوئی نہ کوئی عَیب اپنے اندر رکھتے ہیں۔ کسی کے الاتھ نہیں۔ کسی کے کا ن نہیں۔ کوئی گوڈگا ہے کوئی کچھ غرض کوئی نہ کوئی عیب ادر روگ موجود ہے فِٹ کا عیسائیو

في وضعابنا د کھائے۔ سوچنے والا انسان سوچ سکتاہے۔ کہ اگریہ ١٩٠٠ برس کی

منت ان کے اس خیالی ڈھکوسلہ پر نہ گذرگئی ہوتی تو کچہ بھی اُن کے اُتھ ہیں نہیں تفا

ب صرف ایک بهبوده بات کی که ۱۹۰۰ برس سے بد مذہب بیلا آ تا ہے۔ کوئی دلیل میس

کی خدائی کی نہیں ہے مسیح کوخدا بنانے والوں کو باوجود اس فلسفدوانی کے مشرم ہم جاتی گرسوچتے کہ کیا کہ عورت کے بہیا سے معمولی طور پر بیشاب کی راہ پیدا

بن المرتبي المرابع الى ورف كالمناع المناع المناه الديبيتاب كى حاجتون المرابعة المراب

خیال میں گنگا کے پانی میں سَت اعد برکت خیالی طور پر رکھی ہوئی ہے۔ حالا کہ وہ ایک معمد کی دری سرحس میں مدنوک کے محمد سراسی طرح موجود بین حسیدادر دریا ہیں۔

معولی دریا ہے جس میں مینڈک مجھوسے اسی طرح موبود ہیں۔ جیسے اور دریا و ل میں اور اس میں مُروول کی ٹریال ڈالی میاتی ہیں۔ اب اگرابک ہندو سے اس کی لیل الیسی تو دُوری کیگاکہ میرے دل میں دلیل ہے۔ بیان نہیں کرسکا۔ ایسا ہی نادان الیوں نے جو پرمینشردنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ وہ ایک مستری اور کارگرے براھ کر نہیں۔ کیونکہ بجر بوٹر نے جاڑنے کے خالفیت کے اعلے جو ہرسے وہ بے بہرہ ہے جُوج اور ذرات عالم پرائن کا کوئی تھڑن نہیں۔ کیونکہ اس نے اُن کو بیدا ہی نہیں کیا۔ وہ کھی اور ذرات عالم پرائن کا کوئی تھڑن نہیں سکتا۔ کیونکہ بھرسارا کا رہانہ ہی بگرتا ہے۔ اور ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ وہ اپنے کسی مخلص بندے کی درعا ہی نہیں مسمن سکتا۔ اور نہ کسی کو وہ اپنے نفسل سے بھے دے سکتا ہے کیونکہ جو بھے وہ کسی کو دیتا ہے وہ اس کے ہی کووں کا بھیل ہوتا ہے۔ وہ اس کے ہی کوئہ جو بھے وہ کسی کو دیتا ہے وہ اس کے ہی کوری کا بھی ہوتا ہے۔ اس کو کہی ہے۔ کہ اس کے ماننے والا کعبی وہ کی ہے۔ کہ اس کے ماننے والا کعبی مشرم آبواتی ہے۔ یہ نفسیلت اور نخر اسلام کو ہی ہے۔ کہ اس کے ماننے والا کعبی مشرم آبواتی ہے۔ یہ نفسیلت اور نخر اسلام کو ہی ہے۔ کہ اس کے ماننے والا کعبی مشرم آبواتی ہے۔ یہ نفسیلت اور نخر اسلام کو ہی ہے۔ کہ اس کے ماننے والا کعبی مشرم آبواتی ہے۔ یہ نورنہ اور خوری اللہ کہ کہ اس کے کامل میں کے تصفور مبائے گا۔

المنحضرت كا وبؤد الله تعالى كابهت براات ماك

برمض الله تعالی گا احسان او فعنل ہے۔ پھر پیغر خداصلی الله علیہ وسلم کی ابھات سے علیم الله تعالی گا احسان فرایا۔ اگر آپ کا وجود با جود دنیا بیں نہ آتا أو واح وام کہنے والوں کی طرح بہت سے حجمُو لئے اور بیہودہ ایندہ بیھر وغیرہ معبُوو بنائے جائے والی کی طرح بہت سے حجمُو لئے اور بیہودہ ایندہ بیھر وغیرہ معبُوو بنائے جائے۔ الله تعالی کا بے انتہا شکر ہے۔ کہ نبی معصره مصلی الله علیہ وسلم آیا اور بُت پر متوں سے اُس نے مجات دی بہی وہ واڑ ہے کہ یہ درجہ صرف اور صرف رسُول الله مسلی الله علیہ کو اُن احسانوں کے معاد صدیس طاکہ اِن اِمتَّا اَمتَّا اَکْ اَنْ اَمْدُ اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اللّٰهِ اِنْ اِسْمَا اُنْ اِحْدَالْمَا اللّٰهِ اِنْ اَلْمَا اللّٰهِ اِنْ اَلْمَا اللّٰمِ اِنْ اَلْمَا اللّٰمِ اِنْ اَلْمَا اللّٰمِ اِنْ اَلْمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمِ اِنْ اَمْدَاللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَالِ اللّٰمَالِی اللّٰمَالِی اللّٰمِی اللّٰمَالِی اللّٰمَالِی اللّٰمَالِی اللّٰمَالِی اللّٰمَالِی اللّٰمالِی اللّٰمَالِی اللّٰمالِی اللّٰمَالِی اللّٰمالِی اللّمالِی اللّٰمالِی اللّٰمالِی اللّٰمالِی اللّٰمالِی اللّٰمالِی اللّٰمالِی اللّٰمالِی اللّٰمالِی اللّٰمِی اللّٰمالِی اللّمالِی اللّٰمالِی اللّٰما

نہیں بتلاسکتا کہ موحد فرقہ کہاں رہتا تھا۔اس سے الله تعالیٰ اوراس کے تقاضے کا بتركلاً ہے۔ كركيونكر تاريكى كے وقت اس كى غيرت بدايت كا تفاضا كرنى ہے۔ منده وام دام ادرعبسائی رَبُّنَا الْمِيسُوْع رَبُّنَا الْبِسُوْع يكارت كفرك أيسان تخاج خوا كانام بيتا كروارون برددل بين الله نغال كاجلالي اسم مخفي تقار الله حل مثانه فيجب احسان کرنامیا یا تو محصط الشرطیروسلم کو پیدا کیا۔ آب کا نام محد نفا یصس کے معنی میں نہایت تعراف کیا گیا۔ جو باب تفعیل سے آنا ہے۔ اس کی وجدیہ سے کہ کوئی اسی فلم کابل تعربیت تھرتا ہے جس فدر کام کرنا ہے۔ پہلے نبی خاص قوموں کے لئے آتے تھے اورایک نقص به تفاکه ایک عظیم انشّان اصلاح کی صووت نر ہوتی مقی مثلاً محفرت يس علىبالتلام جب آئے تو وہ صرف بنی اسرائيل بن كا كُفْت دہ كھيروں كو اكم الكفاكيف کے واسطے آئے اور بہود پول کے پاس اس وفٹ توریت موجو دمقی ۔ وہی تورات کی تعلیمات عملد الدر کے لئے کانی سمجھی گئی تھیں۔اور بیودی تورات کے احکام اور تعلیمات کے قائل اور ان برق ایم مخفے ال بعض اخلاتی کمزور بال تقیں جو اُن بین بدو يهليانبياتك سامن خدمت كمهقى اوربه صاف بات ہے كەصرف اخلائى كروريوں كو دُور كرنا، اُن كے نقصانات کوبتلادینا پیرکوئی بلری مات نہیں ہے۔ ایک معولی درجہ کا آدمی بھی الیسا کرسکتا ہے اوراخلاتی واعظ ہوسکنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسیقے کا نام محمد ندرکھا گیا۔ کیوں وکہ ان کی خدمات ایسی اعظے درجہ کی ندتقیں - اور اسی طرح پر مومنی علیات ام جعب آئے گو وہ ایک نٹرلیسننسے کرائے مگران کا بڑا کام بنی امرائیل کو فرعون کی غلامی سے مخبا دلاً ای تفاعالاً کم وه قوم جارسو برس کی تلخیول اورمصیبتول کی وجرسے بجائے تود اس بات بدا کاده اور نباریخی که کوئی ایسی تخریب موتو وا سسے بیل کھوسے ہوں۔ماده

وتقارصرت تخرمك ادوبخرك كى صرودت تفى ۔انسان جبكسى بريگاريا بے جا مشقّت ایکواجا دے نو وہ خود اس سے مخبات یا نی میا سنا ہے۔ اور ٹیکلنے کی خواہش کتا ہے۔ بس ے بنی امرائیل فرعون کی غلامی میں پر لیشان مو رہے تنے اور اندر ہی اندروہ اسس سے للُّهُ یا نے کی فیسکرمیں مختصراص وقت موسی علیالت لامہنے التّٰدتغالے کی طرف سے مامُور ر المبین کها که مین نم کوفرعون کی غلامی سے منجان دلاؤں گا۔ تو وہ سب تیار ہو تے بنی اسرائیل کے حالات اور وافعات کو برنظر غور دیکھنے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ ان امل غرض موسلی علیلت لام پر ایمان لانے کی کیا تھی ؟ بولی بھاری غرض کی کیا ہ لون کی خلامی سے نکلیں بیٹانچر کوحانی امور اور خدا پرستی کے منتعلق وہ ہمیشہ کھو کرکھاتے ہے۔اودبع جاگئے۔ تاخیول اورشوخیوں سے کام لینے رہے ۔ بہاں کک کرکٹ گُوٹیوں لک بَيُّ مَوَى اللهُ جَهْرَةً أُورِ إِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِ لِأَ إِنَّا طَهُمَا قَاعِدُ وَنَ ت ہے کلمات کینے اور ذراسی غیرما صری بیں گوسالہ پرستی کرنے سے بازنہ آئے۔ اور مات مات في ضداوراعتراص سے كام لينے اُن كے حالات ير يُورى نظر كے بعد صاف معلوم وبتا یے۔ کہ وہ صرف اور صرف فرعون کی غلامی سے ہی آزاد ہونا چاہتے تھے خود اپنے آپ ے رہبری اور مردادی کی فوت نہ رکھتے تھے۔ اس لیئے موسی علیالستسلام کی بات سُنیتے ہی نیاد و کھئے چوککہ بہت ننگ آپھکے تنفے اور مرقا کیا نہ کرنا اپنی سرخرو ئی انہوں نے اسی میں مجبی ہ است موسلی علیابستام کے ساتھ نہل بڑے لیکن آخر موسلی کی کامیا بیوں کی راہ میں مطوکہ ا پیقربنے ۔غرض مصرت مولئی کو بہت محنت ا درمشفّن کرنے کی ضرورت نریطری فوم زیال علامی بین گرفت ارتفی اور تباریخی که کوئی آئے تو اسے قبول کرلیں۔ایسی صالت میں کئی لاکھ . دمیوں نے ایک ون میں قبول کر امار اور انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا کہ وہ کیبی اِم سِنه اوزموسُی کی تعلیم سے اُنہوں نے کیا فائدہ اُتھا یاہے۔ پِس بہائنگ کداُن کومصرسے ية ل لِبناكو في براكام مزمقد اصلاح كافرمان جب أيا- اورموسي فيضب ميا باكداك كوخدا يرست

قوم بناکرو*عد*ه کی سرزمین میں داخل کریں۔ وہ اُن کی شوخیوں اورگ<sup>و</sup>ستناخیوں اوران*د*وفی بداعمالیوں بیں گزرا۔ بہاننک کہ خودحصرت موسکی بھی اس سرزمین بیں داخیل مذہو<del>سک</del>ے اس لئے ان کا نام بھی مخمد یہ ہوسکا۔ لوني تني محمّد نام كالس غرض جبانتك غور كرنے حاؤ - ببرینهٔ ملیگا كه كوئی نبی اس مبارک نام كامستحق ما تقابيها نتك كربهما رسيه نبى كريم صلى التدعليه وستم كازمانه أكيا الدوه امك خادمستان تغا جس میں نبی کرئم نے قدم رکھا اور ظلمت کی انتہا ہوجکی تھی۔مبرا مذہب پیہ ہے۔ کہ اگر رشول التلصلي الشّرعليروتهم كوالك كياجانا اوركُل نبي جواس وقت تك گزر يجيكه ينفيريب ومب اكتط بوكرده كام الدوه اصلاح كزابها بنت يورشول الدُّصلي الشَّرعلببرولم في كي برگزنهٔ کرسکتے۔اُن میں وہ دل وہ قوت رہھی جو ہمارے نبی کو ملی تھی۔اگر کو ٹی کھے کہ بیر ببیوں کی معا ذالند سُورا دبی ہے تو وہ نادان مجھ ریرا فترا کرے گا۔ بین ببیوں کی عزّت اور حرمت كرنا ابينے ابمان كاجزو سمجستا ہوں ليكن نبى كرنم كى فعنيلت كل انبيا ديرمبرسے ايما کامُزواعظم ہے۔ اورمیرے رگ ورلشہ میں بلی ہوئی بات مے۔ برمیرے اختیار میں نہیں لداس كو بكال دُول برنصيب اور أنكه ندر كھنے والا مخالف جو جاسے سو كہے بهمانے نبى كريم صلحم في ده كام كيا ہے يون الگ الگ اورن بل بل كركسى سے بوسكا عفا-اورمرالسُّرتَعا لَي كافضل عبي - ذالك فعنل الله يؤنيد من يسشاء -رسُول التُصلح كے واقعات بين آمدہ كي أكر معرفت ہوا وراس بات بمريوه كالملاح مے کہ اس وقت دنیا کی کیا حالت بھی اور آتے نے آکرکیا کیا۔ توانسان وجد میں آکہ الله صل عل مير كه الفتاع من سي كبتا بول بيضيالي ورفرضي

بات نہیں ہے۔ قرآن شریف اور دُنیا کی ناریخ اس امر کی پوری شہادت دینی ہے۔ کہ نبی کریم نے کیا کیا۔ ورنہ وہ کیا بات تھی ہو آپ کے لئے معصوصاً فرمایا گیا۔ اِتّ اللّٰہ

وَمَلَا حُكَتَهُ يُصَدُّنُونَ عَلَى النَّدِيِّ يَآيَهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ اصَلُواْ عَكَنْءُ وَسَلِّمُوْ الشَيْلُهُ أَ ى دورى نى كے لئے يوسكوانبين آئى - بۇرى كاميابى بۇرى تعرلىن كےماتھ بى ايك انسان وُنيامِين آياجو مُعَصَّمُ فَكُنَّ كَهُلا مِاصِلَى النَّيْعِلَيْتِيمَ أتحضرت كامقام ماك عادت النّداسي طرح يرب كنانه ترتي كزنات يمخروه نعانه آكيا بوخاتم النبيتن كانوانه تقاج ابك بى تخص تفاحس نے بركها- يَا يَكُهُ النَّاسُ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ الْيَكُمُ جَيِّمِينَةًا كَهِنَهُ كُونُونِيرِ فِي لِفَظْ إِسِ اور إيك اندها كهرسكنا كم معمولي بات سع. مُرجو دل رکھتا ہے وہ مجنتا ہے۔ اور جو کان رکھتا ہے وہ سنتا ہے۔ مجر آنکھیں رکھتا ہے۔ مہ ديكمتاب كديد الفاظمول لفاظنين بي - يسكنا بون اكريم عمولى لفظ تضر تو بتلاؤكموسى عليار تسلام كويامسيح عليات لام ياكسي نبي كوبهي بيرطاقت كيول ندموني كدوه بيرلفظ كمرديتا صل يبي سيص كوية توت يه منصب نبين بلا وه كيونكر كبدسكتا سع بيس كيركهتا بول کرکسی نبی کوید شوکت بیمبلال نه بلاجو بهمارے نبی کریم کو طا- بکری کو اگر سرروزگوشت کھاؤ تو دہ گوشت کھانے سے شیرنہ بن سکے گی۔ شیرکا بچیہی شیرہوگا۔ لیس یا د دکھو۔ يبى بات سيج ب كداس نام كاستحق اور داقعى حف دار ابك تفار يو محستهد كها ال ی دادالری ہے جس کے دل و د ماغ میں جاہے۔ یہ توتمیں مکھ دبتی ہے اور خدا خوب جانتا ہے۔ کدان نوتوں کا محل اور موقعہ کونسا ہے۔ مراکب کا کام نہیں کہ اس ماز کو سجه کے۔ اور ہراکی کے مُنہیں وہ زبان نہیں جو بیر کہ سے کم اِنی کَرسُولُ الله اِلَّهٰ کَا بدنيعًا يبتك دوح القُدْس كى خاص تائيد دنه بوربدكام نهين تك سكتا-الخضن فيتلعم كي ما ثبرت كرسي رسُول النَّد مِن وه سارى قونس اور طاقتىن ركھى گئى بىي . جومخلە بنا دىتى بىن كاك لقوة بائیں بالفِعل میں بھی آجاویں اس لئے آب نے مید دعوی کیا کہ ای رسول

الَيْكُمُ خَبِينِينًا - ايك قوم كے سا حروشقت كرنى بطرتى ہے۔ توكيس قدر مشكلات بليش ٱلْأ ہیں۔ ایک **خدشگار شریز ہو تواس کا درست کرنامشکل ہوجانا ہے۔ آخر شگ**ا درعا جز آگر اس کو بھی نجالدینا ہے۔لیکن وہ کس قدر قابل تعرفین ہوگا ہوا سے درست کرلے۔اور میروہ توبڑا ہی مرد میدلان ہوجو اپنی قوم کودرست کرسکے سے الانکر پیھبی کوئی بڑی بات نہیں مگروہ چوفختلعت قوموں کی اصلاح کیلئے بھیجا گیا سرچو آ سہی کستعدیکا ل اورزم وست قوی کا مالک ہوگا۔ نسلف طبیعت کے لوگ ، فخلف عموں ، نختلف ملکول ختنف ضیال ۔ مختلف قولی کی مخلوق کوایک ہی تعلیم کے نیچے رکھنا اور پیران سب کی ترتیت کرکے دکھا دینااوروہ تربیت بھی کوئی جسمانی نہیں بلکہ رُوحانی تربیت ، خلاشناسی اورمعرفت کی بادیک سے بادیک بانوں اور اسرار سے پُورا واقِف بنا دینا احدثری تعلیم ہی نہیں بککہ علوں بھی بنا دینا یہ کوئی جیسوٹی سی بات نہیں ہے۔ وُنیا کے لئے اجتماع بھی موسکے ہیں۔ کمونکداکن میں ذاتی مفاد اور دُنیوی لا لیے کی ایک تخریک ہوتی ہے مگرکو کی بیرسنائے کہ محن النُدك ليرُ بهرابيد وقت مين كه اس حَبلالى نام سے كُل ونيا نا وافف مو اور كيرايي حالت میں کراس کا قرار کرنا کو نیاتی کم مصیعتوں کو اپنے مریر انکھا لینا ہو۔ کون کسی کے ہاس کا اسکتا ہے بجنتک اللہ کی طرف بلانے والے کی مظیم الشّان قوت جذب کی نہ ہوکہ لے نفیہ بوبوكردل أس طوت على آوس-اوروه تمام تكليفين اور بلائي أن كي التي محسوس اللذات اورنددك الملاوت بوجا ديب-اب رسُول النُّرصل النُّرعليركستم اوراّب كي جما عدث كي المرت غور رو تو پیچرکییسا روشن طور پرمعلوم ہوگا کہ آپ ہی اس قابل تھے کہ محکمہ نام سے موسوم مہوتے۔ اوراس دعوى كوميساكه زبان سكايا كيا تفا- إنى دَسُولُ الله إليْكُمْ بَعِينَا إين عمل س بھی کے دکھاتے بچنانچہ وہ وقت آگیا کہ إذا بِجَافَرْنَعُ ثُوالْفَتْ وَرَايْتَ النَّاسَ يَنْ خُلُوٰنَ فِي نِينِ اللهِ آفَوَا جُلَّالًا مِي اس امر كى طرف صرت الثاره مع كراب أس وقت ونيابس أفي جب وبن الله كوكوئى جانت بهي نه تفا اورعالمكير باركي بهيلي بموتى تفي ادريك اس دقت كرجكماس نظامه كوديكه لياكريك خُكُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ افْرَاحِيا-

أنخضرت كاعزم

جبتک اس کو ٹچوانہ کر لیا۔ نہ تفکے نہ کا غدہ ہوئے۔ بخالفوں کی مخالفتیں، اعداء کی مازشیں اورمنفر ہے ، تحالفوں کی مخالفتیں، اعداء کی مازشیں اورمنفر ہے ، قدم کی تکلیفیں آپ کے حوصلہ اور ہمت کے سامنے سب ایسے اور بریکارتھیں اورکوئی چیزالیسی نہتی ہوا پہنے کام سے ایک لمجہ کے سامنے سب کی است کے ایک کوئیں وقت تک نہدہ دکھا۔ بہتک کم میں نے دہ کام نہ کہ ایک نہ دہ کہ مارکی ہے دہ کام کے داسطے آئے تھے۔ دیکھی ایک برسے کہ خدا کی طون

سے اُنے دارے مجدولوں کی طرح نہیں آتے۔ اُسخصرت کی کامیا بی

اسی طرح پر آپ کی صِدق نبوت پر آپ کی زندگی سب سے بڑا نشان ہے۔ کوئی اسے جواس پر نظر کرسے ؟ آپ کو دُنیا میں ایسے وقت پر میں کار کی چھائی اسے جواس پر نظر کرسے ؟ آپ کو دُنیا میں ایسے وقت پر میں کار دُنیا میں نار کی چھائی اور اُس وقت تک نندہ رکھا کہ اُلْیَکْ مَدَاکُ مَلْتُ اَسْتُ اُلْہِ اِنْ مَالِمَ مِیں داخل ہوتی ہوئیں آپ میں داخل ہوتی ہوئیں آپ کا نام محمد رکھا گیا۔
مند دیکھ لیس ۔ فرض اس قسم کی بہت سی وجوہ ہیں جن سے آپ کا نام محمد رکھا گیا۔
احمد نام کی وجہت ہے۔

پیراک کا ایک اور نام مجی رکھا گیا۔ وہ احگرہے بینا نیج تضرت سیح نے اسی
نام کی بیٹ گوئی کی تھی۔ مبش آ بوسول یا تی من بعدی اسم احمد "۔ یعنی
میرے بعد ایک بنی آئے گا۔ جس کی میں بشارت دیتا ہوں اور اس کا نام احکم ہوگا۔
میراس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو اللہ تعد لئے کے صدے نیادہ تحرلیت کونے والا ہو۔
اس نفظ سے صاف پایا جا تا ہے اور چی بات بھی یہی ہے۔ کہ کوئی اسی کی تعرلیت کتا ہے۔
جس سے کچہ لیتا ہے اور جس قدر زیادہ لیتا ہے اسی قدر زیادہ تعرلیت کتا ہے۔ آگسی
کوایک دو ہیے دیا جا دے تو وہ اسی قدر تعربیت کے۔ اور جس کو ہزار رو پیر دیا جا ہے۔

وہ اسی اندازسے کرسے گا۔ غرض اس سے واضح طور پریا ماجانا ہے کہ رسول السمسلم نے سب سے زیادہ خداکا نعنل پایا ہے۔ وراصل اس نام میں ایک پیشگوئی ہے کہ یہ بهت ہی بر سے فعنلوں کا وابث اور مالک ہوگا۔ مخدوا حكردونامول مي دوكمال پھرآت کے مبالک ناموں میں ایک سربیہ کم محمد اور احکم ہو دونام ہیں۔ ان میں ووجُداجُدا كمال بين فحمُدكا نام جلال ادركبريائي كوميا سناب جونهايت وبعد تعريف كياكيا ہے۔اوراس میں ایک معشوقا نرنگ ہے۔کیونکہ معشوق کی تعربیت کی مباتی ہے۔ پس اس میں جلالی نگ ہونا ضروری ہے۔ مگر احتماری تام ایسے اندر مانتقانہ رنگ رکھتا ہے۔ كيونكه تعريف كرنا عاشق كاكام ب. وه اينے محبوب اور معشوق كى تعريف كرار ساب اس ن الم المارة الله المرادة الله المركبريا في كوجا متناسب السي طرح المحمّر عاشقال الله المرادة میں ہو کرغوبت اور انکساری کوچاہتا ہے۔ اس میں ایک بہترید مقارکراٹ کی زندگی کی تقسیم دوصنوں برکر دی گئی۔ایک تو می زندگی جرس برس کے زمانہ کی ہے اور دوری وه زنرگی جو مدنی زندگی سے اور وه ١٠ برس کی ہے۔ کم کی زندگی میں اسم احمد کی تجستی تقى راس وتت آب كى دن مات خدا تعالى كحصنور كربه وبكا اورطلب استعانت اور وُما مِن گزرتی متی ۔ اگر کوئی شخص آب کی اس زندگی کے بسراوقات بر پُوری اطلاع رکھتا ہو۔ تو اُسے معلوم ہوجائے گا۔ کہ جو تصرع اور زاری آت نے اس می زندگی میں کی ہے وہ کمجی کسی عاشق نے اینے مجبوب ومعشوق کی تلاش میں کمجی نہیں کی اور مذکر سكے گا۔ بھر آپ کی تضرع اپنے لئے ندیتی۔ ملکہ بہ تعنرع دنیا کی صالت کی ہوری واتغیت کی وجہسے تھتی ۔خدا کیسے تی کا نام و نشان چوکر مرطے بیکا تھا اور آپ کی روح اورخمہ مين النّدانعالي مين ايمان ركه كرايك لذّت اورمرُور آجيكا عمّا اورفطرتًا دنيا كواس لنّن

اورمجتن سے مرث در کا جا سنے تھے۔ ادمر دنیا کی مالت کو دیکھتے تھے۔ تو اُن کی

میر منتت الندہے کہ مامُور مِن النّذر سنائے جاتے ہیں۔ ڈکھ دیسے جاتے ہیں شکل برشکل اکن کے سامنے آتی ہے نہ اس لئے کہ دہ ہلاک ہوجا دیں بلکہ اس لئے ک<sup>ا</sup>فعیت الٰہی لوجذب كريديبي وجرمقى كه آب كى كمّى زندگى كا زمانه مدنى زندگى كے بالمقابل دواز ہے یعنانچر کمرمیں ۱۳ برس گذرہے اور مدینہ میں دس برس جسیساکہ اس آیت سے یا یا جانکہے ہرنی اور مائورین الٹرکے ساتھ ہی صال ہوا ہے کہ اوائل ہیں دکھ دیا گیا۔ مکار۔ فریبی۔ دد كافدار اوركياكياكياكيا بهدكوني بُرانام نهيس بوتابو أن كانهيس ركها جاماً- وه نبي اور مامُور ہرایک بات کی برداشت کرتے اور ہردُکھ کوسہدیلیتے ہیں یکن جب انتہام وجاتی بعے تو میربنی نوع انسان کی ہمدودی کے لئے دوسری قوت ظہور کرا تی ہے اسی طرح پردسُول النَّفسلغم كوبرِقسم كا دُكھ ديا گيا ہے۔ اور برتسم كا بُرا نام آپ كا ركھا گيا ہے۔ آخ أثيث كى توجسن نود مادا - اوروه انتها ككسيني جبيبا استف تحواس يا يا جاما ہے ۔ اور میجربه کا- دَخَابَ کُلِّجَبًا رِحَنِیْ بِسِمَام شربِه ول اور شرارتوں کے منصوبے <u>کمنے</u> والول كاخاتمه بوكيا - به توجر بخسالفول كى شرارتول كے استباد يرموتى بعد كيونك اگر اول ای بو توبیرخاند بوجا تا بعد! که کی زندگی میں حصرت احدیّت کے صفورگرنا ا دوسیة تا

رائیم جلدہ نہرہ منم ۲-۱۸ مورظ مارجودی سائلا)
شہبید کرنے کا خواہال عُرْتُو دجام نہادت کو تُل کرتے ہیں
حضرت عُرِّ کی ابتدا اور انتہا
مطالم عمرت ہیں گی ابتدا اور انتہا
اللہ تفالے کی قدرت ہے کہ وہ عمرضی اللہ تعالے عنہ جرایک وقت رسمول اللہ
صیاللہ علیہ وقت وہی عُرِّ اسلام میں
موکر خود شہید ہوتے ہیں۔ وہ کیا عجیب زمانہ تھا۔ غرض اس وقت بہمعاہدہ ہوا۔ کہ میں
تقل کی ہوں۔ اس تحریر کے بعد آپ کی ظاش اور جس میں گئے واتوں کو بھرتے ہے کہ
گہیں تنہا ہیں جادیں توقت کردوں۔ لوگوں سے دریا فت کیا کہ آپ تنہا کہاں ہوتے ہیں
گوری نے کہا فصف وات گورنے کے بعد خانہ کہہ میں جاکرنسانہ پڑھا کرتے ہیں جفرت

الربيئ نكربهت بى نوش بوئے جنائي خاند كعبد ميں أكر كھيپ رہے يجب كفولى دم كُزرى توجعًك سع لَا اللهَ إلا الله كي آوازاً في بوئي معلوم بوئي - اوروه المحضرت ملی النعطبه وستم بی کی آواز مفی اس آواز کومسنکر اور میمعلوم کرکے که وه ادھرا لوآدس سے بصفرت عمر اور بھی احتیاط کرکے چھیے اور یہ ادادہ کر لیا۔ کدجب سجدویں جائیں گے۔ تو تلوار مارکر سرمبارک تن سے جُدا کردوں کا اینے آتے ہی نماز متردع ک دی ۔ پیراس کے آگے کے واقعات خود حضرت عمر بسیان کرتے ہیں کہ رسُول النّر صلی اللّٰ عليهو تم في معرده من اس فدر دودوكر دُعالمين كن مجه ير لرف برشف ليك يها فتك انحفزت صلعم نے بیکھی کہا۔ سَعِبَ کَ لَکَ رُوْجِیُ دَجَاٰ اِے کی اے میرے مو میری رُدح اورمیرے دل نے بھی تھے سجدہ کیا مصرت عروضی المدعند کہتے ہیں۔ کہ ان دعاؤل كوسُن مُن كرمكرياش ياش مواعقار آخرميرے الخدسے بيببت على كى دجري تلوارگر بیری بین نے انحفرت صلح کی اس مالت سے سجھ لیا کہ بیستیا ہے الد صرور الهماب موجائے گا۔ گرنفس امّارہ فرا ہوتا ہے جب آپ نماز پڑھ کرنیکے ہیں پیجے مین پیچید بولیا باؤل کی آبده جرآت کومعلوم بوئی رامت اندهیری متی می مخضرت م ا نے پوتھا۔ کون سے ؟ میں نے کہا مُر اُس سے فرایا۔ اے مُر اُ نہ تو لات کوسیما ج ہے اور مذون کو۔ اس وقت مجھے دسول الٹڈ کی رُوح کی خوشبو آئی اورمبری رُوح نے محسوس کیا کہ انحفزت صنعم بد دُعاکریں گے۔ ہیں نے عرض کیا۔ یاصفرت۔ بد دُعا مذکر ہ تتصرت عمرجمالي شان كاشكار بوكئي تھنرت مرکہتے ہیں کہ وہ وقت اور وہ گھوای مبرے اسلام کی تھی۔ یہانتک کہ خدانے مج توفيق دى كدمب مسلمان موكيا-ب موج كداس تفرع اوركا مي كيسى الوارخى متى كريس في عميد السان ووقل کے اللے معاہدہ کرکے آتا ہے۔ اپنی اداکا شہید کرلیا۔ اس قوم ادر زادی میں

الین نلوار ہوتی ہے بوئیف ورسنان سے برامھ کرکام کرتی ہے۔ غرض وہ زمانہ آنحضرت مسلے التُّدعليه وَكُمْ كَي كُنْ زَنْدًى كا اسم احتَمُر كے ظہور كا زمانہ مقا۔اس ليئے مُلَّه مِيں عاشقانر رنگ كا مبلوه وكهايا اينخائب كوخاك ميس طاديا اور مبزارون مؤلمي اينخائب بير وارد كرليس الثله تعالى كرسواكوني اس بوش، وفاء تضرع اور دعا و إكاكا اندازه نهيس كرسكتا ـ ان مونول کے بعدوہ فوت وہ زندگی آی کو مل کہ مبزاروں لاکھوں مُردوں کے زندہ کرنے والا مھیر اور حاث رالنّاس کہائے۔ اور ابتک اپنی قوت قدسی کے زورسے کروڑ المردوں کو ننه کردہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ يس اس كيّ نندگي اورعاشقانه ظهورك بنديواسم احمُد كي تخبلي تقي . دوسرا دُور آپ کی مبلانی زندگی اسم محروسیلے الله علیه وسلم کے ظہور کامعشوقانہ شان میں ہواجبکہ مَّه والوں کی زشمنی کی انتہا ہو حیکی اور دعاؤں اور توجہ کی صد ہوگئی۔ نا یکارمخسالغوں کی عدادت صدي براه كربعت التدسي فكال دبين كاباعث بوني اوراس يركعي لبس مرى بكرتعاقب كيا اورابني طرن سے كوئى دقيقة تكليف دہى اور إبذا رسانى كا بانى مز رکھا توآپ مربندتشریف لائے۔ اور میرحکم ہواکہ مداخلت کی جاوے۔ الله تعالیٰ کی غیرت نے جوش مادا اود حبیلال الہٰی نے اسم محکد کا مبلوہ و کھلنے کا ادادہ فرمایا حب سکا ہور مدنی زندگی میں موا۔ آنحضرت كي بعثث كي غرض رسُول النُّصلي التُّرعليد وسَلِّم كَ ونيا لِمِي ٱلنِّه كي غرضَ وغايت توصروت بركتى كددنيا يراس خدا كاجلال ظاهركرين جومخىلون كي نظرون اور دلول سيعه يومشعده بوجيكا

کہ دنیا پراس خدا کا جال ظاہر کریں ہو بخشلوق کی نظروں اور دلوں سے پوشنیدہ ہو چکا نخا۔ اور اس کی جگہ باطل اور بیہودہ معبو دوں بتوں اور پیتر دل نے لیے لی تھی۔ اور بہ اسی صودت میں ممکن تخاکہ النّہ لغسائی رسُّ مل النّہ صلی النّہ علیہ وسمّ کی جمالی ا ورحِلالی زندگی میں عبلوہ گری فرانا۔ اور لینے دست قدرت کا کر عثمہ دکھا تا۔ ہیں دسُّول النّہ صِلے مترطید و لم پیک کارل نئونداند تعالی کی رصنا حاصل کرنے اور مجنوب المی بفنے کا ہے۔ اس لئے انڈ تعالیٰ نے معاف الفائل میں فرادیا کہ تنگ اڑے گئٹ تُنٹ تیجنیڈوک اللّٰد فَالْتَبِعُ وَفِی نَجْدِبَا کُمُ اللّٰهُ وَیْغُونُ کَکُنْدُوُ نُوبِکُر دُلِیسی ان کو کہد دوکہ اگر تم چا ہضے ہوکہ مجنوب الجی بن جا کی اور تہا ہے گناہ پخش دیئے جا دیں۔ تو اس کی ایک ہی راہ ہے کہ میری اطاعت کرد۔

کیامطلب کرمیری بیروی ایک ایسی شئے ہے جو رحمت البی سے نامید مونین دیتی گذا ہوں کی مغفرت کا باجمت ہوتی ہے۔ اور الله تعالی کامحبُوب بنا دیتی ہے۔ اور تمہارا بیدوعولیٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے فجتت کہتے ہیں اسی منورت میں سیّا اور صحیح ثنا بت ہوگا۔ کہ تم

میری پیروی کرد-

اطاعت رئبول كے بغیر قرب الہی ممکن نہیں

اس آیت سے صاف طور پر معلُوم ہونا ہے کہ انسان اپنے کسی خود تراسشیدہ طسرز ریامنت دمشقت اور جب تپ سے اللہ تعالیٰ کامجوب اور قرب الہٰی کامقدار نہیں بن معکتا۔ انوار و برکات الہیکسی پر نازل نہیں ہوسکتیں بعبتک دہ رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسمّ کی اطاعت میں کھویا نہ جاوے۔

اور برقی میں برقسم کی موت اپنی جان پر وادد کر ہے۔ اس کو وہ نو کر ایسان بجت اور میشن اور میشن کا ماہ مت اور میشن اور میشن کی میں برقسم کی موت اپنی جان پر وادد کر ہے۔ اس کو وہ نو کر ایسان بجت اور میشن دیا جا تا ہے ہو غیرالٹر سے رائی کہ دور اور گناہوں سے زُرستگاری اور نجلت کا موجب بوقا ہے۔ اسی دنیا میں وہ ایک پاک ندگی پا تا ہے۔ اور نفسان ہوش وجذبات کی منگ و تاریک قبروں سے نکال دیا جا تا ہے۔ اس کی طرف برحدیث اضارہ کرتی ہے۔ انا لمل اشر تاریک بی شروں ہو کردوں کو اکھانے والا ہوں جس کے اندی پیششر المداس علی حد می بین میں وہ مردوں کو اکھانے والا ہوں جس کے قدیوں پر بوگ اکھائے جاتے ہیں۔ نقینی اور قبری کردوں کو اکھائے جاتے ہیں۔ نقینی اور قبری بروستا رومے القائرس انسان کو تعلی عور پر بجو اس جات ہیں۔ نقینی اور تعلی طور پر بجو اس جات ہیں۔ نقینی اور تعلی طور پر بجو اس جات ہیں۔ نقینی اور تعلی طور پر بجو اس جات ہیں۔ نقینی اور تعلی طور پر بجو اس جات ہیں۔ نقابی کو تعلی میں موسکتی ہو بتو تسا رومے القائرس انسان کو تعلی حدود پر بھو تسا رومے القائرس انسان کو تعلی کے ماہول نہیں ہوسکتی ہو بتو تسا رومے القائرس انسان کو تعلی کے ماہول نہیں ہوسکتی ہو بتو تسا رومے القائرس انسان کو تعلی کو تعلی انسان کو تعلی کے ماہول نہیں ہوسکتی ہو بتو تسا رومے القائرس انسان کو تعلی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کے ماہول نہیں ہوسکتی ہو بتو تسا در ورم کا لقائرس انسان کو تعلی کی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کی کو تعلی کے تعلی کی کو تعلی کو تعلی کی کو تعلی کی کو تعلی کی کو تعلی کی کو تعلی کو تعلی کی کو تعلی کو تعلی کی کو تعلی کی کو تعلی کو تعلی کی کو تعلی کو ت

لتی ہے۔ اور قرآن شریعت کی میر آیت صاف طور پر اور کیکاد کر بیر دعویٰ کرتی ہے۔ کہ و حیات رُوما فی صرف رسُول الندُصلح کی اطاعت سے ملتی ہے۔ اور وہ تمام لُوگ بورُخل اور عناد کی دجہ سے نبی کریم کی متابعت سے مرکش ہیں۔وہ شیطان کے سائے کے پنیجے میں اس میں اس یاک زندگی کی روح نہیں ہے جو نظاہر ذنمہ کہلاتا ہے لیکن مُردَة ہی جبکر شیطان اُس کے دل برسوار سے۔انسوس اس کوموت یا دنہیں ہے۔موت کیا دُور ہے جس کی بھیاں برس کی مُرَبو حیک ہے۔اگروہ زندگی یا لیگا تو دوجار برس اُوریا لیگا۔ إنياده سے زياده دس برس اور اخر مرنا ہوگا موت ايك يفتني شف ب يجس سے مركز برگز کوئی بی نہیں سکتا میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ردیر پہید کے حساب میں ایسے علطان میماں رہتے ہیں کہ کھے حسد نہیں۔ گرعمر کا حساب کہمی بھی نہیں کرتے۔ بدبخت ہے وہ انسان جس کو مُرك حساب كى طرف توج نه مو -سب مع مرورى اورحساب كے لائق بحیثتے سے وہ توعمرہی ہے۔ ایسا نہموکہ مُوت آبجائے اور پرصرت لے کردُنسیاسے كريج كرسد. قرآن شرايب سے ثابت موا ہے كرجيسے بہشتى زندگى اسى دنياسے شروع ہوجاتی ہے چہنم کی نندگی بھی بہاں ہی سے شروع ہوجاتی ہے جب انسان حسر<del>ت</del> ساتدمراب قربهت برسي تبغم مي بوتا ہے جب ديكيفتا ہے كداب جلا بمبضد طاعو محرفه بخفقان باکسی اور شدید مرض میں مبتلا ہونا ہے۔ توموت سے پہلے ایک موت وارو ہوجاتی ہے بچودل اور رُوح کو فرسودہ کردیتی ہے۔ اور وہ بھی حسرت ہوتی ہے بیض اوان السيهي كدوومنط مين دَم ليخ نهين دية - اورجه طيف كامتمام كردية بي يجس نے ایک دن بھی مطالعہ کیا کہیں مرنے والام انود ہوں۔ وہ اس حذاب سے بیجنے کی نیسکر میں بواجوانسان کوحسرت کے ننگ میں کھا جاتاہے۔ ہمارے عزیزوں میں سے ایک کو قولنج ہوئی۔ اُخربیشاب بند ہو کرسسیاہ ننگ کی تَے ہوئی اوراس کے ساتھ ہی گردن فٹک گئی۔اس وقت کہا کہ ابمعلوم ہوا کہ دُنج

کیز نہیں۔ بقیناً یا در کھو کہ وہیا کوئی چیز نہیں۔ کون کہ سکتا ہے کہ ہم سب جواس وقت بہاں کو دیت ہوں سے دوست ہو کھیا سال ہوجود تھے اس اس اس میں میں اس کے دائیں سال آئندہ میں بھی صرور ہوں گے۔ بہت سے ہمارے دوست ہو کھیا سال ہوجود تھے اس طرح اب کون کہ سکتا ہے مشہور ہوں گے۔ اسی طرح اب کون کہ سکتا ہے مشہور ہوں گے۔ اسی طرح اب کون کہ سکتا ہے ہیں میں مورد ہوں گے۔ اور کس کومعلوم ہے کہ مرنے دالوں کی فہرست میں کس کس کس کا نام ہے۔ بیس جی شرور ہوں گے۔ اور جمود کی مراح سے مسلم نہیں کرتا۔ اور جمود کی میں کہ بیس کرتا۔ اور جمود کی کہ بیس کے نہیں کرتا۔ اور جمود کی کہ بیس کی کہ بیس کی کہ بیس کے دری کو نہیں کھیور ٹرتا۔

بدخجيث كاانحبام

انسان کو ہلاک کرنے دالی چیزوں میں سے ایک بر مخبت بھی ہے۔ دیکھو الوجہل خود مراک ہوائی ہوں کے باس جا کر ہیٹھا کرتے سے اس کو اس کے پاس جا کر ہیٹھا کرتے ہے اس کے محبت اور محلب میں بجر استہزاء ادر منسی کھٹھے کے ادر کوئی ذکر ہی نہ تھا بہری کہتے تھے۔ محبت اور محلب میں بجر استہزاء ادر منسی کھٹھے کے ادر کوئی ذکر ہی نہ تھا بہری کہتے تھے۔ محبت استہدی تیراد۔ میالی بیر دو کا نداری ہے۔

أنحضرت كيشان لبن دكانط اره

اب دیکھوادرستلاؤکہ وہ جس کو دوکا ندار اور ٹھگ کہاجا نا تھا۔ ساری دنیا بیں اسی

ور سے یا کسی اور کا بھی۔ الوجہل مرکیا۔ اور اس پر لعنت کے سعا کچھ نذر ہا۔ مگر رسول اللہ

می اللہ علیہ و سم کی شان بلند کو دیکھوکہ شب ور دز بلکہ ہروقت در و دپڑھا جا آ ہے۔ اور

می اللہ علیہ و سم کی شان بلند کو دیکھوکہ شب ور دز بلکہ ہروقت در و دپڑھا جا آ ہے۔ اور

می کھیوں بیں کچھزا دیکھتا تھا۔ جس کی بناد ہی ہی کوئی دقیقہ باتی نہ رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ جب

الم کوڈوانسانوں کے مجھے کو دیکھتا جران رہ جا آ۔ اور یہ نظارہ ہی اس کو ہلاک کر دیتا۔ بیہ ہے

وہت آپ کی دسالت کی سجائی کا۔ اگر اللہ تھا کی ساتھ نہ ہوآ۔ تو یہ کا میا بی نہ ہوتی۔ کس تسد

میں اور منصوبے آپ کی عداوت اور مخالفت کے لئے کئے۔ گر ہمز تاکام اور نا مُراد ہونا

میں اور منصوبے آپ کی عداوت اور مخالفت کے لئے کئے۔ گر ہمز تاکام اور نامُراد ہونا

انسان دُنیا بیں ہوگا۔اوران مخالفول کی سازشوں۔سے پیچے اورسلامت نیچ کر کامیاب موجائيگا ـ مگر بادر کھوکہ اللہ نعالیٰ کی عادت اسی طرح برہے کہ انجام خدا کے بندولگا بى بوتا جدقتل كى سازشير، كُفُر كے فتوے ، فتلف قسم كى ايدائيں ان كا كميد إكار نهير سكتى بين الله تعالى في سي فرايا مهدر يويد الله في الميلف والله المايا بِٱفْوَاهِيمٌ وَاللَّهُ مُدِّمٌ نَفْيِهِ وَلَوْكُوكَ الْكَافِرُدُنَ لِيهُ مُرْرِكَ فِرايتُ مُنكَى جُوكُوا سے فولاٹڈ کو بھیا ناچاہتے ہیں۔الٹداینے تورکو کا بل کرنے والا سے کا فریرامنا تے ہیں منه کی بھونگیں کیا ہوتی ہیں ویہی کسی نے تھگ کہدیا کسی نے دوکاندارا ور کافرو بيدين كهديا عرض بدلوك ايسى باتول مصيها بيق بي كه التدنعل لل ك نوركو بحبادين مكر وه كامياب بنين بوسكة وولائد كو بحمات بحمات خدى جل كردليل بوجلت بي-التدتعالي كے لوكوں كے لشكرتهمان يرمونے بي منكرا ورزميني لوگ أن كو ويكونييں سکتے۔اگر اُن کومعلوم ہوجا وہے ا دروہ ذراسا بھی دیکھ پائیں تو بیبیت سے ہلاک ہوجائیں مُريشكرنظ نهب آسكتا بجبتك انسان النُدتعاني كي بياده كي نيح داك في میں میرامسل مطلب کی طرف رجوع کرکے کہنا ہوں کہ سعادت عظمیٰ کے معرول کے لئے الٹُرتغائی نے ایک ہی راہ رکھی ہے کہ درشول الٹُرصلی الٹُرعلیہ و تم کی اطاعت کی جا ہے بيساكداس أيت مي صاف فرما ديا ہے۔ تُسُ إِنْ كُنْتُدَ نَعُبُونَ اللهَ فَاللَّهِ عَوْفَ ا یحیبنگمالله تینی آؤمیری بیروی کرد تاکداندهی تمکو دوست رکھے۔اس کے بدمصے نہیں ہیں کدرسی طور پرعبادت کرو-اگر حقیقت نمب یہی ہے تو بھرنساز کیا چیز ہے اوررونه کیا چیز ہے فود ہی ایک بات سے رُ کے اور فود ہی کرے۔ اسلام محص اس کا نام نہیں ہے۔ اسلام تو بہ ہے کہ بڑے کی طرح مرد کھدے جبیبا کہ رمول الله صلی الندعل نے فرمایا کہ میرا مرنا، میراجینا، میری نماز، میری قربانیاں اللہ ہی سے نئے ہیں اور ب سے پہنے ہیں اپنی گرون رکھنا ہوں ۔ یہ نخ اسسال کا دشول الٹرصلی التروسلم ہی کو

اولیت کا ہے۔ ندابراہیم کونرکسی اور کو۔ بیراسی کی طرف اشارہ ہے۔ گذت نیدیگا و احمُ بَیْنَ الْمَاعِ وَالطِلَیْنِ اگریہ آپ سب بیوں کے بعد آئے گریدصدا کہ میرامرنا اور میرا

جينا الله تعالى كے لئے ہے۔ دوسرے كے مندسے نہيں على۔

اب دنیا کی حالت کو دکیھوکہ ہمارے نبی کریم صلی الله علیہ و تم نے تواپنے عمل سے

ید دکھایا۔ کہ میرا مرنا اور جبینا سب کچھ الله تعالیٰ کے لئے ہے اور یا اب دنیا ہیں مسلمان

موجود ہیں کسی سے کہا جا دے کہ کیا تومسلمان ہے ؟ توکہتا ہے الحمد للہ حیس کا کلمہ پڑھتا

ہوں کی زندگی کا اصول توخدا کے لئے تھا۔ گریہ دنیا کے لئے جیتنا اور دنیا ہی کیسلئے

م مُرْقابِ اس وتت کک که غرغوه نشروع موجا و سے۔ دنیا ہی اس کی مقصود ، مجوُب اور مطلوب رہتی ہے۔ بھر کیونکر کہ سکتا ہے کہ میں رسُول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وستم کی أنّسباع

کتا ہوں۔

به برطی غودطلب بات ہے۔اس کو سرسری ندیمجھویمسلمان بننا آسان نہیں ہے۔ رشول الدّصلی الدّعلیہ وستم کی اطاعت اور اسلام کا نمون جبتک اپنے اندر بہیدا نہ کر ہ۔ مطمئن نہ ہو۔

یرمرن چھلکا ہی چھلکا ہے۔اگر بُرون انباع مسلمان کہلاتے ہو۔نام اور چھلکے ہے۔ خوش ہو جانا دانِشمند کا کام نہیں ہے۔کسی یہودی کو ایک مسلمان نے کہا کہ تومسلمان ہو جا۔اس نے کہا توصوے نام ہی پرخوش نہ ہوجا۔ ہیں نے اچنے لڑکے کا نام خاکدر کھا تھا

اورشام سے پہلے ہی اُسے دن کرآیا۔ بس حقیقت کوطلب کرویزے ناموں پردائنی مرابا کرویزے ناموں بردائنی مرابا کرکا فروں مربوجاؤ۔کس قدد نشرم کی بات ہے۔کہ انسان عظیم انشان نبی کا اُتمنی کہلا کرکا فروں

ک سی زندگی بسرکرے۔ تم اپنی زندگی میں محدد رسول التّصلی السُّرعلیہ وسلّم کا نمونہ دکھا وُ وہی حالت پیدا کرو۔ اور دکیھو اگر دہی حالت نہیں ہے تو تم طاعوت کے پیروہو۔

غرض بدبات اب بخوُبی سمچه میں اسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبُوب ہونا انسان کی

زندگی کی غرض و غایت ہونی جا میئے کیو کہ جب تک اللہ نعالے کا محبوب نہ ہو۔ اور خداکی مجتت مذھے کامیا بی کی زندگی لبسرنہیں کرسکتا۔ اور بیرامر میدا نہیں ہوتا جبتک رسُول الله كالميحي اطاعت اورمتنا بعت نه كرو-اور دسُول السُّصلي السُّرعليد وسلَّم في ايت س سے دکھا دیا ہے۔ کہ استسلام کیا ہے؟ لیس تم وہ استسلام ایسنے اندر پیدا کرد۔ ناکہ تم خدا کے مجگوب بنو۔ اب میں کیےرید بتانا بھا ہتا ہوں کہ حمد ہی سے محمد اور احمد نکا ہے سامالند علیہ وستم۔ اور بدر سُول السُّر صلی السُّر علیہ وسلّم کے دونام تھے۔ گویا سحد کے وومظہر ہوئے اوركيم المدن لله ك بعد الله تعالى كى جارصفتين دب العالمين - الرحمن - الرحم مالك يوم الدين بيان كى بين-الحسد لتدكا مظ يں نے ابھی بيان كياہے كه الحروث كا مظهر رسُولَ السُّرصلي السُّعليه وسلّم كے دو كلهودول مختذ إور المخدمين بواراب نبئ كابل صلى الشعلبه وسلم كى الناصفات ادلبدكو بیان کرکے صحابہ کرائم کی تعرلیت میں پُورانھی کر دیا۔ گویا الله لغالیٰ طلق طور پر اپنی صفات دیٹا عابنا ہے۔ اس کے فنا فی اللہ کے بہی مصفی میں کہ انسان المی صفات کے اندام جا وسے۔ أنضرت مطالته عنائيسية كي تربتيت كارنگ إب د پجيوكه ان صفائث ارلېته كاعملى نمونه صحابر بير كبيسا د كھايا يجب دستول الميُّذ

اب دہجیوکہ ان صفات ارلیہ کاعمیٰ منونہ صحابہ میں کیسا دکھ یا ہجب رسول اللہ صلح اللہ علیہ وہوکہ ان صفات ارلیہ کاعمیٰ منونہ صحابہ میں کیسا دکھ یا ہجب رسول اللہ معلیہ وہم پیدا ہوئے تو مکہ کے وگ ایسے تھے بھید بھیر دُودھ بینے کا محتاج ہوتا ہے۔ گویا ہو رقد اللہ کی سرکرتے تھے۔ اس تھ نہ سرکرتے تھے۔ اس تھ نہ سرکرتے تھے۔ اس تھ من مال کی طرح دُددھ پلاکر اُن کی پرورش کی ربھر رحمانیت کا پر توکیا۔ وہ سامان دیلے کہ جن میں کوسٹ کو کوئی دخل نہ تھا۔ قرآن کر بھیسی تعمت اور رسول کر بھیسیا منونہ عطا فرایا۔ بھر رحمیتیت کا ظہور بھی دکھلا یا۔ کہ جو کوشیشیں کیس ان

پرنتیج مترتب کئے۔ اُن کے ایمانوں کو قبول فرمایا اور نصاریٰ کی طرح ضلالت میں نہ پڑنے والے بلکہ تابت قدمی اور استقلال عطافر مایا۔ کوششش میں بد برکت ہوتی ہے۔ کہ خدا ثابت قدم کر دبتا ہے۔ کہ خدا ثابت قدم کر دبتا ہے۔ کر خدا ثابت قدم کر دبتا ہے۔ دوسر نے بیوں کے احباب میں ہزاروں ہوتے تھے چھٹرت میں تھے کے توایک ہی دن میں پانسو مرتد مہو گئے۔ اور احباب میں ہزاروں ہوتے تھے چھٹرت میں تھے کے توایک ہی دن میں پانسو مرتد مہو گئے۔ اور حوس کے توایک ہی دن میں پانسو مرتد مہو گئے۔ اور حوس کے توایک بین برط احتبار اور وَتُو تی تھا۔ اُن میں سے ایک نے تو تمیس درہم لیکر کم شروا دیا۔ اور دوس کے نے تبین باولعنت کی۔

بات دراصل یہ ہے کہ مُربِّی کے قوی کا اثر ہوتا ہے۔جس قدر مُربِّی فوی الثّاثیر اور کامِل ہوگا۔ ولیسی ہی اس کی تربّین کا اثر مستحکم اور مضبُوط ہوگا۔

لبى كريم كى قوت قُدسى كأايك أور ثبوت

بُلُقَوْا بِهِمْ لِيني صحابَةٍ كي جماعت كواسي قدر مذهجهو بكه ميسج موعودًك زمانه كي جماعية بھی صحابہ ہی ہوگی۔ اس آیت کے متعلق مفسروں نے مان لیا ہے کہ بیر سیسے موعود کی جماعت ہے۔ مِنْهُمْ کے لفظ سے یا یا جانا ہے کہ باطنی توجہ اور استفاضہ صحابہؓ ہی کی طرح ہوگا مصحابہؓ کی تربتيت ظاہري طورير ہوني تفتى - مُگراُن كو كوئى ديجھ نہيں سكتا - وہ تھي رسُول النَّصلى اللَّهِ علببروسلم کی تربیت کے بنیچے ہوں گے۔اس لئےسب علماء نے اس گردہ کا نام صحابہ ہی ركهاست جيبيعة ان صفات ادلعه كاظهوراً ن صحابٌ ميں ہوا تھا۔ و بيسے ہی صروری سبے۔ لراخَرِينَ مِنْهُمْ لَدَّا يَكُمَ عُنَا بِهِمْ كَى مصداق جماعت صحابر مي بهي بور اب دیچهوکهصحاتبکو بدر میں نُصَرت دی گئی اور فرمایا گیا که بدنفرت ایسے وقت ہیں دى كئى جبكه تم تقوط يستنف اس بدر من كفركاخاته بوكبا- بدريرا بيد عظيم الشّان نشان ك اظهارين آئذه كى بعى ايك فبررهى كئي معى -م موتود کے زمانہ کی بیٹ کو ادربیر که بدر یودهویں کے جاند کو بھی کہتے ہیں-اس سے بچودهویں صدی میں اللہ تعالے کی نصرت کے اظہار کی طرف بھی ایماء ہے۔ اور بہجود صوبی صدی وہی صدی ہے جس کے لئے عورتیں تک کہتی تغیس کرچ دھویں صدی خیر وبرکت کی آئے گی۔ خدا کی بانیں اُپُری ہوئیں اور بچدھویں صدی میں السُّرنعا لیٰ کے منشاد کے موافق اسم احمُّلرُ بروز موا۔ اور وُہ مَیں مول یص کی طرف اس وافعہ بدر میں بیٹیگوئی تقی جسس کے الشرك الله المنظير ولم نع مسلام كما يركو فوس كرجب وه دن آيا اور ودهوي كاجاند بيكا نودوكا ندار يخودغون كهاكيا -افسوس النارج بهوس بسا وربيحا اورند ويجعا ونت يايا ورند يهجانا. وه مَركك ج<sub>و</sub>منبوں برجیے پیر *ور کا کرتے تھے کی*ود صوبی صدی میں بیہو کا اور وہ رہ کئے جواب منبول پرجیڑھکر

كيت بي كرج آيل ب وه كاذب سے إلا أن كوكما بوكما - يركمون نبس ديجت - اوركون نبس

## آج تھی برر والامعاملہہے

اورعما والدّين وغيروكون كقى الرّبات المومنين كالمصنّف كون سب بحس براس فلدر واوبلا ا ورشورمیایا گیا- ا ور آخر کچه بھی نہ کرسکے ۔ اس پر بھی کہتے ہیں کہ ذکّت بہیں موئی کیاتم تب خوش ہوتے کہ اسلام کا رہاسہا نام بھی باتی نہ دہتا۔ تب محسوس کرتے كهاب ولت مونى سے الا ام إ ميں تم كو كيونكر وكھاؤں جو اسلام كى حالت ہور ہى ہے۔ دمكھو! ميں كھر کھول کرکہتا ہوں کہ بہی بلراکا زما نہ ہے۔اسلام پر ذکّت کا وقت آجیکا ہے گمراب مغدانے چا ہے۔ کہ اس کی نصرت کرے بینا بچہ اُس نے مجھے بھیجا ہے کہ ہیں اسلام كوبرابين اورجج ساطعه كيے سائخه ننام مِلتوں اور مذہبوں برغالب كركے د كھا وُل اللّٰه تعالى في اس مُبارك زمانديس جا الب كداس كاجلال ظاهر بو-اب كوئى نهيس - بو اس کوروک سکے جس طرح بہلے صحابہ کے زمانہ میں بھاروں صفات کی ایک خاص نجبتی ظامر ہوئی تقی اب بھروہی زمانہ ہے اور رائو سیت کا وقت آباہے۔ نادان مغالف جیا ہتے ہیں کہ بتی کوالگ کر دیں۔ گرخدا کی رئوبتیت نہیں جیا ہتی۔ بارسش کی طرح اس کی رحمت برس رہی ہے بہمولوی صامی دین کہلانے والے مخالفت کرکے میاست میں کہ اللہ تعالے کے فُر کو بجہا دیں گریہ فور کورا ہوکر رہے گا۔ اسی طرح پر ص طرح الله نے چا اہے۔ بیروش ہونے ہیں اور تسلیم کر لینے ہیں بجب یا دری اُلط ألم كركهتے بيں - كه تنهادا نبي مركبا- اور زنده نبي ميے بى ہے- اور مس مشيطان سے سیح ہی بھا ہوا ہے۔ اور سیح فے مردوں کو زندہ کیا۔ برمھی نائید کرکے کہ ویتے بب كما ل يرطيال بنايا كرت تقر ايك شخص موقد مبرس ياس آيا- يس نعاس سع إحيا کہ وہ مسیح بوجر بیاں بنایا کرنے تھے۔اب تو دہ بہت ہوگئی ہوں گی کیا فرق کرسکتے ہوا اس نے کہا۔ اس بل جُل گئی ہیں۔ اس طرح بمران لوگوں نے مسیح کو نصف خدا فی سکا وبدار بنا دیا ہے۔ ایساہی انہوں نے دیتال کی نسبت ان رکھا ہے کہ وہ مُردوں کو

نغره كرسه كا- اوربيركرسي كا اوروه كرسي كا- افسوس قرآن توك إلى إلاَّالله كى الوار سيمتامهان باطل معبود ول كوقتل كرتاب يين مين خدًا في صغات ما في جائي \_ بجريد دجّال کباں سے بُکل آیا۔سورۂ فاتح میں ہبودی اورعیسائی بننے سے بیچنے کی وُعسا تو مكهلائى كبا دجال كاذكر خداكوياد مذوا مقدحو أتنابط افتنه عقاء اصل بيرب كدان اوكوا کی عقل ادی گئی۔ اور بہراس کے مصداق ہیں۔ یکے برسے دشاخ وین مے برید۔ برگوک جب اس طرح سے اسلام کو ذلیل کرنے پر آمادہ ہوئے ہیں۔ توالنّد تعسّا في اين وصور كم موافق كر إِنَّا يَخْنُ نَزُّ لِمَنَا الدِّبْكُورَمِا نَّا لَهُ لَمَا فِطُونَ قُرْكَ شراين کی عظمت کو قائم کے لئے سے دھویں صدی کے سر پر چھے ہیں اسے۔ کیانہیں دکینے کی سراح براس کے نشانات ظاہر بورہے ہیں جنون وکسون ا مصنان میں بوگیا۔ کیا ہو سکتا ہے کہ مہدی موجود نہ ہو۔ اور بہ مہدی کا نشان بورا ہو مياوه يدكيا خلاكو دهوكا لكاب وكيراً ونث بيكار بون بركمي مين مذايا - أسمان اورزمین کے نشان اُورے ہوگئے زائد کی صالت بخود تفامنا کرتی ہے کہ آنیوالا آدے مگر مہ تکذب ای كرتے ہیں۔ آنے والا أكيا- أن كي كذيب اور شوروبكات كھ نر بردے كا۔ ان وگول كى يميشىدىسے اسى طرح كى عادت رہى ہے بضراكى بانيں سيتى بيں۔ اور دو لورى يوكررمني بيب. پس تم ان بر تحبتول سے پیتے رہوا در دُعا وُں میں گگے رہو۔ اور اس پنے اغربیدا کرو۔ التدتعسليك سميع فريا- "سحالسِلى ہى سے بنائى گئى ہميں بہمالٹّدتھائی كى قدرت يرايمان لا

له العمر: ١٠

ہیں۔ ان اگر کوئی کھے کہ پھر ہماری لیسلی نہوتی۔ توہیں کہتا ہوں کہ بہ قیاس فیاس مئخ الفارق بعد النونعالي كواييف أويرقياس نركرو بب أكرخدا تعالى كوقادر اورطليم الشّال نه و بھتا تو یہ دُعاوُں کی قبولیت کے نمونے جود یکمتا ہوں ۔ نظرنہ آتے۔ دیکھو کیتان وكلس كے سامنے جومقد مرمنا اس میں کس كا تعترف مقار داکٹر كارك جبيبا آدمی ج مزمبى يثيت سے ایک اثر دالنے والا آدمی مفادیم أس كے ساتھ آريوں كى طرف سے بنڈت رام بعبدت وکیل مشر کے ہوا۔ اور مولوی فردسین جیسا دشمن لطور گواہ پین ہوا۔اور خودعبدالمبید کا بدبیان کم محفے قتل کے لئے ضرور مجیا تھا اور تھراس کا بدبیان امرت مرمی ہوا۔ ڈیٹی کمشنر کے سامنے بھی اس نے بہی کہا۔ اب بیکس کا کام مقا۔ اداس فے کیتان ڈگلس کے ول میں ڈالا کر عبد المبید کے بیان پرٹ بد کرے۔ اور اصل حقیقت کے معلوم کرنے کے واصطے اسے دوبارہ لولیس کے سپرد کرسے غرض جو مکھ اس مقدم میں ہوا۔ اس سے صاف طور پر التُدتعالیٰ کی قدرت اور اُس کے تصرّف کا پترگشا ہے۔میرامطلب اس مقدمہ کے بیان سے صوت یہ ہے کہ یہ بڑی ٹا دانی اور لنّاه ہے کہ اللّٰد تعالیٰ کو اسی بیمانہ سے ناہیں جبس سے ایک عاہم ٔ انسان قرید برّ كوناما حائيے۔ پس بیرکهناکه آدم کی لبیلی نیکال لی محتی اوریوا اس بیسلی سے بنی تو بھرلیسلی کہاں ۔ أكثى بغت بيوقوفى اورالتُدنعاني كے حضورِسُورِادبي بيے۔ یادر کھو۔ یُوری فلسفہ ضلالت سے بجرا ہواہے۔ بیر انسان کو ہلاکت کی طرف لے حالاً ہے۔ایسا ہی بہ کہنا کہ انسان برکوئی ابسا وقت نہیں آیا کہ اسے مٹی سے پیدا کیا

مو درست بنیں ہے۔ نُوعی تقدّم کا میں مرکز مرکز قائل نبیں موں۔ اس بدمیں مانت مول كدالله لقد تعالى بميشر مصفالق مب كئى باردنيا معدُدم بوئى اور بعراز مركو كرد ك

يه كوئى تعب كى بات نهيس بع يحبكه ايك مرجا ماسعة ويدكيون جائز نهيس كه ايك وقت آوے کرسب مرجاویں قیامت گری کے توہندو اور اینانی بھی ت ائل میں بو لوگ المندنغ الع كوم و والعُوىٰ بستى يجية بين وه مَا حَدَدُوا اللهَ حَقَّ حَدَدِيمُ مِن وأَسُل میں جو ایک حد تک ہی ضدا کو ملنتے ہیں۔ برنیچر تیت کا شعبہ ہے۔ وْلَ نَ كُرِيم توصاف بثلاثه الله - إنَّ زَيِّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُويُدُ اور إِنَّا أَمُوهُ إِذَّا أَوَا شَيْئًا اَتْ يَتَدُولَ لَهُ كُنْ فَسِكُونَ وَاللّٰهُ لَعَا لَيْ كَانَ بِي تُدُرِتُوں اور فوق الفوق طاقتو فے میرے دل میں دُما کے لئے ایک بوش ڈال رکھا ہے۔ دُعاً ببرحال کی جاوے دُها بِرِي چِيزِ بِهِ - افسوس! لوگ نہيں سمجھنے کہ وہ کیا ہے ۔ بعض کوگ سمجھنے ہیں كهبردُ عاجس طرزا ورحالت برمانگي مباه مصد مزور قبول بوجاني بيا سيئيراس لي جب وه كونى دعا مانكتے بين - اور بيروه اپنے دل بين جمائي جو نئ صورت كے مطابق اس كو ا يُوا بِوَتَانِهِينِ مِنْكِينَة ـ تومايُوس ا در نا الميدم وكر الله تعالى ير بزطن بوجات بين ـ صالاكم مون كى يدشان بونى جابيئ كداكريف براسعداينى دُعايس مُراد حاصل ندبويتب بعي

نا أميد نه بوكيونك رحمتِ اللي فياس دها كواس كين بيس مفيد نهيس قرارديا - ديمعو بخيراً كرابك أل ك الكارب كو بكرنا بياسب تومال دور كراس كو بكريكي - بكدا كرسير كياس ناداني يرايك تقير بهي لكا دس توكوني تعجب نهيس - اسي طرح مجه توايك لذّات

اورمروراتها ما ہے جب بین اس فلسفہ دُعا پر خورکتا ہوں اور دیکھنا ہول کہ وہ علیم و

خیرخوامبانتاہے کہ کونسی دُعامفید ہے۔ مرید مرید

دُعا بیل من رط نالیسندید سے
مجھے بارا انسوس آ آہے جب لوگ دُعا کے لئے خطوط بھیجتے ہیں اور سائق ہی
کمد دینتے ہیں کداگر ہمادے لئے یہ دُعا تعول نہ ہوئی تو ہم مجمونا سمجد لیس گے۔ آو!

یہ لوگ آداب دُھاسے گیسے بے خبریں۔ نہیں جائے کہ دُھاکرنے والے اور کرانبولے کے لئے کسی شرائی کا شکار ہوجائے کہ دُھاکی جادے ۔ بد بدطنی کا شکار ہوجائے ہیں۔ اور نہ ملننے اور تکذبب کی دھمکی بینتے ہیں۔ اور نہ ملننے اور تکذبب کی دھمکی بینتے ہیں۔ اور نہ ملننے اور تکذبب کی دھمکی بینتے ہیں۔ ایسا خط بطع کر مجھے بد اُو آجاتی ہے اور مجھے خیال آناہے۔ کہ اس سے بہنتر تھاکہ ہیں۔ ایسا خط بی نہ تکھتے۔ بد وُ آجاتی ہے اور مجھے خیال آناہے۔ کہ اس سے بہنتر تھاکہ ہی نہ تکھتے۔

دعامیں دوستاندمعاملہ والب

بیں نے کئی باراس مسئلہ کو بیان کیا ہے اور پیر مختصر طور پر سمجھانا ہوں کہ اسٹر نعالیٰ اپنے بعدوں سے دوستانہ معاطمہ کرنا جا بہتا ہے۔ دوستوں بی ایک سلسلم مبادلہ کا دہنا ہے اسی طرح الشدنعائی اور اس کے بندہ بیں بھی اسی گنگ کا ایک سلسلم برقاہے۔

الله تعلی کے نزدیک مبادلہ یہ ہے۔ کہجیسے وُہ ا پنے بندے کی ہزاما دعائل کو سنت اور مانسا ہے۔ کہجیسے وُہ ا پنے بندے کی ہزاما دعائل کو سنتا اور مانسا ہے۔ اس کے عبول پر بردہ پوشی کرتا ہے۔ باد ہود کمہ وہ ایک ذلیا ل سے ذلیل سنتی ہے لیکن اس پر فعنل ورحم کرتا ہے۔ اسی طرح اُس کا سن ہے کہ یہ خُدا کی کھی مان ہے لینی اگر کسی دُعا میں اپنے منشا داور مُراد کے موافق تا کام رہے تو خدا پر مزطن نہ ہو۔ بلکہ اپنی اس نامرادی کو کسی غلطی کا نتیجہ قرار دسے کہ اللہ تعالی کی رہنا پر اِنشرائ صدد کے سائف راضی ہوجا دیے۔ اور سمجھ لے کہ میرامولی بہی جا ہتا ہے۔

اسی کی طرف الله تعالی نے الله و فرایا ۔ وَکَلَدُنُو تَنْصُ مُ بِنَسَدَی وِ سِنَ الْحَوْفِ

دَا لُحُوْعِ وَكَفْسِ مِنْ اللهُ وَالْدَنْفُسِ وَالنَّمَ اللهِ يَوْن سِيمَعُوم مِوَا ہے۔ کہ
ورسی وُرہے دانجام احجا ہے۔ اسی سے گنا ہوں کا کفّ ارہ موجا آ ہے۔
میرا کی وَ عَرْوَفَ اوْ مَنْکُ کُرِ اللہ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ے۔ ۔ وسری دفیق نہیں ملتی ۔ جونع کالفنط رکھ کھ طَشْ کا لفظ چھوڑ دیا ہے کیونکہ رہوع میں داخل ہے۔ نَقْصِ مِنَ الْأَمُوالِ بعِض وقت السابورات كرور يحبلت بي اوراننا مجي نهيس جھوٹھنے کوشیحی وفی کھاسکیں سوجو اکس فدر تکلیف اور آفت کا سامنا ہوتا ہے۔ ميرجانون كانقصال بعد نيخ مرف لك جاتي بس يهان كدايك بعي نهيل رسّا حانور كيفقصان ميں بربات داخل سبے كه نود نوزنده رہے ادرعز نیرومتعلقین مرتبے جاویر كہ تعلم صدمه اليس وقت برمواسي - بماراتعلق درستول سے اس قدر بے كرجس فدر دوست بن اوران اہل وعیال ہیں۔ کویا ہمارسے ہی ہیں کسی عزیز کے جُدا ہو حانے سے اس قدر رنج ہونا سہے ک جياكى كواينى عزنيرس عزنيا دلاد كے مرحانے كا موتاب -تخرات بیں آ ولاد تھی داخل ہے۔ اور محنتوں کے بعد انتخر کی کا میا بیاں بھی مُرا ہ ہیں۔اُن کے صٰائع ہونے سے بھی سخت صدیرہ وا سے۔امتخان دیسے والےاً جھی فیل مہو*جا نے ہیں تو* ہارا دیکھا گیا ہے۔ کہ وہ ٹوکٹ بیا*ں کر لینتے ہیں۔*ایّوب بگ کی بیماری کی ترقی امتحان میں فیل ہورہا نے سے ہی ہوئی پہلے تواحیّا خاصاً مذر رہے۔ غرض اس قسم کے ابتلاجن پر ایک کیرالٹارتھالے اُن کوبشارت دینا ہے وَ بَينٌ وِالصَّابِرِينَ لِبِني ليسيمونع رصبرك سائف برداشت كيف والول كوفي تخرى ببثارت سبے كرجب ان كوكوئي مصيبت آتى سبے توكيتے ہیں۔ إِنَّا يَدُّهُ وَإِنَّا الَّذِيهِ رَاجِدُونَ - مِاورَ كُلُوكُ وَمُوا كاخاص بنده اورمقرّب نب ہى ہوناسے كه برمعيبت ب

رَاجِدُونَ - یا درکھوکہ خداکا خاص بندہ ادر مقرب نب ہی ہوٹا ہے۔ کہ ہر صیبت پر خدا ہی کو مقدّم رکھے - غرض ایک وہ صفر ہوتا ہے جس میں خدا اپنی منوا ناہے۔ دُعا کے معنی تو ہی ہیں ۔ کہ انسان خواہش ظاہر کرتا ہے۔ کہ یوں ہو۔ لیس کہ جی مولی کریم کی خواہش مقدّم ہونی چاہئے۔ اور کہی انڈ کریم اپنے بندہ کی خواہش کو بودا کرتا ہے۔ دوسر امحل معاومنہ کا یہ ہے۔ کہ اُدُعُونی اَسْتَجَبُ اُکے مُ

کی مانتاہے۔

دُعا كَي تُوليّت كب

بيزهب يادر كهو كدانسان كى دُعااس دقت قبوُل ہوتى ہے بيجبكه وہ الله ناخالیٰ

کے لئے خفلت نیس و فجور کو جھوڑ دیے بیس فدر قرب الہی انسان صاصل کرے گا۔

اسى قدر قبوليّت دعاكة ثمان سے معتبہ لے گا۔ اسى لئے فروایا۔ قدادُاسَالَكَ عِبَلِدِیُ

حَكِيْ فَإِنِّى ثَمِيبُ أَجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْ إِلَى وَالْيُؤْمِنُوا

بى كَعَلَمُهُمْ يَوْمِنْكُ وْنَى أوردوسرى حَكَمُ فرايا ہے۔ وَاَلَىٰ لَهُمُ التَّنَا وُمِنْ مِنْ الْمَالِيَةِ ف مَسَانِ اَبْعِيْنَ لِي لِينَ جومِم سے دُور ہو۔ اس كى دُعاكيونكرسنوں رير گوياعام قافن قدر

امادول اور اُن ارا دول سے بھی واقعت ہے بچوابھی پیدا نہیں ہوئے۔ مگریہاں انسان مروز مار سے مصرف کے سے بھی واقعت ہے۔ بچوابھی پیدا نہیں ہوئے۔ مگریہاں انسان

كو قرب اللى كى طرف توجه دلائى بىد كەجىيىدە دوركى أوازسىنائى نېيى دىتى داسى طرح بر بوشخص غفلت اورنست د نبۇر مى مبتلار كارمچە سىد دُور بونا جانا بىد جىس فدردە دُور

بوس منت بوروں وروری بر طاح و بدا کے روز ارد باست میں ہوتا جا اسے کیا سے ہوتا ہے۔ کیا سے

الما ہے۔

ببيراست نداما كدلمندست جنابت

جیسے میں نے ابھی کہا گوخدا عالم الغیب ہے کیکن یہ قانوُن فدرت ہے کہ تقویٰ کے پغیر کھیے نہیں ہوتا۔

نادان انسان لبض وقت عدم قبول دعاسے مُرْمَدم وجانا سے صحیح بخاری میں

مدیث موجود ہے۔ کہ نوافل سے مومن میرامقرب موجا ناہے۔

نوافل كي حكمت

ابك فرايض بويت بي دومرك فوافل يعنى ابك توده احكام بين جوبطوري

المالية عدد المدر المحاسب

واجب کے ہیں اور نوافل وہ ہیں ہوزائد از فرائیس ہیں۔اوروہ اس لئے ہیں کہ نا فرائیس میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو نوافل سے بچری ہوجاوے۔

لوگوں نے نوافل صرف نماز ہی کے نوافِل سمجھ ہوئے ہیں۔ نہیں۔ یہ بات نہیں ہے پزچسل کے ساتھ فوافل ہونے ہیں۔

مل كابهترطرلق

انسان ذکوۃ ویٹا ہے۔ توکعبی زکوۃ کے سوابھی سے۔ درمضان میں رونسے رکھتا ہے کعبی اس کے سوابھی رسکھے۔ قرصٰ لے توکھے ساتھ زائد دے۔ کیوکہ اس نے مرقات کی سے نہ

فوافل متیم فرائین ہوتے ہیں۔ نفل کے وقت ول میں ایک خشوع اور خون ہوتا ہے کہ فرائین میں ہوتے ہیں۔ نفل کے وقت ول میں ایک خشوع اور خون ہوتا ہے کہ فرائین میں ہوتا ہے کہ فرائن میں ہوتے ہیں۔ کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے کو باخشوع اور ندلل اور انقطاع کی حالت اس میں ہیں ا کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے کو باخشوع اور ندلل اور انقطاع کی حالت اس میں ہیں ا ہوتی ہے۔ اور اسی لئے تقرّب کی دجہ میں آیام بھن کے روزے بشوال کے جوروزے بیرسب فوافل ہیں۔

نوافل ئ اثير

پس یادر کھو کہ صدا سے مجنت تام لفل ہی کے ذرایعہ ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ بدہوتا ہے۔ کہ خدا فرما تاہے۔ کہ مچر میں ایسے مقرب اور مومن بندوں کی نظر ہوجا تا ہول اینی جہاں میرامنشار ہوتا ہے۔ وہیں اُن کی نظر پڑتی ہے۔

صادق موت کا بھروسر نہیں رکھتا اور خداسے غافل نہیں ہوتا۔ اُن کے کان ہوجاتا ہوں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں اللہ کی یا اس کے رسُول کی یا اس کی کتاب کی تحقیراور ذلت ہوتی ہے۔ وہاں سے بیزار اور ناماض ہوکر اُنٹھ کھوے ہوتے ہیں۔ وہ سُن نہیں سکتے۔ اور کوئی الیسی بات ہوائٹد تعالیٰ کی رصنا ا ورشکم کے خلاف ہم

نہیں ٹشننے ۔ادراہیی مجلسول میں نہیں بیطنے ۔ابساہی نیستی وفجوُرکی ہا نوں اورساع کے نایک نظاروں ادر اور وازوں سے پر بہیر کہتے ہیں۔ نامحرم کی اوازش کر برے صالات كابيدا مونا زغاءالاذن بدراس كاسلام نيبرده كى رسم ركفى بدر سیٹے کا بیر کہنا کہ زِنا کی نظرے نہ دیکھ۔کوئی کا بل تعلیم نہیں ہے۔اس کے مقابدمی کامل تعلیم یہ ہے جومبادی گناہ سے بچاتی ہے۔ فکل آلمُعُمین کے کیفی ا و نُ اَبُصادِهِ شَرِيني كسى نظر سع به منه ديهيس - كيونكه ول ا پين انترياد مين نهيس ب-یکیی کارل تعلیم ہے۔ بھر فرما آ ہے۔ کہ ہو مباما ہوں اُس کے ہائتہ۔لبعض و قنت انسان ہا تھوں سے بہت برجی کرنا ہے۔ خوا فرما نا ہے۔ کہومن کے اہمة بیجا طور پر اعتدال سے نہیں برطصة وه ناموم كو المقدنبين لكات يعير فرما ماسي كه أس كى نبان بوجاما بول اسى پراشارہ ہے۔مَایَنطِتُ عَنِ الْهَوٰی الْهَارِی اللهِ الله وہ الله تعلی کا ارشاد مقا اور آپ کے اتھ کے لئے فرایا- ما دَمَیْتَ إِذْ دَمَیْتَ وَلٰحِتَ اللّٰهُ رَلِحِي عُص لَفل کے ذریعہ انسان بہت بڑا درجہ اور قربُ صاصل کرتا بعديبانتك كدوه أولياء الله ك أرموين وافل بومانا بعد ميرمن عادى ولياً فقد بارزيته بالحرب يوميرس ولى كافتمن مومي اس كوكمنا مول كداب ميرى الاالى كيك تيارموما حديث بن أيا به كه خدا شيرني كي طرح حبس كاكو في سيّم أعظا لےحاوے۔اس برجعیتا ہے۔ غض انسان کومیا سینے کہ وہ اس مفام کے صاصل کرنے کے لئے ہمیشدسعی کتا رہے۔موٹ کا کوئی وقت معلوم نہیں ہے کہ کب آجاوے مومن کومناسب سے۔کہ وه كجى مافل مربو- اورخدا تعالى سے دراربے

والحكم جلده نمير ۱۲ صغه ۲- ۲ مودند ۱۰ دمم برنستگشهٔ )

رو 19 م

قاضى محدحالم صاحب سكنه فاحنى كوط ني اپنى بيمارى كے ايّام ميں قاضى ضيا والدين صاحب

سكنه قاصى كوط كوبو قاديان ميں تقے مصرت اقدمل كى خدمت ميں دُعا كے ليك عرض كرنے كو كلما

جس پرحضرت مسیح موعود نے فرمایا :۔

أنخضرت جيساجوهرقابل

تع میں صرور دُعا کروں گا۔ آپ محدعا لم کونستی دیں۔ احد شاہ کی طرف وہم کے طوہ

بر تعبی ضیال ند العراوین واقعی وه کید تعبی نهیں ریہ وسوسہ بیرک مجیس عوام کا بهكانا بطعن وتشنيع بتنينا الزكريب كأرأسي فدرايينه راستنه كوخالي تصوركري كالريقيبن

والوس كوشيطان فيموسى نبين سسكتا بمبرا تولقين ب كحصرت أدم كى استعداد مي كسى قدرتسابل تقارتب بى توشيطان كو وسوسه كا قابُوبل گيا- والنّد اگر اس جگه حضرت فحسته

صلے اللّٰه عليه وسلَّم ساجو ہر قابل کھڑا کیا جاتا نوشیطان کا کچھ بھی بیش نہ جاتا۔"

لبی زندگا نی کی خواہشش گٹناہ کی جڑے

. نُّذِيكَا فِي كِي زِياده هِوَابَشِ اكثر گُنُابُول كِي اور كَمزورلِوں كى جِطِه بيمـ ببمايـے دوستوں کولازم ہے۔کہ الک حقیقی کی رضامیں او فات عزیز بسر کرنے کی ہروفت کوشیش کریں۔ مصل ہی ہے۔ورند آج جک دینے اور شائے تاس سال کے بعد کوئی کر نے میں کیا فرق

ہے۔ ہوآج چاندوسُورج ہے وہی اس دن ہوگا یوانسان نافع اورخدا تعالیٰ کے

ديكا خادم بوتراس الشرتعالي تود بخود المي عمراد رصحت مي مركت دال ديناس ورشرالتاس كي مجير يواه نهيي كميّا سوآپ سب كام سِرال مُحلِّين مؤركري خود التَّدنِّغالي آپ كومفوظ ريكھ كا -

تبس سال سے نیادہ عرصہ گزرتا ہے کہ مجھے النّد تعالیٰ نےصاف لفظول میں فرمایا

كەتىرى غراسى برس يا دوجارا دىريانىچى بوگى-اس بىلى بىي بىيدىك كىركام مىلىسىردكيا

ہے۔اس قدر مدت میں تمام کرنا ہوگا۔لہذا مجھ اپنی بیماری میں کہجی موت کاغم نہیں ہوا۔

محص وراب اوہ کہ حن درختوں کے نیچے میں چھ سات سالہ ممر میں کھیا کتا تھا اُج بعینه لبض درخت اسی طرح بهرے بوے مربیز کھڑے ہیں۔ کیکن میں اینے حال کا کچه اور کا اور بی دیمهتا بول تم بھی اس کوتصور کرسکتے ہو۔ صحابة كى ببعث يبطعن وتشنيع لممتصرول كي خنيمت مجيين اس بين اصلاح نفس منصوّر ہے جب يه نه مول كے توجيرخدمت مولی كريم اور بريه قابل مصرت عرّت كيا مؤكار آپ بماری کا فِکرکرنے ہیں تمہارے پہلے بھائی لینی صحابہ کرام وہیت ہی مان قربان ینے کی کہتے تنے ۔اور ہرصال منتظریہے تنے کہ کب وہ وقت آ باہے کہ اپنے مالک فیقی کے داستہ میں فیا ہوں۔غرض ہرحال کیاصحت اور کیا بیمادی۔ آپ مولیٰ کریم سے معاملہ تھیک رکھیں سب کام اچتے ہو جائیں گے۔" (ب وجد ١٦ نمبر ٢ مويض الرجولال سالمة ) الهام أصِح زَوْجَيِيُ معضرت امّ المومنين عليهاالسّلام كي طبيعت سارجنوري ملاقلة كوكسي فذر ناساذ بوكئ تقى. اس کے متعلق حضرت اقدی فیے سیر کے دقت فرمایا۔ کہ "یندروز ہوئے میں نے اینے گھرمیں کہا کہ میں نے کشف میں و کیھا ہے۔ کہ کوئی عورث آئی سعے اوراس نے آگر کہا ہے کہ تمہیں دحضرت امّ المونین علیہاالٹھام مرادين كي موكياب اور بعرالهام موا- أصلح زوجبني بينانيك سرجنوري

ملنائر کو یہ کشف اور الہام پُروا ہوگیا۔ یکا یک بیہوشی ہوگئی اور حبس طرح پر مجھے و کھایا گیا تھا۔ اسی طرح ایک عورت نے آکر بتا دیا۔"

### روزه كى الېمتيت

رمایا،۔

" میری توبیر حالت ہے کہ مرنے کے قریب ہوجاؤں تب روزہ چھوڑتا ہوں۔ طبیعت روزہ چھوٹ نے کو نہیں جا ہتی۔ بیر مبارک دن ہیں اور اللہ تعالیے کے فضل و رحمت کے نزدل کے دن ہیں۔"

سادگی

" یادرکھو بچوں جسیسی سا دگی جبتک نرمواس وقت تک انسان بمبول مذہب اختیار نہیں کرسکنا ہے۔"

(الحکمیملده نمبر۳صفحه ۵ مورخ ۲۲ چنوری انواش)

الرجنودي سنبيله

زندگی کاسنوُن

حضرت مسیح موتودً کی طبیعت کچه علیل بختی ۔ فرایا ۱۔ دو

م برجیز کاستون بوتاہے۔ زندگی اورصحت کاستون خدا تعالے کا ( الحکم نبر الحدد سفد ۱۰ مورخ ۲۲ جوری المالیہ)

۱۲ بنجنوری سا<u>۱۹۰</u> ریم

ایک شخص نے مسئلیا کہ دُور دُور سے آپ کی کتابوں کی اٹک آتی ہے۔ فرایا ،۔ "الله تعالیٰ نے جو ہوا چلائی ہے۔ اپنی اپنی جگر تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں۔"

عِلَى مُعِجزات .

فرايا. " معجزه توعلم كابى را بوتاب يحضرت رسول كريم صلى الدّعليه وسلّم كاسب

سے بڑا مُعجرہ قرآن شریف ہی مقابو اب تک فائم ہے۔ یہ ذکر تفسیر الفاتحہ کے لکھنے پر ہوا۔ جو کہ حضرت ساحب . . . گولؤوی دغیرہ علماء کے مقابلہ میں است نبار دے کر کِلمدیہ

. ہیں۔ ڈیابا۔

)- فروايا-

" عالِم عِلم سے بہجانا جا تا ہے۔ ہمارے مخالفین میں وراصل کوئی مالم نہیں

ہے۔ ایک بھی نہیں ہے۔ ورند کیوں مقابلہ میں عربی تصبیح بلیغ تفسیر کا کھے کر اپنا عالم ہونا تابت نہیں کرتے۔ ایک انکھوں والے کواگر الزام دیا جا دے کہ تو نابینا ہے تو وہ عُقتہ

كرُنا ہے غيرِت كھا آہے اور صبرنہيں كرُنا جنتك اپنا بينا ہونے كا ثبوت نہ دے۔ ان لوگوں كوچاہئيئے۔ كہ اپنا عالم ہونا اپنا علم دكھا كرثابت كريں "

ذرایا ۔ " بہ بو کہا ما آتا ہے کہ بہت سے عالموں نے اس سِلسِلہ کی مخالفت کی ہے۔ یہ خطاط ہے ۔ بہاری قائمید ہے۔ یہ خطاط ہے۔ بغدالی اور دعووں کے ساتھ علمی مُعجزات ہماری قائمید میں دکھا کر بہ ثمابت کر دباہے کہ مخالفوں میں کوئی عالم نہیں ہے اور یہ بات خلط ہے۔

کہ عالموں نے ہماری مخالفت کی "

۵ ارجنوری منطبیر نولیسی میں کوئی مفابلہ نہیں کرسکتا

زمایا -

و آج راٹ کو الہام ہوا۔ مَنَعَهُ مَانِحٌ مِنَ السَّمَاءِ لِينی اس تفسير نوليسی ميں السَّمَاءِ لينی اس تفسير نوليسی ميں کوئی تيرامقا بلدنہ کر سکيدگا۔ خدا نے مخسالفین سے سلبِ طاقت اور سلبِ علم کر ليا ہے۔ اگر چنم پر واحد مذکر خائب ايک شخص تهرف او کی طرف ہے۔ ليکن خدا نے ہمیں سمجها یا ہے کہ اس شخص کے دمو دمیں منام خالفین کا ومؤو شامِل کر کے ایک ہی کا حکم رکھا ہے۔ تاکہ اعلیٰ دور اضلم سے اعظم مُجزو ثابت ہوکہ تمام مخالفین ایک ومؤد یا کئی جان ایک

سله مرا د ببرمبر علی شاه گویژ وی - مشمس

فالب بن كراس تفسيرك مقابله من لكعنا جابين تو مركزنه لكه سكيب مُكَّه " فرايا-" انسان كا كام انسان كرسكتا ہے۔ ہمارسے مخالف انسان ہيں اورعسا لِم اورمولوی کہلاتے ہیں۔ بھرکیا وجہدے کہ وکام ہمنے کیا وہ نہیں کرسکتے یہی ایک معجزہ ہے نبی اگرایک مونٹا پھینک دے اور کھے کہ میرے سواکوئی اس کو انتظانہ سکے گا ويربعي ايك معجزه سے بير جائيكة تفسير نوليسي توايك علمي معجزه ہے" فرمایا-" بیرتفسیر دمضان تشرلیب می*س مشروع ہوئی جبیسا کہ قرآن نشر*لین رمضان میں شردع ہوا تھا اور اُمبد ہے کہ دوعبدوں کے درمیان ختم ہوگی جبسا کہ شیخ سعدی نے کسی کے متعلق کما ہے سے بناریخ فرخ میان دوعی بروزهما يول و سال سعيد فرمایا۔" فران شرلین کے معجزہ فصاحت و بلاغت کے بتواب میں ایک دفعہ مادری فتكرر فيحربري ادر الوالفضل اوربعض أنكريزى كثابون كوبييش كبيا تفاسقت كيباست ہے۔ ہم نے اس وفت بھی ہی سوجا تھا کہ بہ محبُوٹ بولٹا ہے۔کیونکہ اوّل توان مصنّفین کو تصبی بید دعوی نهبیں ہوا۔ کدان کا کلام بے منٹل ہے۔ ملکہ وہ منود اپنی کم مائیگی کاہمیٹ اقرار کرتے رہے ہیں ۔اور فرآن شرافی کی تعرفیت کرتے ہیں ۔ دومسرا اِن لوگوں کی کتابوں میں معنی الفاظ کے تابع ہو کر حیات ہے۔ صرف الفاظ بوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ قانیہ کے واسطے ایک لفظ کے مقابل دوسرا نفظ ٹاش کیا جاتا ہے اور کلام میں حکمت اور معارت كالحاظ نهيس مونا ورقرآن شرليف مين الترام بيرحق اور حكمت كالمصل مين اس بات کا نباسنا کہ تنی اور حکمت کے کلمات کے ساتھ قافیہ بھی ورست ہو۔ یہ بات والريدالي سے حاصل ہوتی ہے۔ ورندانسانوں کے کلام ایسے ہوتے ہیں جبسا کر تربری " رمضان کا مہینہ مُبارک مہینہ ہے۔ دُعاوُں کا مہینہ ہے۔"

## ۱۹رجنوری الم<sup>19</sup>مهٔ

#### استغفار

ایک شخص نے اپنے قرض کے متعلق دعا کے واسطے عرض کی۔ فرمایا ا

ببطراق ہے۔نیزاستغفار کلید ترقیات ہے."

۲۰ جنوری سنولید مسیح موفود اورائس کی جاعت کا قرآن تعرفی میں ذکر است. نال اقت کو شده در اور کو تعرب میں معربات مات کا در اور کا مسیح

فرایا۔ " قرآن نشرافی میں چار سُورتیں ہیں بجر بہت برطھی جاتی ہیں۔ اُن میں مسیح موعود اور اس کی جماعت کا ذکر ہے۔ دا ، سُورة فاتحہ جو ہررکعت میں برطھی جاتی ہے۔

اس میں ہمارے وعوے کا نبوت ہے جیسا کہ اس تفسیر من ابت کیا جائے گا-(۲)

سورہ جمعہ میں اخرین منہ میں مودد کی جماعت کے متعلق ہے۔ یہ سرجمعہ من طور از میں میں اخرین منہ کی مصرف کی جماعت کے متعلق ہے۔ یہ سرجمعہ من

پڑھی مباتی ہے۔ (۳) سُورہ کہف بیس کے برطیعنے کے واسطے دسُول النُدصلی النُّرطير وَلَّمَ اللَّهُ عَلَيدُهُمُّمُّ نے تاکید فرمائی ہے۔ اس کی پہلی اور کچھیلی دس آیوں میں و تجال کا ذکرہے۔ (۴) آخری

مُورة قرآن كى حس مي دجال كانام خَنَاس ركها كياب بير دُهى نفظ بي جوعبراني

توریت میں وحبال کے واسطے آیا ہے بعنی نحاش و n ولا۔ ایسا ہی فرآن شعریت کے اَورمقامات میں بھی بہت ذکرہے۔"

(الملكم نمبرا تبلده صفى ١٠-١١ مورخ ٢١٧ جنورى ملنافلة)

تفسيرسئورة فالتخسه

مىر تفسير مُورة فاتحدالهي كك كلفنى شروع نهين موئى اور دِن تقورْت سے ره كتے ہيں - اس

پرونسرمایا :-

" ابتك بمنهبين جانے كه مهم كيا تكھيں۔ تو كاعلى الله اس كام كوشروع كيا كيا ہے مم مرجُده مواد پر بعروس نہیں رکھتے۔ صرف خدا پر بعروسے کہ کوئی بات دل میں ڈالی ا جائے۔ یہ بات میرے اختیار میں نہیں جب وہ مواد اور حقار نی جن کی تلاش میں میں ہو۔ مجھ مل گئے تو بھراُن کوفصیح وبلیغ عربی میں انھاجائے گا چوکر کہ انسانوں کو تواب حامیس ل كينے كے واسط بكر أنفانا جاسيے۔ اس واسط بم نيكر كرتے ہيں۔ اس حصرب كوئى بات خداتعالے القادكى خداسے دُعا فاكى جاتى ہے اور ميرا تجربدہے كرجب خداسے مدد اً مَأْتَى جِاتِي ہے۔ تو وُه مدد دیتا ہے۔ تفسيرس يهليج تمهيد حضرت مسيح موعود نے کھی ہے اس كے متعلق حضرت مولوي سيد محداحسن صناحب نيدع ض كى كه پيرگولڑوى نفسير نوليبى سيے پہلے ايک تقرير اور مباحثه بيا مهتا مقا ا سواس تنهددیں بربھی ہوگیا۔ مصرت سید احرّ شهدیرؓ ادر مولوی محداً معیل شهدی کا ذکر درمیان میں ا اِن لوگوں کی نیستیں نیک تھیں وہ جا ہتے *تھے کہ ملک میں نماز اور ا*ذان اور فزیانی کی روکا وط بوکسی تھوں نے کر رکھی تھتی دُور ہو جائے فعلانے اُن کی دُما کو قبول کیا اوراس کی فبولیت کوسکمقوں کے دفعید اور نگریزوں کو اس ملک میں لانے سے کیا۔ بداُن کی واٹائی متى كه انهول نے انگریزوں کے ساتھ لڑائی نہیں کی ربلکہ سکھوں کواس قابل سمجھا کہ اُن کے ساتھ جہاد کیا مبلئے۔ گریوکہ وہ زمانہ قریب تھاکہ دہدی موعود کے تنے سے جہاد بالکل بنا ہوجائے۔اس واسطے جہاد میں اُن کو کامیا بی نہ ہو گئے۔ اس بسبب سک ہونے کے اُن کی خوابش اذانوں اور نمازوں کے متعلق اس طرح کُوری ہوگئی کہ اس ملک میں انگریز ا گئے۔"

مسیح موعود کے آنے کا وقت وقت رو ہوتے ہیں۔ایک فارجی اور کیک اندونی یعنی روحانی خارجی وقت یہ ہے کہ حضرت رسول کریم اور ولیوں اور بزرگوں کے کشوٹ نے مسیح موعود اور مہدی کا وقت بھ ہے کہ زمانہ کی حالت کا وقت بھ ہے کہ زمانہ کی حالت بیر بہلارہی ہے کہ اس وقت مسیح آنا چاہئے۔ دونو دقت اس جگہ آکرمل گئے ہیں "

٢٢ جنورئ سلنقلة.

جاعت کانام احمری بونے کی وجہ تسمیتہ

اس جاعت کانام استی کی رک جانے پرکسی نے سنایا کہ کوئی اعتراض کرنا تھا۔ کہ یہ نیا

نام ہے۔اس برکچه گفتگو ہو ئی۔ فرمایا:۔

" وگوں نے جوابینے نام صفی شافعی وغیرہ رکھے ہیں۔ پرسب بدعت ہیں۔ محضرت رسُول کریم صلی الدُّعلیہ وستم کے دو ہی نام منقے۔ محمد اور احمد صلی الدُّعلیہ وستم۔ آنحضرتُ کا اسمِ اعظم محمد ہے سلی الدُّعلیہ وستم جبیبا کہ التُّر تعالیٰے کا اسم اعظم السُّد ہے۔ اسم السُّد دیج کل اَساد مثلاً حتی ، قیرَم ، رحمن ، رحیم وغیرہ کا موصوف ہے۔ یحضرت رسُول کریم کا نام استکل وہ ہے۔ حس کا ذکر صفرت میں تے نے کیا۔ یَا فِی وَ اَسْ اَعْدُ کِی اَسْسُ اَکُ اَ اَحْمَدُ اَسْمُ

م عل وہ ہے دی کا رو طرف یون سے بعد بلافسل آئے گا یعنی میرے اور مِنْ بَعْدِدِی کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ وہ نبی میرے بعد بلافسل آئے گا یعنی میرے اور

الله طلیه وسلم کی مدنی زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے جب بہت سے مومنین کی معیت ہوئی جنہوں نے کفار کے ساتھ جنگ کئے بحضرت موسیؓ نے آنحضرت کا نام معیل ستاہا یا

صلی الله علیه دسلم کیونکه صنی خود بھی جلالی رنگ میں منظے اور صفرت عبسی نے اور صفرت عبسی نے اور کا نام ( حیک بتلایا کیونکه وہ خود بھی ہمیں شرحال انگ میں منظے اب کونکه ہمارا سلسله بھی جمالی رنگ میں ہے۔ اس واسطے اس کا نام احمدی بوا۔"

لمالصف: ، کمانفتح ، ۳۰

"جُمع تضرت آدم عليه الصّادة والسّلام كم بميدا موفى كادن تقارا وريبي متبك دن تقا گرہیلی اُمتوں نے علی کھائی کسی نے شنبہ کے دن کو اختیار کیا ۔کسی نے پکٹند کے دن كو يحضرت رسول كريم صلح التُرعليد وسلم في إصل دن كو اختياد كيا - ايسا بي اسلامي فرقول نے غلطی کھائی کسی نے اپنے آپ کوشفی کہا ۔ اورکسی نے مالکی اورکسی نے شیعہ اورکسی نے منتی گرد حفرت رسول کریم صلی الشرعلید دستم سے صرف دو ہی نام تھے محمد اور احمد مسلی الله عليه وسَلم اورْسلمانوں كيے دو ہى فرقے ہوسكتے ہيں۔ محمّدی يا احمّدی۔ محمّدی اس وفت جب جلال كا اطبار بو - احدي اس وقت جب جمال كا اطبار بو -" استغفار سيحكناه ممعاث بوتيبي اوردعامي فبؤل ایک شخص فعرص کی کرحنور میرے لئے دُعاکریں۔ کرمیرے اُولاد ہوجائے۔ آپ نے

« استغفار بهبت كرو -اس مسككناه كهي معات بهو ببان بين الله تعالى أولاد مهي

درتا ہے۔مادر کھولیتن بوی چیزے بوشخص لیتین میں کابل ہوتا ہے۔ ضدا تعالی انوداس کی دستگیری کراسے"

( الحكم عنده نمبر به صفحه ۱۱ مودخ الاجنوري النافلة)

۱۱ فرورئ سنظمهٔ

خدانت الى بر بعروسه اورائس كا واقع بالبونا

شام كے بعد فرایا ،۔

مهم و توخدا پر انتا بعروسه ہے کہ ہم تو اپنے لئے دُما بھی نہیں رتے کیونکہ دہ ہماہے مال کیخب مانتاہے حضرت ابرامیم کوجب کفّار نے آگ میں ڈالا تو فرشتوں نے آگ ابرامیم سے پوچیا کہ آپ کو کئی حاجت ہے حضرت ابراہیم نے فرایا۔ بسکل

الکون الکیک فراد ان حاجت تو ہے گر تنہارے آگے میش کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ فرشتوں نے کہا اچھا خلا نعالی کے ہی آگے دعا کرو۔ تو حضرت ابراہیم نے فربا المله من حالی حسبی من سوالی وہ میرے حال سے ایسا واقعت ہے کہ مجھے سوال کرنے کی صرورت نہیں " دا تھم جلدہ نمبرہ صغر ۱۳ پرچہ مار فروری سان الدی

۱۲ فرودی کشفلهٔ

## ابتلا اورخدا کے بیارے

اس بات پر ذکر کرتے ہوئے کہ مومنین پر تکالیف اور ابتا آیا کرتے ہیں . فرمایا .

"ایک شخص حضرت رول کریم می الله علیه وقم سے پاس آیا اور اپنی لڑکی کا تحصر کے ساتھ نکاح کے داسطے عض کیا۔ اور منجد اس لڑکی کی تعرفیت کے ایک بیر بات بھی عرض کی کہ وہ اتنی حمر کی ہوئی ہے۔ گر آجت کہ اس پر کوئی بیماری وارد نہیں ہوئی۔ آنحضرت علیالعسلوة والسلام نے فریا یا کہ جو لوگ خوا کے بیماری ہوتے ہیں۔ ان پر خوا کی طرف سے صروز کا لیعف اور ابتدا آیا کرتے ہیں۔ "

احباب میں سے ایک کو مخالفین کی طرف سے بست مکالیف بہنچی ہیں۔ اس نے اپنا حال عرص

كيا- فرمايا :-

"أب نے بہت كاليف المفائى ہيں -يه بات آپ ميں فابلِ تعربف سے جس فلد

ابتلا ہوا ہے۔ اسی قدرانع م بھی ہوگا۔ اِتَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - اِتَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وُ مخالفین سے مرمی کا برتا وُ

لعض مخالفين جو مهمارك دوستول كرسائق سختى كستي بين اوران كو تكليف

پہنچاتے ہیں۔اس کے ذکر میں اپنے دوستوں کو نرمی اور درگذر اور شرارت سے پیچنے کی نصیحت کریتے ہوئے فرمایا ،۔

مخالفوں کے مقابلہ میں ہوش نہیں دکھانا چاہیے یضوصا ہو ہوان ہیں۔ ان کو ہیں یہ نصیحت کرتا ہوں۔ صفردی ہے کہ تم جلدی میرے یا ہی آؤ معلوم نہیں کہ تم کتنا ذما نہ میرے بعد بسر کردگے۔ پاس دہنے میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ انسان اگر رُوبخدا ہو۔ تو وہ تفسیر ہوتا ہے۔ اور پاس رہنے میں انسان بہت سی بائیں دیکھ لیتا ہے۔ اور پاس رہنے میں انسان بہت سی بائیں دیکھ لیتا ہے۔ اور پاس رہنے میں انسان بہت سی بائیں دیکھ لیتا ہے۔ اور پاس رہنے میں انسان بہت سی بائیں دیکھ لیتا ہے۔ اور کیکھ لیتا ہے۔

ایک شخص کا تحریری سوال پیش ہوا۔ کہ مجھے دس پندرہ کوس تک اِدھر اُدھر جا نا پڑتا ہے۔ میں کسی کوس تک اِدھر اُدھر جا نا پڑتا ہے۔ میں کسی کوس خصوں اور نمازوں میں قصرے منتعلق کس بات پر عمل کروں میں کتا ہوں جھنرت افدین نے فرطیا۔
پوجھتا جوں جھنرت امام صادق کا حکم دریافت کتا ہوں جھنرت افدین نے فرطیا۔

مسیح موعود کی شاطر نمازیں جمع کی جائینگی دیکھو۔ ہم بھی خصنوں رعمل کرتے ہیں۔ نمازوں کوجمع کرتے ہوئے کوئی دو ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ برسبب ہیماری کے اور تفسیر سُورۃ فاتحہ کے لکھنے ہیں بہت مصروفیت کے ایسا ہورہاہے اور ان نمازوں کے جمع کرنے میں جُمْع کَاہُ الصَّلُونَ کُی کی حدیث بھی بُوری ہورہی ہے کہ مسیح کی خاطر نمازیں جمع کی جائیں گی۔ اس صدیب سے بیری نابت ہونا ہے کم میں موعود سازکے وقت پیش امام نہ ہوگا۔بلکہ کوئی اور ہوگا۔ اور

مہ مین امام میں کی خاطر نماذیں جمع کرائے گا۔ سواب ایسا ہی ہوتا ہے جس دن ہم زیادہ

بماری کی وجرسے بالک نہیں اسکتے اس دن نمازیں جمع نہیں ہوئیں ۔ادراس مدبت کے

الفاظ سے بیمعلوم ہونا ہے کہ صفرت رسُول کریم صلی اللّٰدعلید وسلّم نے بیاد کے طریق سے بر فرایا ہے کہ اُس کی شاطر ایسا ہوگا ۔چا ہیئے کہ ہم رسُول کریم صلی اللّٰدعلید وسلّم کی پیشگوٹیوں کی عزّت و

ہے۔ من کان سے بے ہرواہ نہ بودیں ورہزید ایک گناہ کبیرہ ہوگا۔ کہ ہم آنصرت مسلے اللہ تحریم کریں اوراُن سے بے ہرواہ نہ بودیں ورہزید ایک گناہ کبیرہ ہوگا۔ کہ ہم آنصرت مسلے اللہ

علیہ وسکم کی پیشگوئیوں کوخِفّت کی ٹکاہ سے دکھیں۔ خدا تعالیٰ نے ایسے ہی اسباب پیداکر دیئے کہ اننے عرصہ سے نمازیں جمع ہورہی ہیں درنہ ایک دو دن کے لئے یہ بات ہوتی۔

دیے یہ اے رحمہ سے سام بی ہورہی ہیں در مدایت وو ون سے سے بیہ ہو گا۔ تو کوئی نشان نہ ہوتا ۔ ہم حضرت رسُول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلّم کے لفظ لفظ اور حرفت حرف کی تن سر من سے "

میم کتے ہیں: تفسیرُورۂ فانخہ میں انخصرت معم کے فضائل محامد

فسير سُورة فانخرك ذكر مين فرايا :-

" کہاس کتاب ہیں مصرت رسُول کرہم صلی التّدعلیہ وستّم کے فضائِل اور محامداس قلام بیان ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ ختم کرنے کو دل نہیں جا شا۔ اگر دن پُورسے نہ ہوتے۔ تو

ين جاستانه تفاكر نذكر ون

ترقیات غیرمنناهی ہیں،

فرابا۔ "بہشت میں بھی مومنوں کے لئے ترفیات ہوتی ہیں۔ اور ترفیات انبیاء

کے لئے بھی ہیں۔ ورنہ درُود شرایف کیوں پڑھا جاتا ہے۔ ہمارا بہ مذہب ہے کہ ترقبات

غيرتنابي بي "

جالى صفاتِ الهيه

فيها - " سادي فرآن شريف كا شكاصر للشيد الله الرَّحْسَلُ الرَّحْسَلُ الرَّحْدِيم ور

الدُّتُعالَىٰ كَاصُلِ صفات بَعِي جِمالَى بِين اور اصل نام خُواجِما لَى ہے۔ يہ تُو كُفّارُلُوگ ابنی بى كُرَّوُنُوں سے ایسے سامان بہم پہنچاتے ہِن كہ اجفن وقت جلالى نگ وكھانا بِرِلَّا ہے۔ اس وقت بوئكراس كى ضرورت نہيں اس واسط بهم جمالى دنگ مِن آئے ہِن "
مكام خَلَر كے متعلق يادگاروں كے فسائم كرنے كا ذكر درميان كيا يصرت اقدم كے فرايا كہ محمارى والے مِن ايك برا جمارى كا لج يا شفاخان بننا چاہئے۔ "
مهمارى وائے مِن ايك برا جمارى كا لج يا شفاخان بننا چاہئے۔ "

# المخضرت نے لیل عمر میں دنیامو خدیت بجردی

رليا-

ومینے کو تو لوگ اتنی المبی عمردینے کے واسطے بیفائدہ صعی کرنے ہیں۔ اُن کی تفولکا سی عمرنے کیا نتیجہ پیدا کیا ہے جو بڑی عمر کی خواہش کی جادے ۔ وُنیا صلیب بہتی سے بھر گئی ہے ۔ اورجا بجا نیٹرک بھیل گیا ہے ہاں اگر اتنی عمر کا پانا کسی کے واسطے ممکن ہونا۔ توصفرت رسول کریم اس کے ستی تھے جنہوں نے تصوری سی عمریں ایک وُنیا موصید سے بھردی اور اُن کے دل میں خداکی مجنت کا سجا بھٹ بھردیا ؟

( الحسكسوملده نمبر يامخراا - ۱۲ پرچه ۱۱ فروري/ الميمار)

+ 19.1/6,0 is

تریت کا سیس قادیان کے مدرتسلیمالاسلام کے روکوں کا گیند با کھیلنے میں میج مقا بجن بزوگ می کچوں کی

خوشی بڑھانے کیواسطے فیلڈیں تشریف ہے گئے جضرت اقدم کے ایک صاحزادہ نے بجب پن کی سادگی میں آپ کوکہا کہ آباتم کیوں کرکٹ پرنہمیں گئے۔ آپ اس وقت نفسیرفائف۔ کھنے میں معرف

ہے۔ فرمایا:۔

" وُہ تو کھیل کروابس آجائیں گے۔ گرمیں کہ کرکٹ کھیل را ہوں ہوتیامت کا ركؤع مين تمولتيت اور مقتدى كالنورة فالخديط صنا اس بات کا ذکر آیا کہ جوشخص جماعت کے اندر رکوع میں آکر شامل ہواس کی رکعت ہوتی ہے یا نہیں ۔ حضرت اقدسؓ نے ووسرے مولولوں کی رائے دریا فٹ کی ۔ مختلف اسلامی فرقوں کے مذاہر۔ اس امركم متعلق بيان كي كف أخر حضرت في فيصله دبا-اور فرمايا :-مهمال مذبهب قويهى بيعك لاصلاة الإبسانعية المستناب أدمى امام كييج بويامنفرد بوببرحالت بب اس كوچا بيئي كهشودة فائتر يرشيه ـ گرامام كون جا سنے كم جلدى جلدی سُورة فاتحریط مصے بلکہ تظہر کھ بڑھے تاکہ مفتدی سُن بھی اور اپنا پڑھ بھی لے۔ یا ہر آبت کے بعدامام اتنا تھر جائے کہ مقتدی ہمی اس ابت کو پڑھ نے۔ بہرحال مقتدی کو ب وتعدد بناجا میکی کدو مُن مجی اور إبنا ياهم مي الدين سورة فاتحد كايره صناصروري ب. مِوْمُدوهُ مِّ اللَّهَ سِيمِ مِيكِن بَوْمُحْص باوروداني كوشِش كے جو وہ نمازمی طفے كيلي كرتاہے آخر كوع بن بى أكر ولا سبط دراست يبلي نهين مل سكانو اكى ركعت بدوكئى اكرجداش ني شورة فانحراس مين بهن رثيى بونكرحديث شريفياس اماہے كرحبنے ركوع كويالميا اكى ركعت ببوكئي يمسأن دوطبيقا تيجے موتيے ہيں إيك جاكم توحضرت رُول کریم می امتّد علیه و کم نصوفوا یا اور تا کمید کی کمفاز بین سورة فانحیضرو رمزٌ صیب ده امّ اکتما ہے ، اور 🏿 اصل ما زوی ہے مگر چھی با دجود اپنی کوشش کے دانی طرفسے جلدی کرنے کے رکوع ہیں ہی اکر ولا ہے توچ نکردین کی بنا آسانی ا درنرمی میریے اس واسطے صنبت دسول کریم نے فوایا - کر اسکی رکعت مبوکئی ۔ د دسوہ فاتحہ كا مُنكرنبين سب بلكرديدين بينجف كصربب رخصت يدعل كرناسيد ميرادل فحداف السابنا ياسيه كدناه أنز م میں مجھے تبف ہوماتی ہے اور میاری نہیں جا ہا کہ میں مسے کروں اور یدصا ف ہے کرجب نساز

یں ایک آدمی نے بین صول کو گورا پالیا ادرایک حقدیق برسبب کسی مجبوری کے دیر میں السکا ہے۔ توکیا حرج ہے - انسان کو جا ہیئے کر رخصت پر عمل کرے ۔ ہل جی تخص عمداً سمستی کرتا ہے۔ اور جاعت میں شامل ہونے ہیں دیرکر تاہے توائس کی نماز ہی فاسد ہے ۔ دامکم جاڈ نبڑ ط<sup>ان ا</sup> ۱۲۲ خوات ک

۲۰ فروری منطبه

عربی تھسپر کے کئے ملی قوت ایک شخص نے قرص کے واسط رُعا کے لئے وصٰ کی ۔ فرایا ۔

" أمتخفاد بهت بطعاكرو" تنسيرك تكف كم متعلق فرايا-

ون فوٹ در گئے ہیں۔ اب قوہم اس طرح جلدی جلدی کھتے ہیں جیسے اُردو میں جاتی ہے۔ اُردو کھی جاتی ہے۔

(المكم جلده نمبر يصفى ١٠ يرج ١٠ أفرددى مناولة)

غيرول كأبيجي نماز

کسی نے سوال کیا کہ جو لوگ آپ کے مُرید نہیں اُن کے پیچے نماز پڑھنے سے آپ سنے اپنے مُریدوں کو کیوں منع فریایا ہے۔ حضرت نے فرایا

مجن لوگوں نے جلد بازی کے ساتھ بدظنی کرکے اس سِلسِلہ کو جو النّد تعالیٰ نے قائم کیا ہے، رد کر دیا ہے ادراس قدر نشانوں کی پرداہ نہیں کی ادراسلام پر جومصائب بیں۔ اس سے لاپرداہ پرطے بیں۔ ان لوگوں نے تقویٰ سے کام نہیں لیا۔ ادرالنّد تحدالے اپنے پاک کلام بیں فرما تا ہے۔ انتہا یہ قبل اللّه سن المتقدین ۔ خداصر ف متی لوگوں کی مناز قبول کرتا ہے۔ انتہا یہ ہے۔ کہ ایسے آدمی کے بیجے نماز نہ پرطیعوجیں کی فراز خود قبولیّت کے درجہ تک پہنے والی نہیں۔

## حق كى مخالفت اورسلب ايمان

تديم سے بروركان دين كايبى خرمب ہے كہ وشخص بن كى مخالفت كرتا ہے رفتر دفتہ

اس کاسلبِ ابہان ہوجا آہے بہورپیغمبرخداصلی النّدعلبیہ وستم کونہ مانے وہ کا فرہے گرجو مریب سریات میں ہوئیا۔

مهدی اورسیح کونه ملنے اس کابھی صلب ایمان موجائے گا۔انجام ایک ہی ہے بہلے تخف ہواہے پیراجنبیت پیرعدادت بیرغلُو اور اُخر کارسلبِ ایمان موجاماہے:

شبعول كأندبهب

سوال ہوا کہ ابت دا میں جسی مسلمانوں کے درمیان آبس میں عدادت اور دشمنیاں ہوتی رہی بیں اور اختفاف رائے بھی بوزار اسے مگر باوجود اس کے مہم کسی کو کا فرنبیں کہد سکتے یصفرت افدس اسکے مہم کسی کو کا فرنبیں کہد سکتے یصفرت افدس اسکے مہم کسی کو کا فرنبیں کہد سکتے یصفرت افدس

نے نسرمایا :-

" یہ نوشیعوں کا غربب ہے کہ صحب البرے درمیان ایس میں ایسی سخت وتمنی تھی۔ این میں میں میں میں میں میں ایسی میں ایسی میں ایسی میں ایسی سخت وتمنی تھی

یہ خلط ہے۔الٹدنعالے آپ اس کی تردید فرما نا ہے کہ ذَرَّعُنَا مَنَا فِی صُددُ وُمِرِجِهُمْ مِیْنَ غِبْلِ اللّٰ مِلاد یوں کے درمیان آپس ہیں ڈنمنیا ہِ ہواکرتی ہیں۔ مگرشادی ، مرگ کے وقت

وەسب ايك بوجاتے بين اخبيار لمين خوفي وشمنى كھي تنهين مونى "

اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ كُون مِنْ

سوال ہوا کہ جو لوگ آپ کو کا فرنہیں کہتے۔ گرآپ کے مُرید بھی نہیں ہیں۔ اُن کا کیا عال ۱

حفرت صاحب فرايا -

" وہ لوگ راہ ورسم اور تعلقات کس کے ساتھ رکھتے ہیں۔ آخرایک گردہ بیں اُن

كوملنا يرسف كايس كي سائق إينا تعلق ركهنا جداً سي ميس سعده بوتا بعة

سوال براكر جولوك آپ كونىس منت و ، أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ كيني بي ياكرنيس ؟

صغرت اقدى ميرج موعود في فراياكم

"اَنْسَنْتَ عَلَيْهِ فِي قَمَى اپنى جماعت كوبى شارل نہيں كرسكتا جبتك كر خوا كى كون كرے جوكل كو بيتے دل سے قرآن پر عمل كرنے كے لئے تيار ہو بشطيك سجو ليا جا وي وہ اينا أبر بائے كا جس قدركوئى لمنے كا اسى قدر ثواب يائے گا جنتا الكاركرے كا - آئى

وہ اپنا اُجر پائے گا جس قدر کوئی ملنے گا۔اسی قدر تواب پائے گاج ہی تکلیف اُسٹائے گا۔

میں قسما کہنا ہوں کہ مجھے لوگوں کے ساتھ کوئی مدادت نہیں ہو ہمیں کا فرنہیں کہتے۔ اُن

کے ولوں کا خدا مالک ہے۔ گرصفرت مستح کا خالق اور کی ماننا بھی تو ایک شرک ہے۔ اگر وہ کہیں کہ خدا کے افتاد کے اور کا خدا کے افتاد کے اور کا خدا کے افتاد کے اور کا تقا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وُہ اِذن نبی کریم صلی اللہ علیہ وستم کو کیوں مذوبا گیا جو خدا کے ولی کے ساتھ وہم کا ایسے جس کے ساتھ خدا ہونگ کرے۔ اُس کا ایمان کہاں رہا ۔"

(الْمُسَكِم جلده نمبر امنحه ه پرچه ١٤ يادي مسلنظمةً )

٧٧ فرورى المصلحة معنوت اقدم كوالهام والمحتفيناك المستقفي مُنِينَ . تفسير عجاز المسيح كي اعجازي شان

تفیرامیان المیری کمتعلق بدذار مقاکر مخالفین میں سے کسی وخدانے برطاقت نہیں دی کر اس کا مقابلہ کرسکے۔ اس معضرت اقری نے ذرایا

" قران سرلیت کے ایک معزدہ ہونے کے متعلق دو مذہب ہیں۔ ایک قرید کہ خدا تھا لے فیے مخالفات کے مخالفات سے مرتب ہمت کردیا لیعنی اُن لوگوں کو توفیق مذہوئی کہ اس وقت مقابلہ میں کچھ کرکے دکھلاتے۔ اور دوسرا مذہب ہوکہ صحیح اور سیا اور بیجا مذہب ہے اور جمارا بھی

دہی مذہرب ہے، وہ یہ ہے کہ منالف خود اس بات بیں عاجز سے کہ مقابلہ کرسکتے۔ اصل میں ان کے علم اور عقل جھینے گئے تھے۔ قرآن شریعت کا معجزہ ہماری تفسیر القرآن کے معالمہ سے خوب سمجے میں اُسکتا ہے۔ ہزارہ ل مخالف موجود ہیں جوعا کم فاصل کہ ہاتے ہیں کئی غیرت دلانے والے الفاظ بھی اشتہار میں تکھے گئے۔ مگر کوئی السانہ کرسکا کہ اس نشان کا مقابلہ کرتا دائشکم مبلدہ نبر ۸ صفر ۱۲ پرچہ ۱۲ راج سافائہ)

۲۸ فروری کشافیه

صحتح بخارى كى عظمت

فتحي بخارى كمتعلق فرايات

" یہی آیک کتاب ہے جو دُنیا کی تمام کنا ہوں ہیں سے قرآن شریف کے بہت مطابق ذری صدر میں میں سے اور اس

ورسب سے افعنل اور صحیح ہے۔ اُس کی دوسری بہن گویا مسلم ہے۔ اُ

ابا**ب برری حسیدت** گیت کرمی<sub>د</sub> رَبَّنَا الَّـذِی اَعْلیٰ کُلَّ شُینی بِخَلْقَ کُ تُحَدِّمَ دلی رُصِرت اقدی کے فوایا

" اس عطا میں زیادہ تر دوقسم کے آدی ہیں۔ ایک با دشاہ ۔ دوسرے المورمن اللہ

یعنی پیلے خدان کو مامور بنایا شُمَّعَ دی اینی پر سبین کے تمام سامان اُن کیلئے مہتاکر دیئے جیساکہ خدانے رہل تار ۔ واک مطبق وغیرہ تمام اسباب سمارے واسط

مہیا کر ویسے جیسے انبیارعلیہم الت لام کو حاصل نہ تھے۔ ہمارے واسطے یہ ایک جُزئی نفنیات مہیا کر ویسے جو پہلے انبیارعلیہم الت لام کو حاصل نہ تھے۔ ہمارے واسطے یہ ایک جُزئی نفنیات ہے۔ اور خدا کا نفنل ہے اور جُڑئی نفنیات سے کسرشان کسی نبی کی لازم نہیں آتی ۔"

الل الله كالحال

سرمايا-

" تفسيركاكام توختم بوكيا اور بم بهاست مقد كد دوسر عضرورى امول مشروع مشروع مندوع المستعلم مندوع مندوع مندوع المدين مندوي والمارية من مندوي والماروم من المدين والماروم المدين المدين والماروم المدين المدين والمدين المدين والمدين والمدين المدين والمدين والمدين

یں لِکھاہے کہ ایک بیماری ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کو ہر وقت کوئی مکیاں مارتا رہے۔ ایسا ہی اہل اللہ کا حال ہونا ہے کہ وہ آدام نہیں کر سکتے ۔ کبھی خدا اُن بر بحنت ناذل کتا ہے اور کبھی وہ آپ کوئی البساکام چھیڑ میعظتے ہیں جس سے اُن پر محنت تازل ہو۔ نہایت درجہ برکت کی بات یہ ہے کہ انسان خداکے واسطے کسی کام میں لگا مہے ہو جن لغیرکسی کام کے گزر جائے وہ گویا غم میں گزرتا ہے۔ اس سے زیادہ و نیا میں کچھے حاصیل نہیں کہ انسان خدا کے واسطے کام کرے اور خدا اس کے واسطے واسنہ کھول دے۔ اور فیلی مردعطا فرادے۔ گر لبغیر اضلاص کے تمام محنت بے فائدہ ہے معالحة تر لیند کام کرنا چاہئے۔ کوئی

دالمسكم جنده نمبردص فحدا بمِرجِرس ادج سلناللهٔ)

۲۵ فروری کا نظامهٔ ۱۳ ماری کا در کار

اُورغرض درمیان میں بنراُ وہے!"

چماع**ت کے لوگوں کو اہم کصبیحت** اپنیجاعت کے لوگوں کو اہم مجتت کرنے ادر رُوحانی کمزوروں کے سامنے نرمی کا برنا وُ کرنے کا

ا پی بھا ملت سے دون وہ ہم جنگ رہے اور روحان کا مراد ہور ہوں ہے۔ حکم کمرتے ہوئے اور اُس دردِ دل کا اظہار کرتے ہوئے ہوکہ آپ کو اپنی جماعت کی بہتری کے واسط ہے کیسے مایا :۔

" میں اپنی جماعت کے لوگوں کو نصبیحت کرنا ہوں کہ دہ اپنے میں سے کمزور اور کیے گوگوں پررتم کریں۔ اُن کی کمزور کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اُن پرسختی نہ کریں۔ اور کسی کے مساتھ بداخلا تی سے پیش نہ آئیں بلکہ اُن کو سمجھائیں۔ دبیجھو صحابہ رصنی اللّٰہ عنہم کے درمیان کم بحل جن منافق آکر مل جاتنے تھے۔ پر حضرت رسُول کریم علیہ لصلوۃ والتسلیم اُن کے ساتھ نرمی کا برتا کو کرنے بینانچ عبداللّٰہ ابن اُبی جس نے کہا تھا کہ غالب لوگ ذلیل لوگوں کو بہاں سے کہا تھالد دیں گے بینانچ مورہ مُنافقون میں درج ہے اور اس سے مُراد اس کی بیر تھی۔ کہ کھنار

سلمانوں کو شکال دیں محکے راس کے مرنے پر تصریت رسُول کریم نے اپنا کر تہ اس کے لئے دباخا میں نے برعبد کیا مواہے کہ میں وعاکے ساتھ اپنی جماعت کی مدد کروں۔ دعا کے بغیر ) کام نہیں جیلتا ۔ دیکھوصحالہؓ کے درمیان بھی جو لوگ دعاکے زمانہ کے بھتے بعنی ملّی زندگی کے، بعبيسى أك كى شال تفى ويسى دوسرول كى ندحتى يحضرت الومكر تنجب ايمان لائے تقة تو انبول نے کیا دیچھا تھا۔ انہول نے کوئی نشان نہ دیچھا تھا۔ لیکن وہ مضرت دشول کریم صیلے الٹر علیددستم کے اخلاق ادر اندرونی حالات کے واقف تقے۔ اس واسطے نبوت کا وعوی شنتے ہی ایمان ہے کھئے۔اسی طرح میں کہا گتا ہوں کہ ہمارے ودست اکثریہاں آیا کرس۔ اور مناكرير \_كميرا دوسن اور يُورا وافعت بن جانے سے انسان بست فائدہ اُتفاما سے معزات اورنشانات سے ابسا فائدہ نہیں ہونا معجزات سے فرعون کو کیا فائدہ ہوا معجزات کے بزارلی مَنكر بونے ہیں ۔ا خلاق کامنکرکوئی نہیں۔طالب ہوکرصلی اور*یبگری ص*الات کو دریا فت *کوالیا* پیغمض آکے اخلاق کے ڈوہیلو كليبه لوگول نے مفرنت دمول كريم صلى التُّدعليد وكلُّم يراس قدراعة اص كئے بيں ليكن اگمان لوگوں کو آئی سے ملی حالات اور اخلاق کریمہ کے صبح بخزیل مباتے تو میر کھی ایسی جُراُت نذكرتے مریخبرخداصلی المتْرعلیه وستم نے اخلاق کے دولپائودكھ لائے۔ ابک كني زندگي م جيكاتي كے ساتھ صرف چندا دى تھے۔ اور كچھ قوت نەتھى۔ دوسرا مدنی زندگی بیں جبكه أب فساتح موئے۔اوردہی کفارج آئ کو تکلیف دیتے تھے۔اور آپ اُن کی ایزادہی یرصبر كرتے تھے اب أي كف الجمين آگئے ايساكرج جاستے آئ أن كومنزا دے سكتے تھے مگر آئ نے لَا تَنْزِيْبَ عَكَيْدُ مُوالْدَقِ كُهِ كُونُ وَحِهورُ ديا - اور كجد منزاند دى - مهين حضرت يرح برايمان سے اور اُن کے ساتھ مجتت سے گریہ کہتے میں ہم الچار میں کہ اُن کو اپنے مخالفین پر قدرت اورطاقت نہیں ہوئی۔ اور اُن کو بیرموقع نہیں والد وشمن پرفا اُد پاکر مجرابینے اضلاق کا اظہار لري اود اگران كويدموت ملنا تومعلوم نهين ده كياكرتے سيامسلمان وه سے كه دوسردل

کے ساتھ ہمدادی سے بیش آوے۔ بیں دو باتوں کے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ ایک بید کہ اپنی جماعت کے واسطے دعا کروں۔ دعا توہمبشہ کی جاتی ہے۔ گرایک نہایت ہوش کی دھا جس کا موقعہ کھیے برایک خلاصہ ان کو لکھ دول۔ جس کا موقعہ کھیے بل مجالے۔ اور دوّم بیر کہ قرآن متر لیب کا ایک خلاصہ ان کو لکھ دول۔ قرآن مثر لیب بی سب بھی ہے۔ گرجب نک بھیرت نہ ہو کچے ماصل نہیں ہوسکتا۔ قرآن ترلیب کو بطر صفے والاجب ایک سال سے دو سرے سال میں ترتی کرتا ہے۔ تو وہ اپنے گذشتہ سال کو بطر صفے والاجب ایک سال سے دو سرے سال میں ترتی کرتا ہے۔ تو وہ اپنے گذشتہ سال کو بطر صف والاجب ایک ماکام ہے اور اس السامعلوم کرتا ہے۔ کہ گوبا وہ تب ایک بلفل مکتب تھا۔ کیونکہ بیرخدا تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں ترتی کو دوالوجوہ کہا ہے۔ میں ان کولیسند کہیں میں ترتی ہوں نے قرآن شرلین کی عزت نہیں کی۔

قرأن تنربیت ڈوالمعار*ف س*ے قرآن شرلین کو دُوا کمعارف کهناچا میشد- برمقام پس سے کئی معارف بھلتے ہیں۔ ادرايك بحتة دوسرم بحنة كالقبض نهب سوتا كر وُود رينج ، كينه يرور اورغمته والي لمبالع كے ساتھ قرآن تشريف كى مناسبت نہيں ہے اور مذاكسول يرقوان شريف كھنتا ہے ميرا اراده ہے کہ اس قسم کی نفسیر بنا وران برا فہم اور اعتقاد تجان کے واسطے کا فی نہیں جب کک کہ وہ ملی طور پر ظہور میں نہ آ وے عمل کے سبوا کوئی قول جان نہیں رکھتا قرآن شرلیب پر ابسا ایمان ہونا جا ہیئے۔ کہ یہ درخیبقت مُعجزہ ہے اورخدا کے ساتھ ابسانعسان موكد گویا اس كو دیچه را ہے جب تك لوگوں میں ہر بات بیدا ند ہو جائے ـ گویا جماعت نهیں بنی ۔اگرکسی سے ایسی غللی ہو کہ وہ صرف ایک غلط خیال کی وجہ سے ایک امرمیں ہاری ا مخالفت كناب توجم ايسے نهيں بيں كه جم اس پر ناراص بوجائيں۔ ہم جانتے بين كه كمزور ع يررهم كناجا بيئيد ايك بخيرا كربستر برباخانه بهردك اورمال غصد بين أكراس كوبعينك دے تو وہ نوُن کرتی ہے۔ ماں اگر بچر کے ساتھ ناراض ہونے لگے اور مبرروز اسس سے رُو کھنے گئے۔ نوکام کب بنے۔ وہ جانتی ہے۔ کہ بیرم نوز نا دان ہے۔ رفتہ رفتہ خدا اس کوعفل

وسےگا۔ اورکوئی وقت آئاہے کہ بہمجھ لیگا کہ ایسا کرنا نامتناسب ہے۔ سوہم ناراهن کیول الوں۔ اگرہم کِذب پرہیں۔ توخود ہما را کِذب ہمیں ہاک کرنے کے واسطے گائی ہے۔ ہم اس راہ پرقسدم مارنے والے رسب سے پہلے نہیں ہیں جوہم گھراجا ئیں کہ شاہری والوں کے رسامتھ اللّٰہ تعاملہ ہوا کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سُننت اللّٰہ کیا ہے۔ مرود انہیا ڈپر کروڑوں اعتراض ہوئے۔ ہم پر قوات نے ایسی نہیں ہوئے۔ بعض کہتے ہیں۔ کہ جنگ اُحد میں آپ کو ، نے لوادیں لگی تقییں۔ صدق کا بیج ضالے نہیں ہوئا۔ الو کری طبیعت تو کوئی ہوتی اسے کہ فوراً مان لے بطبائے مختلف ہوتی ہیں۔ گرنشان کے ساتھ کوئی ہدایت پانہیں سکتا۔ سے کہ فوراً مان لے بطبائے مختلف ہوتی ہیں۔ گرنشان کے ساتھ کوئی ہدایت پانہیں سکتا۔ کیوانسان ہدایت پانا ہے۔ ہدایت امررتی ہے۔ اس میں کسی کو دخل نہیں۔ میرسے قابو ہیں بہوتو میں سب کو قطب اور بدائی ہا دوں۔ گریہ امر محض خوا نعا لے کے اختیاد میں ہیں ہیں ویک بان دعا کی جاتھ اور میں الفہ دی سب میں ہوگا۔

### گالبول کا تقبیله اور مخالفین سیم مدردی هم نیار بس که جارے سائق منگے کر لیں۔ میرے یاس ایک تقبیلہ اُن گالیوں سے <del>مجر</del>

ہوئے کاغذات کا پڑا ہے۔ ایک نیا کا غذائیا تھا وہ بھی آج میں نے اُس میں داخل کر دبا ہے۔ مگران سب کو ہم جانے دیتے ہیں۔ اپنی جاعنت کے ساتھ اگرچہ ممبری ہمدردی فاللہ ہے۔ مگر میں سب کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں اور مخالفین کے ساتھ بھی ممبری ہمددی

م بعبساكدابك عليم تريان كابيالد مرايض كودينا بهدكدوه شفا يا وسد مرم لين عضرين كراس بيالدكو توارينا ب توحكيم اس برانسوس كرتا ب اور رحم كرتا ب بهدي الم

سے مخالف کے حق میں ہوکچہ الفاظ سخت نکلتے ہیں۔ وہ تحف نیک نتینی سے ٹکلتے ہیں جیسے ماں بچیر کوکھبی سخت الفاظ ہولتی ہیں۔ مگراس کا دِل در دسے ہوا ہوا ہوتا ہے۔ صادق اور

كاذب كامعاط مفداكے نزديك ايك نبير بونا - خداص كو مجتت كے سائف ديجھنا ہے اس

| کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ اس کا ایک سلوک نہیں ہونا۔ کیا سب کے ساتھ اس کا                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عداملہ ایک ہی رنگ کا ہے۔<br>معاملہ ایک ہی رنگ کا ہے۔<br>مخالفین کوشکے کی دعوت<br>دانہ دئی سے مند کر مند میں مند است |
| مخالفین کو صلح کی دعوت                                                                                              |
| فخالفين بهم مصفتك كركبين وملنا جلنا شروع كردين وسيصف أيسفه اعتقاد بررتين                                            |
| ملاقات سے اصلی حالات معلوم ہو مانے ہیں۔ امر تسر کے بعض مخالف سیمنے ہیں کہ ہم خلا                                    |
| کے منکر ہیں۔ اور شراب پینے ہیں۔ ایسی برظنی کا سبب بہی ہے کہ وہ ہم سے بالکل الگ                                      |
| ہو گئے ہیں۔اس نسم کا انقطاع تو کرور لوگ کرتے ہیں۔کہ بالکل الگ ہوجائیں۔ الحیق                                        |
| يعلوا ولايعظ من مس درت كيول مود اكر بم تقيربي توتم مم يرغالب آجا وكيد                                               |
| اگر مسلے جی نہیں کرتے تو بھرمقابلہ میں آنا چاہیئے۔مقابلہ کے وفت خداصا دِق کی مدد                                    |
| كَتَّابَ اللهُ كَامَغُلِبَتَّ أَنَا وَرُسُلِكَ الْمُ                                                                |
| ( الحسكم جلده نمبر وصغه ۸ تا ۱۰ پرچ ۱۰ رادج النال)                                                                  |
|                                                                                                                     |
|                                                                                                                     |
| ۱۷ و فروری کافلی می در می                                                       |
| أمن مخديدين فيمبرول كالملي سيكسيكه                                                                                  |
| فرايانه إلى في الصِّرُ وَاللَّهُ مُنْفَقِيدُهُ فَي دُعاسِمُ قَابِتُ الوَّاسِ لَهُ السَّدَلِعاكُ ابل                 |
| ظِلّى سِلسِلد بِيغمروں كاس أمّت ميں ف إنم كنا جا ہنا ہے مُرجبيها كه قرآن كريم ميں سامے<br>مراس                      |
| انبیاد کا ذکر نبیں اور حضرت موسلی اور حضرت عیستی کا ذکر کثرت سے ہے۔ اس سے ابت                                       |
| ہوتا ہے۔ کہ اس اُمّت میں بھی مثیلِ موسی لیعنی آنحضرت صلی الله علیہ وستم اور شیل عبدلی<br>سر پر پر                   |
| بعنی امام مہدی سب سے عظیم الشّان اور خاص ذکر کے قابل ہیں۔                                                           |
| <del></del>                                                                                                         |

ك المعادلة: ٢٠ كالفائحة: ٧

### ۲۸ فروری انتقارهٔ

## اجتبادى غلطى

زمایا.

" اجتہادی خلطی سب نبیول سے ہواکر تی ہے اوراس میں سب ہمار ہے سندر بک بیں اور بیضرور ہے کہ ایسا ہوتا تاکہ اشرخدا نہ ہوجائے۔ دیکھوصفرت عبدلی کے متعلق میں

یں مقراض بڑے زور شورسے بہود نے کیا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں بادشاہت لے کر

چنانچد نلوادین بھی خید رکھی ہوئی تقیں ۔ گریداُن کی اجتہادی خلطی تھی ۔ بعد اس کے خسم ا نے مطلع کردیا اور انہوں نے اقراد کیا ۔ کہ میری بادشاہت رُوحانی ہے۔ سادگی انسان کا

نخز ہونا ہے یصنرت عیسلی نے جو کہا سوسادگی سے کہا۔ اس سے ان کی ختت اور معرزی نی نہیں ہوتی۔ ایسا ہی آنحفرت صلی الله علیہ وسلم نے بہلے یہ سمجھا بھا۔ کہ ہجرت بمامد کی

طرف ہوگی۔ گر ہجرت مدینہ طیب کی طرف ہوئی۔ ادر انگوروں کے منعلق آپ نے بہمجما تفا

کرا اُوجہل کے واسطے ہیں بعد میں معلوم ہوا کہ عکر مرکے واسطے ہیں۔ انبیا کے عسلم میں محتی تردیجاً ترتی ہوتی ہے۔ اس واسطے قرآن شرایت میں آیا ہے۔ انگر اسطے قرآن شرایت میں آیا ہے۔ انگر انسان اسلام انسان اسلام انسان اسلام انسان اسلام انسان انسان

، فالدريج وفي اوي مود المورد على المرب ين المهار المورد المرب الم

کی خفت کچونہیں دایک حکیم ہزاروں بیماروں کا علاج کرنا ہے اگرایک اُن بیں سے مُرحلے و کیا ہے اگرایک اُن بیں سے مُرحلے و کیا تھے۔ اِس سے اُس کی حکمت میں کچھ داغ نہیں آمبانا۔ کہ جی حافظ تسرآن کو پیچھے سے لُقمہ دیا جاتا ہے۔ تواس سے یہ نہیں کہاجاتا کہ اب وُہ حافظ نہیں رہا ہو باتیں

متواترات اور كثرت سے ہوتی ہیں اُن پر حكم لگایا جاتا ہے!"

اخلاص صنا كتينهبي بوتا

فتسالا

"اخلاص والے کوخدا صارکے نہیں کرتا ہمار ہے تصنرت رسُول کریم صلے اللہ علیہ وسلّم رجنگل میں پَیدا ہوئے تنفے۔ بھرخدا نے کیا کیا سامان بنا دیسئے۔ایک آدمی کا قالو کرنا

مشكل ہوتا ہے۔ كتنے آدمى آب كے سائق ہو كئے تھے بهمارے متعلق اللہ تعالىٰ كى دحى

ہے۔ بادشاہ تیرے کیروں سے برکت وصور ٹریں گے۔ آخر مرید ہی ہوں گے تو اس نمانہ میں دیھو لگ کیسی بیعز فی کسنے ہیں۔ گراس نمانہ میں جو ال

ہے وہ کھرمنہ ہوگا۔

یم مارچ سابولهٔ نماز کا اخلاص سے بڑانعلق

خترمایا۔

" نماز دعا اور اخلاص کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ مومن کے ساتھ کیند جمع نہیں ہوتا متقی کے سوا دوسرے کے پیچھے نماز کو خراب نہیں کرناچا سیئے "

سرماری ساجاید-

تحسال ضتم نهبين بوقا

«ختم ایمان یاختم کمال نہیں ہو جاتا ہندا کی جناب میں مُجن نہیں یورنگ ایک پر

پڑھتا ہے دہ دُوسے پر پڑھ سکتا ہے۔ اگر نبی کی بات دوسے بیں سر آسکے ۔ تواس کا وگور بیفائدہ ہو۔ ایک صُوفی ایس حنم نے لکھا ہے کہ میں نے حضرت رسُول کیم صلی اللّٰہ علیہ دستم سے معانفہ کیا۔ یہانتک کہ میں خودرسُول اللّٰہ ہوگیا۔"

(المحكم جلده نمبر اصفحه ۹ پرچه ١٠ رمار چ مساله اله

المك متلاشئ حق اور حضرت أقدك چندروز سے حضرت میچ موعود کی ضدمت میں ایک حق بو منلع گجات سے آیا ہوا ہے۔ اس في وض كى كم مجيد ابتدائى سے دحرم مجاد است اندر محسوس موتا تقا اور أس كے موافق ميں اپنے فیال میں بعض نیکبیاں جی کرتا رہا ہوں مگر مجھے وثنیا اور اس کے طلبیکار دں کو ایسے ارد گرد دیکھ کر ت برطى تكليف محسوس موتى ب اوراين اندرهبي ايك كشمكش يامّا بون مين ايك باردريك لذت اور مرود محسوس موتا تعايب طرف نظر أمطانا تفا أندي أندماتا تعا- كهافي يس بيي مين، عطفين بيرند من بفرض براك وكت مين مر ادامين بريم بى بريم معلوم بنونا مفاييند كمنشون به بعد بدنطسامه توجانًا ربا ـ گراس کا بقبیّر ضرور دوماه تک را بینی اس نظاره سیے کم درج کا مرود دینے والا نظارہ -اس وقت میں عجیب تھیراہ ملے میں ہوں ۔ ہیں نے بہت کوششش کی کرمیں اس کو بھریا وُں مگرنہیں بٹا -اسی کی طلب اور ٹلاش میں کیں لاہور با ہو ا بشاش ہے شدر فور بین صاحب کے یاس آیا یو برتیم ساج کے منرگرم مبر ہیں۔ گرافسوس سے کہ وہ مجھ سے بھڑ چند منبٹ کے اور وہ بھی اپنے دفتر میں ہی نہوں سکے دھیریں پنڈت شو نرائن ستیا نند اگنی ہوتری کے پاس گیا۔ ہیں نے زیمهاکه ده لوگ کسی قدر رُومانیّت کومسوس کرتے ہیں۔ آخر میں کوئی دو بیبینے تک اُن کے اِئی سکول موكايين بطور تقرفه ماستركام كنا راج - اورايني اصلاح بين لكاراج وإن جاما ميرا صرف اس مطلب لئے تقا۔ کدیں اپنی اللف کو بناؤں ۔ اس عصدیں کچھ مختصر سانظارہ نظر آنے لگا۔ گرمیری تسلّی اوراطمینان نهیں ہوا یص شانتی اور بریم کا میں خابمشمند اور ہویا تغا وہ مجھے مذیل-اگرچہ میں مبر کے ساتھ و}ں دہناچا ہتا تفارگر بھار ہوکر مجھے کا پڑا۔ میں نے اپنے شہریں شیخ مولا مجشش ب كوايك مرتبر جلسد اعظم فوابهب والاآب كالمضمون يطيعت بوي مصنابي اييغ خيال

یں مست اور متنظر جاریا تھا۔ کہ اُن کی آواز میرے کان ہیں ہوئی۔ میری رُوح نے غیر معولی طور پرمسوس کیا کہ اس کلام میں لائر ف ( ٹور ) ہے۔ اور نیہ کہنے والا اپنے افدر روشنی مزور رکھنا ہے۔ میں نے اس معنمون کو کئی مزتیہ پڑھا اور میرے دل ہیں ت دیان آنے کی تواہش پیدا ہوئی گرکیکھا کے قتل کے تازہ وقو عہر کے باعث لاہور میں میں اگر کیسی مسلمات چتے ہو چھنا تھا تو وہ پتہ نہ بتا تا کہتا ۔ خالبًا اس کو یہ دیم ہوتا ہوگا۔ کہ شاید یہ مزدا صاحب کے قتل کو جانا ہے۔ بہر صال میرے دل ہیں ایک کشمکش پیدا ہو رہی تھی۔ اب وہ میری آرز و پُوری ہوئی ہے اور میں اپنی زندگی کو بنانا چاہتا ہوں۔ اسی غرض کے واسطے صفور کی خدمت میں صافر ہوا ہوں۔ اس پر صفرت اقدس امام ہمسام

علىبلىقىلۇق دالسلام نے يُوں ارشاد فرايا :-

معنیقت ہی ہے کہ انسان کو پوست اور کھیلے پر کھہرنا نہیں چاہئے۔ اور ذانسان

پہند کرتا ہے کہ وہ صرف پوست پر فناعت کے۔ بلکہ وہ آگے بڑھنا جاہتا ہے۔ اور

اسلام انسان کو اسی مغز اور کہ وج پر پہنچانا چاہتا ہے جس کا وہ فطرنا طلبکارہے۔ یہ

نام سے کوئی تسنی کروج ہیں پیدا نہیں ہوتی مشلا آریہ کے نام سے کون سی کومانیت نکالیں۔

نام سے کوئی تسنی روج ہیں پیدا نہیں ہوتی مشلا آریہ کے نام سے کون سی کومانیت نکالیں۔

اسلام سکینت، شانتی، تسنی کے لئے بنایا گیا ہے جس کے واسطے انسان کی گردح مجو کی

بیاسی ہوتی ہے تاکہ اس نام کا شننے والا بھے لیے کہ اس مذہب کا سیتے دل سے ملنے والا اور

بیاسی ہوتی ہے تاکہ اس نام کا شننے والا بھے لیے کہ اس مذہب کا سیتے دل سے ملنے والا اور

اس پرعمل کرنے والا ضدا کا عام دن ہے۔ گربات یہ ہے کہ اگر انسان چاہے کہ ایک دم

ہوتا۔ دنیا میں سہرایک کام تدریج سے ہوتا ہے۔ دیکھو کوئی علم اور فن ایسا نہیں جس کو انسان

تامل اور تو تقت سے مذہب کھتا ہو۔ ضروری ہے کہ سلسلہ وار مراتب کو طے کرے۔ دبکھو۔ ومبندلا

ہے یہں کو فوراً جانورٹیگ جائیں یا مٹی کھالے یاکسی اَ دوطرح صالْع ہوجائے۔ گرمخبرم اس کونستی دنیا ہے کے نہیں۔ ایک وفت اُناہے کہ یہ دانے جواس طرح پرزمین کے مسیرو كئے كئے ہیں۔بارور ہوں گے۔اور بركھیت سرسبز لبلبانا ہوا نظرائے گا۔ اور ببرخاك امیختہ بیج رزق بن جائیں گے۔ ۔ رُوحانی رزق کے لئے مخنت درکار تو اب آب غور کری که وُنباوی اور حب منی رزن کے لئے ص کے لغیر کھید دن آدمی زندہ بھی رہ سکتا ہے چے میدینے در کار میں عالائکہ وہ زندگی جس کا مدار جسمانی رزق برہے ابدی نہیں بلکہ فٹا ہو جانے والی ہے۔ پیرر وصانی رزق ہو رُوحانی زندگی کی غذا ہے جس کو کھی فنائهیں اور وہ ابدالآباد کے لئے رہنے والی سے۔ ووجار دن بیس کیو کرحاصل موسکتا ہے اگریدالندتعانی اس بات پرت درست که ده آیک دم بس جیاب کرد مے اور مادایمان بدكراس ك نزديك كوئى چيزانهونى نهيس ب راسلام في ايسا خدا مين بي نهين كيا جوشلًا ارایوں کے بیش کردہ برمیشری طرح نہ کسی رُوح (جبو) کو بیدا کرسکے ، نہ مادہ کو اور مذاب من طلبگاروں کو اورصاد توں کو ستی شانتی اور ابدی ممکنی دے سکے نہیں بلکہ اسلام نے وہ خدا پیش کیا ہے بجواپنی تُدُرتوں اور طاقتوں بیں بے نظیراور لا شرکیب خداہے۔ لگرا اس کات انون بهی ہے کہ ہرا بک کام ایک ٹرتیب اور ندر سے ہوتا ہے۔ اس لا صبر ادر سن طن سے اگر کام مذلب جلئے تو کامیا بی مشکل سے مجھے بادسیے کہ ایک ں میرے یاس آیا کہ بیسلے بزارگ بھونک مار کراسمان بر بینجیا دیتے تھے۔ میں نے لہاکہ تم غلعی کوتے ہو بخدا نعیالی کا بہ قانون نہیں ہے۔اگر ایک مکان میں فرش کرنے لگو توبیلے صروری ہوگا کہ اس میں کوئی صصّہ قابل مرتمت ہو تو اس کی مرتب کرنی بڑے گی۔ اور جبان جبال گندگی اور نایای بری مونی بونی بونی سے۔اس کونینائل دغیرہ سےصاف کسیامانا سے غرض بہت سی ندہروں اور صیلوں کے بعدوہ اس فابل ہوگا کہ اس میں فرش

بجهاياجائے اسى طرح برانسان كا دل اس سے بيشتر كه خدا تعالے كے رسف كے قابل ہو۔ وہ شیطان کا تخت ہے۔ادرسلطنت شیطان بیں ہے۔اب دوسری سلطنت <u>کیسل</u>ا اس شیطانی سلطنت کاتسلع وقمع ضروری ہے۔ نہایت ہی برقسمت ہے وہ انسان جوحق کی طلب کے لئے پیلے اور پھڑسس نطن سے کام ندلے۔ ایک گل گوہی کو دیکھو کہ اس کومٹی کا برتن بنانے میں کیا کچھ کرنا پڑ گاہیے دھوبی ہی کو دیکھوکہ وہ ایک نایاک اورمسلے کچیلے کیشہے جب صاف کرنے لگناہے۔ تو کس قدر کام اس کو کرنے بڑنے ہیں۔ تھبی کیٹرے کو بھٹی پر بیٹر ھانا ہے۔ کھبی اس کومسابن لگانا ہے۔ بھراس کی میل کچیل کو مختلف تدبیروں سے نکالتا ہے۔ آخروہ صاف ہو کرسفید ا تکل مقامیے اور جس قدر میل اس کے اندر موتی ہے سب بحل جاتی ہے جب اونی اونی ا چیزوں کے لئے اس فدر سبرسے کام لینا پڑتا ہے۔ تو بیرکس قدر نادان ہے وہ ننخص بو ابنی زندگی کی اصلاح کے واسطے اور ول کی غلاظتوں اور گندگیوں کو دُور کرنے کیسلٹے برخواہش کرے کہ برکھونک مارنے سے لیکل سائیں۔ اور فلب صاف ہوجائے۔ یاد وکھو۔احسال کے لئے حمبر شرط ہے۔ بھردوسری مات یہ ہے کہ تزکیبہ احساق اور نفس كانهيين ہوسكتاجيتك كەكسى مزكى نفس انسان كى محبت بين مندبہے۔اوّل دروازه ا بوکھنتا ہے۔ وہ گندگی دُور ہونے سے کھنتا ہے بین پلید جیزوں کومُناسبت ہوتی ہے وہ امدرمتی ہیں لیکن جب کوئی تریا تی صُحبت ہل جاتی ہے تواند رُونی پلیدی رفتہ رفتہ دمور ہونی شردع ہوتی ہے کیوکہ یا کیزہ رُوح جس کو قرآن کریم کی اصطباح بیں رُوَح القدس كيتة بين اس كي مائقة نعلق نهيين بوسكة إجبنتك كدمناسبت مذبوبهم بهزميين كهدسكفة ببنعلق كب بيدا بوجانك بعدل إن خاك شويبين ازا نكه خاك شوى يرعمس بوناجا ميله آپ کواس راہ میں خاک کردے۔ اور بُورے صبراور استنقلال کے ساتھ اس راہ میں بھلے. ان الله تعالی اس کی میتی محدث کوضا لئے نہیں کرے گا۔ دوراس کو دہ نور اور روشنی عطا کریگا

حب کا وہ جویا ہوتا ہے۔ میں توحیران ہو جاتا ہوں اور کھیے سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کیوں دلیری کرا ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ خدا ہے۔ مجابده سيضداكي دابس كهلتي ببي میں نے جس شخص کا ذکر کیا ہے کہ اس نے مجھ سے کہا کہ پہلے بزرگ بھُونک مار کوفوٹ تطب بنادية تق مين ناس كويى كهاكه بردرست نبيس ب برخدا تعالے كافاؤن نہیں ہے۔ تم مجابدہ کرویتب خدا تعالے اپنی راہی تم بر کھولے کا۔ اس نے کچھ توجد مذکی۔ اور جیا گیا۔ ایک مدت کے بعدوہ بھرمیرے یاس آیا تواس کواس پہلی حالت سے بھی ابتر یا یا۔غرض انسان کی بقسمتی ہی ہے کہ وہ جلدی کا قانوُن تجویز کر لینا ہے اورجب دیکھتاہے ر جلدی کھے نہیں ہوتا کیو کم اللہ تعالے کے فانون میں تو تدریج اور ترتیب ہے نو گھرا اُستا بصادر تمیجه به بوزاسے که دہریتر موجا تاہے ۔ دہریمن کا پہلا زینہ یہی ہے میں ایسے لوگ دیکھ ہیں کہ یا تو بڑے بڑے دعو اورخواشیں بیش کرتے ہیں کرید ہو جائیں اور وہ بن جائیں اور بالحِيرة خرار ذل زندگى كوقبۇل كركىتى بىل-ايك شخص مىرسىياس كچھ مانگفة آيا- بوگى تفا-اس فے کہا کہ میں فلال جگدگیا، فلال مرد کے یاس گیا۔ آخراس کی مالت اور انداز فنگو سے بیر تابت ہوتا تھا۔ کہ مانگ کر گذارہ کرلینا ج میئے۔ اصل اور سچی بات بھی ہے۔ کہ صبر سے کام لیا جائے۔ سعدی نے کیاخ ب کہا ہے مط گرنسباشد دوست راه بردن بشرط عِشق است درطلب مُرد ن الفندنعال تواخر مدنك ديكمتا ہے رجس كوكيا اورغب وار بكتا ہے۔ وہ أح جناب مين واه نهين ياسكتاء ع طلبگار باید صبور و حمول كەنىشنىدە ام كىمياگر مئول

الميساكر باوجود يكرجا ماسهدكداب فك كيومى نهيى بواليكن بيربعي صبرك ساتعاس بيرك ہیائی یں لگا ہی دمہتا ہے۔ میرامطلب اس سے یہی ہے کہ اوّل صبر کی ضرودت ہے۔ اس کے ساتھ اگر اُشد کا مادہ ہے تو اللہ نغالی صائع نہیں کرتا۔ اصل غرض تو یہی ہے کہ خسیدا اتعالی سے مجتت پیدا ہو۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ مجتت تو ایک دوسرا درجہ سے یا متیجہ سے ہ اسے ، اول تو ضروری یہ بات ہے کہ اللہ تعالے کے دیجود پر کھی بینین ببدا ہو۔ اس لع بعدرُوح بين فودايك جذب بيدا بو حانا سيصيح فود بخود النُّدنْعا لي كى طرف هي على آتی ہے جس جس قدرمعرفت اورلھ پرت بڑھے گی۔اسی قدر لڈت ادرم رُور بڑھتا مائےگا معرفت کے بغیر تو کھبی لڈت پیدا نہیں ہوسکتی۔ ذوق شوق کا اصل مبدار تو معرفت ہی ہے۔معرفت ہی ایک شے ہے جس سے مجتت بیدا ہوتی ہے۔معرفت اور مجتت كاجتماع سع بونتيجربيدا موتاب وه مرود موتاب ياد رهوككسي فوامورتى كا لمصن ديجه لينابي تومجتت ببيدا نهبين كرسكتا جبنتك اس كےمتعلق معرفت مذمهو يفييثاً جھوکہ مجتت برُوں معرفت کے معال ہے بچو محبُوب ہے اس کی معرفت کے بغرمجت لیا؛ بدایک خیالی بات سے بہت سے وگ ہیں جوایک عابر انسان کو ضداسمجھ لیت َ بِين بِهِلا وه خدا مِين كيا لذّت يا سَكِيّة بِين جيسے عيسائي بين كر صفرت مسلّع كوخدا منارسے بېر اوراس بربفلا محبّت ہے خدا محبّت ہے کیکا ستے بھرتے ہیں۔اُن کی مجتت حقّبقی محبّت نهبين بوسكتى ابك إقعائى اورخيالى مجتت مصر بجبكه خدا نعلي كى بابت ان كوميتى معرفت ہی نصیب نہیں ہوئی۔ محتت الهي کے ذرائع

محبنت الهی کے ذرائع معقیدہ کی تصیح منیک سنجبت منعرفت مصبروٹسن طن مدنعا پس سب سے پہلے بھر بیر صروری ہے کہ اقل تقیحے عقیدہ کرے۔ ہندُو کچھا اور پیش تے ہیں عیسائی کچھ اور ہی دکھاتے ہیں جینی کسی اور ضدا کو بیش کرتے ہیں مسلمانوں

کا دہی خدا ہے جس کو انہوں نے قرآن کے ذرایعہ ونیا کے سامنے پیش کیا ہے جبتک اس كوسشفاخت مذكيا جائے خدا كے ساتھ كوئى تعنق اور محبّت بيدانہيں ہوسكتى يزے دعوے سے کچونہیں بنتا۔ بس جب عقبدہ کی تصبحے ہوجا دے تو دُوسرا مرحلہ یہ ہے کہ نیک متحبت میں کرہ کراس معرفت کو نرقی دی جا وہے اور دعاکے ذولیجہ لعبیرت مانگی جا دے بحس حبس قدر معرفت اوربصبرت برصتى جاوى كى اسى ندر مجبت بين نزنى ہوتى جائے گى-ياد ركهنا بياسيئه كدمجتت بدُول معرفت كے ترقی بذرینهیں ہوسكتی۔ ديجھو انسان مين يا السبے کے ساتھ اس قدر مجت نہیں کراجس قدر تا نبے کے ساتھ کرا ہے کھرتا نبے کو اس قدرعزيز نبهي ركمتا يبتنا اياندي كوركفنا ب اورسون كواس سے بعى زياده مجوب مكتا بے اور میرے اور دیگر جواہرات کو اُور مجمی عزیز رکھتا ہے۔ اس کی وجد کیا ہے ؟ یہی کہ اس كوايك معرفت ان دهداتول كى بابت ملتى بهديواس كى محبّت كوبره عاتى بيديس اصل بات يهى به كمعت من ترقى اور قدر وقيمت من زيادتى كى وجمعرفت مى سهداس سے پیشتر کدانسان سروراور لڈت کا خواہشمند ہواس کوضروری ہے۔ کہ وہ معرفت ماسل ے لیکن مب سے ضروری امرجس بران سب بانوں کی بنیاد رکھی جاتی سے۔ وہ صبرا در ين طن ب رجبتك ابك حبران كرديي والاصبرنه بو- كيمي بيس بوسكا بجب إنسان محف حق جوئی کے لئے تفکا مذ دینے والے صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سعی اور مجاہدہ کرتا بے تواللہ تعالے اینے فعنسل دکرم سے اپنے دعدہ کے موافق اس پر ہدا بہت کی را ا کھول ويتا ہے۔ وَإِلَّ مِن يَنَ جَاهَ مَا وَانْ يَنَ النَّهُ مِي يَتَّهُمْ مُسَبِّكَنَا لِيعني جو لَوَك بهم مِين موركسى اور مجاہدہ کرتے ہیں۔ آنزیم اُن کوابنی راہوں کی طریت راہنمائی کرتے ہیں۔ اُک پروروانسے کھولے جاتے ہیں۔ برسچی بات سے کرجو و موندتے ہیں وہ باتے ہیں۔کسی نے خب کہا۔ اسع خواص ورونبيت وكرين طبيب بست

ہم تو برکھتے ہیں کہ ج شخص ہمادے یاس کا ماہے۔اور کھوا کوا بات کر کے جل دیتا ہے وہ لویا خداسے ہنسی کتا ہے۔ ببر ضلح ئی کاطراتی نہیں ہے اور مذالتُد تعالیٰ نے اس قسم کا قافون مقرکیا ہے۔ بیں اوّل شرط خداج ئی کے لئے سچی طلب ہے۔ دومری صبر کے ساتھ اس یں لگے رہنا۔ بیت عِدہ کی بات ہے کرمیں قدر مُرزیادہ ہوتی جاتی ہے۔اسی تعد تجربه برطفتا جاتا ہے۔ بھرمعرفت کے لئے زیادہ دیرتک صحبت میں رہنا ھردری ہوا یا نہیں۔میں نے بہت سے اُدی دیکھے ہیں۔ ہو اپنی اوائِل عُرمیں دنیا کو ترک کرنے اور پینے اور حبات بیں ۔ آخراُن کا انجام یہ دمجھاگیا۔ کہ وہ دنیا میں منہمک یائے گئے اور دنیا کے ليطر بسي كئے و ديجو لجفن درختوں كوسنيرونعيل لگا كرتے ہيں جيسے شہنوت كے درخت کو حارضی طور پر ایک بھیل لگتا ہے۔ آخر وہ سارے کا سارا گر جا تاہے۔ اس کے بعد صل بھل أتا ہے۔اسى طرح ير فدا بوئى بھى عارضى طورير اندر پيدا ہوتى ہے ۔اگرصبراوركسن من کے ساتھ صِدق قدم مذر کھا یا جاوے تووہ حارضی جوش ایک وقت میں آگر ہی نہیں کدوہ فرو ہوجاتا ہے بلکہ ہمیشہ کے لئے ول سے محوہوجاتا ہے اور دنیا کا کیڑا بناد بڑا ہے لیکن اگرصدق و ثبات سے کام لیاجادے تواس حارضی بوش اور تی ہوئی کی بیاس کے بعد واقتى اورخنيقى طور برايك طلب اورخوامش بيدا موتى بصيح دن بدن ترتى كرتى جاتى ے بہال کک کدامس کی راہ میں اگر مُشکلات اور مصائب کا بہاڑ بھی آجائے تو دہ کھی بھی پرواہ نہیں کتا۔ اور قدم آگے ہی بڑھا کا جا تا ہے۔ لیس وہ انسان ہو اس بوسٹس او انوابش کے وقت صبرسے کام لے اور سمے لے کہ اس کو آخر عمرتک نیجانا ہے وہ بہت ہی خوش طالع ہو گاہے۔ اور ہو جیند تجربے کرکے رہ جا تا ہے۔ اور تھک کر بیٹھ رہتا ہے تواس کے ہاتھ میں صرف اتنا ہی رہ جاتا ہے کہ وہ کہتا تھیرتا ہے کہ میں نے بہت سے باتونی دیکھے اور دو کا ندار پائے ایک بھی حق نما اور خدا منا نہ وا۔ پس میری توبهی نصیحت ہے۔ میں نہیں جانتا (کہ ہرایک جو میرے پاس آتا

اوريدظامركنا عدده خداكے لئے آبا ہے اور خداكو پانا جاستا ہے) أس كاكيا حال ي اس كى نيتىن كىيسى بى رىگرىي انىنا ضرور كېنا بول كەج الله تقدالى كى تلاش ميں فدم أعفا كم سب سے اوّل اس کولازم ہے کہ تصبیح عفائد کرنے ۔ بیمعلوم کرے کہ کس مذاکو وہ یانا جابتا ہے۔ آیا اس خدا کی ناش میں وہ سے جو واقعی دنیا کا خالِق اور مالِک خدا ہے۔ اور ہوتمام صفات کا طریسے موسکوف اور تمام بدلوں اور نقائی سے مبرا ہے۔ باکسی عودت کے بیج خدا کی اش بس ہے یا اور ایسے ہی کرور اور ناتواں ۲۳ کرور خداؤں کاج یا ہے۔ ابوكداكراملى محبوب اورمقعمود كنارسي جى بربط رسي توسمنديس فوطرزني سع كيا مكال میں مثال کے طور پر کہتا ہوں مثلاً عیسا ئی کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم جو ایک عورت کے بید است ببیدا بوا اُسی طرح برحس طرح عام انسان ببدا بونے بیس اور کمانا پیتا مجمّانا مؤنتا ما وه خداس بد ومكن بعدكم ايك شخص كواس سع معنت بوليكن انس في وانش بر کھی تجویز نہیں کتی کہ ایسا کرور اور نا تواں انسان خُداہی ہوتا ہے۔ یا برکہ عوزنوں کے المست معى مندلىدا بواكن بين جبكه ببلابى قدم باطل ير برااي تو دوسر عقدم ی حق پر پڑنے کی کیا اُمبد ہوسکتی ہے ہو شعاعیں زندہ ضدا ، کابل صفات سے مومون خدا کومان کردل پریشتی ہیں۔ وہ آیک مرنے والی بستی مشعف و نا توانی کی تصویر برستی معمکهال ۱۹۹ الطالب لامدن حب لد طالب كوتوسار سے تعقب اور عقیدے جھوڑ دینے چامِٹیں میعروہ سیخےعقائم کی طلب میں لگے۔ تب بہتری کی امید ہوسکتی ہے۔ اس کے لئے بنيادى ايزمط مفدا بوني چا بيئية تنب أنزى اينعط بھي خدا ہي ہوگئ مبلد بازي انھي چيز نہيں مع بيعمومًا برقسمت انسان كي محرومي كاموجب بوتى بعد مثلًا اكرآب بهماري صحبت بي ندرين اورچك جائين اور دوجار بانين يى كبدين كه دال كيا مقاً ، يكه نرطا توبتل يعهماوا اس میں کیانغصان ہوگا۔ دئیا میں اس قسم کی بانیں کرنے والے بہت ہیں کیکن محروم و

برقسمت دیکھو افلیدس کی پینداشکال اگرایک بیتے کے سامنے رکھ دیں ممکن ہے وہ لبض إنسكال كوليسندكرسي ليكن أن انسكال كى ليسنديدگى اليبى لفع بخش تونهيس بوسكتى-اس ك رده ان کے نتائج سے بخبرہے اورنہیں جانیا کراک سے کیا کیا فوائد پہنچ سکتے ہیں۔ یں نے انسلام پر اعتراض کرنے والے دیکھے بھی ہیں ۔اور ان اعتراضوں کوجمع بھی لیا ہے ہوائسلام پر کئے جانے ہیں۔ بیں سک**ے کہنا ہوں** کہجہاں ان ناوا قفول نے اعتراض ياب وُهي حِمَت كاخزانه اور بميث بهامعارف اورحفائق كا وفيينه وماب اُن کے افقالین بخز نادا فی اورکورٹیٹمی کے اور کھے نہیں ہے۔ اعتراض کرکے انہوں نے ثابت <u> دیا ہے کہ وہ تاریک دماغ کے انسان ہیں اور کجروطبیعت رکھنے ہیں ورنہ وہ معارث اور</u> متفارُق کی معدن پراعتراض نرکرتے۔ اس ملئے میں آب کونصیحت کرتا ہوں۔ کہ نرمی اور تختل كے سانغراصل تقیقت كى طلب میں لگیں۔ آپ خداجوئی کے طالب ہیں۔ آپ کے لئے عُمدہ طریق میں ہے کہ آپ پیلے تھیے عقالُ كرير عبس سيستاب كوبيمعلوم ہوگاكہ وہ خداحبس كى تلاش اورجستجو آپ كوہے ـ ميك كسب پیمیر؟ اس سے آپ کی معرفت کوتر تی ہے گی ۔ اور معرفت میں جو **قوت جذب مجبّدت** کی ہے۔ وہ الٹونعالے کے ساتھ ایک مجتت پریدا کرنے کاموجب ہوگی۔ بروں اس کے مجتت كادعوك منيروميل كىطرح ب بويندروزك بعدزائل بوجاتا ب بدأب بإدركهين اوربهمادا مذبهب ببي سيع كدكسى شخص برحداكا فورنبين جيك سکتا یعبنتک آسمان سے وہ نورنازل مذہو۔ بیستی بات ہے کہ فضل آسمان سے آتا ہے جبتك فودخدا اپني موشني اين طلبگار برط اهرنه كرے أس كى رفتار إلك كيرے كى مان المبوتي بهاور بونى جابيئي كيؤكد ووقسم قسم كي ظلمتو ل اور قاريكيية ل اور ماسته كي مشكلات میں بینسا ہوا ہوتا ہے۔لیکن جب اس کی روشنی اس برحمکتی ہے تو اس کا ول و د ماغ روشن بوجانا بعداوروه فرسع معكور بوكربت كى رفتار سعضدا كى طرف جلنا بي

تى بو ـ تصورى مزبب كايابند بني بول ـ

سمضرت اقدیں ۔ اگر کوئی اپنی جگہ بیفیعلہ کر کے آوے کہ میں نے بچھ ماننا ہی نہیں تواس كوبم كجيه نهيب كبرسيكتے -اوركبير كيمي كيا -ليكن اگركوئي عقل مكھتا ہے تواصنط الاً اس كوامك

راہ پیدا کرنی پر تی ہے۔

مذیب کیا ہے؟

مذبهب كياسيد؛ وسى راه بيعض كووه اينف لئے اختنيار كرتابيد. مذم ب نو برشخص كوركهنا يرظ اببيط وروه لا مدمبب انسيان جوخدا كونهيس مانتا اس كوبعي ايك وإه اختيار كرني لازكا

سے۔اوروُہی مذہب ہے گرہاں امرخورطلب بہرہ نا جا ہیئے۔ کرجس راہ کو اضنیار کمیا سے۔ لیاده داه ویسی بیسی پریمل کراس کوئیچی استنقامت اور دائمی داست اور نوشی اورختم نبوینے

والا اطمينان بل سكتاب

د کھود منصب توایک عام لفظ ہے۔اس کے معنے چلنے کی جگدیدی ماہ کے ہیں۔اور بیا دین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ سرتسم کے علوم وننون طبقات الارض، طبعی ، طبابت، ہیئت وغیرہ میں بھی ان علُوم کے ماہرین کا ایک فرمب ہوتا ہے۔اس سے کسی کوحیارہ

ہوسکتا ہی نہیں۔ یہ توانسان کے لئے الزی امرہے۔اس سے باہر ہو نہیں سکتا ہی جیسے

انسان کی رُوح جبم کوچام بنی ہے۔معانی الغاظ اور پیراید کوچا ہتے ہیں۔ اسی طرح انسان لوفرمب کی طرورت ہے۔ ہماری بدغرض نہیں ہے اور مذہم بدمجت کرنے ہیں۔ کہ کوئی

الشك يا كاذك يا يميشر بمادا مقصد توصرف يرب كرس كوده يكارتا ب اسف اس کسمجاکیا ہے ،ہم کہتے ہیں کہ کوئی نام او ۔ گریہ بتاؤ کہتم اسے کہتے کیا ہو؟ اس کے

صفات تم نے کیا فائم کئے ہیں ؛ صفات الہی کامسئلہ ہی توبرامسئلہ ہے بجس برغود کرنا

بيا بعثے.

حق جو - بیں یہ تمجینا ہوں کہ مذہب کا کام فطرت کو دوست کرنا ہے۔

رث أقدس اس وقت كوئى مادشاه بعيمثلاً شهنشاه ايلهورومهم ب- اب أكم ف اورکوکہیں ہی قریحلفات سے کہیں گے مگر مونہیں سکتا۔ ہم یہی توج سنے ہیں کہ اس تى خدا كوث ناخت كياجا دے اور باتى سب بحقفات جھوڑ ديئے جائيں اس تام فار كى درستے استسلام دین قطرت ہے المتكلامية كيا ؟ أستلام كاتونام بى الله نفالى فيط التّدركا ہے۔ فِطرتی مُرْمِب امْسَلام ہى ہے ۔ گران بادّں کی تنیقت کے گھنتی ہے جب انسان صبراور ثابت قدمی کے ساتھ کسی پاک محبت میں رہے۔ ثابت قدمی میں بلسی یں ہوتی میں۔ شہد ہی کی مکھی کو دیکھو کہ جب وہ ثابت قدمی اور محنت کے ساتھ لینے كامين لكتى ب توشهر جسيى نفنين اوركار أمدشت نيار كرليني ب -اسى طرح برمون وا سنقلال سے لگتا ہے۔ وہ اُس کو یالینا ہے مذھرف بالیتا ہے۔ بلکہ مبراتوبہ ايمان بيركه وه أس كو ديكه ليتا بيدارضي حكّوم كي تخصيل مي كيس فدر وقت اور روبيه في لنا يرانا بعد بعكوم رُدوا في علوم كي تحصيل كي قواعد وصاف طورير بنا رسي بمالا مذمِب جو رُوحانی عُوم کے مبتدی کے لئے ہونا چاہئے ، یہ ہے کہ وہ پہلے خواکی ہستی ، پیر اس کی صفات کی واقفیت بریدا کرے ایسی واففیت بولیتین کے درجہ کے کہنے جامے تب التدنعال كي فات اوراس كي صفات كاطِد يراس كو الحلاع بل جا وسع كي -اوراس کی ُدوح اندرسے بول اُسٹے گئے کہ یُورے احمیدنان کے ساتھ اُس نے خواکویا لیا ہے جب الله تعالی کی ستی بر الساایمان بیدا ہوجا دے کہ وہ لیٹین کے درج نک برنج مجاوے ادرانسان محشوس كرك كراس ف كوياخلاكو ديجوليا بعدادراس كى صفات سع واتفيت ماصل ہوجا وسے توگنا ہ سے لطرت بریدا ہوجاتی ہے۔ اور طبیعت ہو پہلے گناہ کی طون جگ تقى اب ا د مرسى بنتى اور نفرت كرتى سے اور يہى توبد اوریہ بات کہ الله تعالی برکابل ایمان کے بعدطبیعت گفاہ سے منفر بوجاتی

بدبات أسانى ادرصغائى سيمجدين أسكتى بسد وكيوسنكعباب ياأدر زبرس بي بالعن زبريل جاز ہیں۔انسان اُن سے کیول ڈرٹا سے ہ صون ا<u>سلے ک</u>ے تجربے نبتا دیا ہے کہ اس دھر پر بیز میرالک کریہے بين بهتول كونبركعا كر لمآك بونے ديكھ اسے اس الي طبيعت اس طرف نہيں جاسكتى - بلك ڈورتی ہے جبکہ یہ بات ہے پورکیا وجرہے کرتسم قسم کے گناہ سرز د ہوتے ہیں بہانتک کداگر استدبس ایک بیسید بط ابوا بو تو مجمک کراس کو اُنظا لیکا محالانکه تقوط سے اعلان سے معلوم ہوسکتا ہے کہ وہ بیسیرس کا ہے۔ ہیںنے دیکھا ہے کہ بارہ بارہ آنے برمحقوم بیوں كى جانيں بى جاتى ہيں۔عدالتوں ميں جاكر ديجھو يس فدر نوفناك اور تاريك نظب مه نظر آئے گا يحقوفرى تقورى بات برحموف بولا جانا سے فستى وفوركا ابك دريا بهدر باہد بدكيوں ؛ صرف اس لئے كه خدا برايمان نهيں ہے ۔سانپوں اور زہروں سے ڈرتے ہيں۔ اس للے کداُن کو مہلک مانتے ہیں اور اُن کے خطرناک ہونے پر ایمان ہے۔ اگر التُلافِ يرايمان كابل مو توكس نهيس مجينا كدكيول كنّاه سے نفرت بيدا نرمو-نیکی کے دوہیسائو انسان کے لئے دو باتیں ضروری ہیں۔ بڈی سے بیعے اور نیکن کی طرف دوڑے۔ اورنیکی کے دوہیہاو ہوتے ہیں ۔ ایک ترک بنتر دوسرا اقاصد نفیر ترک بنترسے انسان کامِل نہیں بن سکتا جبتک اس کے ساتھ افاضهُ خیرنه ہولیعنی دومیروں کو نفع بھی پہنچائے ا اس سے بیتہ لگتا ہے کئس فدر تبدیلی کی ہے اور بیر مدارج تب حاصل ہوتے ہیں ۔ کہ خداتعالی کی صفات برایمان موادر اُن کاعلم بو بجنتک به بات مذمو-انسان بداول سے بھی کی منہیں سکتا۔ دوسروں کو نفع بہنجانا توبرطی بات ہے۔ بادشاہوں کے رعب اور تعزیرات مندسے بھی توایک مدیک ڈرتے ہیں اور بہت سے وگ ہیں جوت اوُن کی خلاف ورزی نہیں کرتے بیرکوں احکم الحاكمین كے توانین كی خلاف ورزى میں دليري سيدا ہوتی ہے۔ کیا اس کی کوئی اور وجہ ہے بجراس کے کواس پر ایسان نہیں ہے و ۔ یہی

ایک باعث ہے؛

بدلول سے بچنے کا فراہتہ خدا تعالے کی جلالی صفات کی تخسبتی

الغرض بدبوں سے بیکنے کا مرصلہ تب طے ہوتا ہے جب خدا پر ایمان ہو کی دوسرا مرصلہ بیر موناچا ہیئے کہ اُن راہوں کی تلاش کے بوخدا نعالے کے برگزیرہ بندوں نے اختیا

کیں۔ وہ ایک ہی داہ ہے جس پرجس قدر داستباز اور برگزیدہ انسان ونیا میں چل کرخدا تعالے کے فیض سے فیضیاب ہوئے۔ اس داہ کا پتر یُوں لگتاہے کہ انسان معلوم کرے کہ

خدانغالی نے اُن سے ساتھ کیا مُعاملہ کیا؟ پہلام حد بدیوں سے بیچنے کا تو خدا تعالے کی احداد نعالے کی احداد کی است

جمالي تختلي يأروح الفُدس

اور دور امرتبہ خدا تعالے کی جمالی تجستی سے ملتا ہے اور آخریہی ہے کہ جب تک اللہ نقل کے موافق رُورح اللہ کی طوف سے قرت اور طاقت منسلے جس کو اسلامی اصطلاح کے موافق رُورح القدس کہتے ہیں کچر جسی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک قوت ہوتی ہے ہوخدا تعالیٰ کی طرف سے الفدس کہتے ہیں کچر کھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک قوت ہوتی ہے ہوخدا تعالیٰ کی طرف سے

العدل ہے ہیں چھ بی ہوں ہوں ہے۔ یہ ایک وق ہری ہوں ہے۔ در سال می رف سے اور طبیعت میں ایک سکینٹ آتی ہے اور طبیعت میں ایک سکینٹ آتی ہے۔ اور ایک سکینٹ آتی ہے۔ اور طبیعت میں ایک سکینٹ آتی ہے۔ اور ایک سکینٹ آتی ہے۔ ایک سکینٹ آتی ہے۔ اور ایک سکینٹ آتی ہے۔ اور ایک سکینٹ آتی ہے۔ اور ایک سکینٹ آتی ہے۔ ایک سکینٹ آتی ہے۔ اور ایک سکینٹ آتی ہے۔ اور ایک سکینٹ آتی ہے۔ اور ایک سکینٹ آتی ہے۔ ایک ہے۔ ایک سکینٹ آتی ہے۔ ایک سکینٹ آتی ہے۔ ایک ہے۔ ا

نیکی کے ساتھ ایک مجتت اور بیار پیدا ہؤ جا نا ہے۔

جسن بیکی کو دوسرے لوگ برطی مشقت اور اوجھ مجھے کر کرتے ہیں۔ یہ ایک القت اور اوجھ مجھے کر کرتے ہیں۔ یہ ایک القت اور اسکھالیتا مردر کے ساتھ اس کو کرنے کی طرف دوڑتا ہے۔ جیسے لذیذ جیز بجی بھی شوق سے کھالیتا ہے۔ اسی طرح جب مندا تعالیٰ سے تعلق ہو جانا ہے اور اس کی پاک رُوح اس پر اُتر تی ہے۔ یہ نیکیاں ایک لذیذ اور نوش ہو دار شریت کی طرح ہوتی ہیں۔ وہ نولصورتی جو نیکیوں کے اندر موجود ہے اس کو نظر آنے لگتی ہے۔ اور بے اختیار ہو ہوکر ان کی طرف دوڑتا ہے۔

بدى كے تعتقد سے بھی اُس كى رُوح كانب ماتى ہے۔

برأموراس قسم كے بين كريم اُن كو الفاظ كے بيرايد ميں بُورے طور سے ادانہيں كركتے كيونكه به قلب كى حالمتيں ہوتى بيں بھركوس كرنے سے ہى اُن كا تھيك يہ لگتا ہے اس وقت تازه بتنازه انواداس كوطنته بير-انسان صرف اس يان پرجى نازند كرسے ور اینی ترقی کی انتبااسی کونس بھے لے کہ کھی کھی اس کے اندر رقت بیدا ہو جاتی ہے۔ یہ رقت عارضی ہوتی ہے۔ انسان اکثر دفعہ ناول پڑھتا ہے اور اس کے درد انگیز محقد پر پہنچ کربے اختیاد روپڑ اسے رحالاکہ وہ صاب جانئا ہے کہ برامک جھُوٹی اورفرضی کہائی ہے۔ بیس اگرمحض رو بطینا یا رقت کا پُرِدا ہوجانا ہی تقینی مرور اور لڈٹ کی برطہوتی ہجہ توآج پورپ سے بڑھ کرکوئی بھی رُوحانی لذّت صاصل کرنے والا نہ ہوتا۔ کیونکہ ہزار ! ناول شائع ہوتے اور لاکھول کروٹروں انسان پڑھ کردوتے ہیں۔ فبطرة انسانى اورستحي معرفت امل بات یہ ہے کہ انسان کی فطرہ میں ایک بات موجُود سے کہ منسی کے مقام پر بنس پڑنا ہے۔ اور رونے کے مغام بر روبھی پڑتا ہے اور اُن سے مناسب موقع پر ایک لذّت بھی اُٹھا تاہے۔ گریہ لذّت کوئی رُدما نی فیصلہ نہیں کرسکتی ۔ کوئی کسی عودت پرعاشِق بوجا الب ۔ اور اپنے عِشق ہی میں اُس کے بیج کے شعر بنا بنا کر فوش موتا ہے۔ اور رونا ہے۔ انسان کے اندرایک طافت ہے تواہ اُس کو محل بریا ہے محل استعمال سے ۔ اس مانت برہی معروسہ کرکے مذہبی الدنعالے نے بیرطانت اس لئے رکھی ہے کدسیتے سائل محوم ند ہوں جب بد برعل استعمال ہو۔ توان کے لئے آنے والے رُوحانی مالدج كاكب مقدمہ بواور بر قوى كاكام دے-غرض بدامُوركدكهي رويرانا ادركهي ونياكي دوسري جيزول ادرتعتقات سے

انقطاع کرنا بدعادمنی ہوتے ہیں۔اُن پر احتبار کرکے بیدست ویا نہ بنے۔ وہ امور جن پر سبتی معرفت کی ہنا ہے، یہ ہیں کہ وہ خداکی راہ میں اگر بار ہار اُ زمایا جائے۔ اور مصابُر

ادر مشکلات کے دریامیں ڈالا جائے۔ تب بھی ہرگز ندھبرائے۔ اور قدم آگے ہی برطھلئے اس کے بعداس کی معرفت کا انحشاف ہوتا ہے اور یہی سچی نعمت تقیقی راحت ہوتی ہے اس وقت دل میں رقت پریدا ہوتی ہے گریہ رقت عارضی نہیں ہوتی بلکہ سردر اور لڈت سے مجری ہوئی ہوتی ہے۔ رُوح یانی کے ایک مصنی جشمہ کی طرح خدا کی طرف بہتی ہے۔ مُدّعا یہ ہے کہ سمندو کے پہلے ایک مراب آتا ہے وہ بھی سمندر ہی نظر آتا ہے۔ جو سراب کو دھوکا مجا كرا كے چلنے سے رہ جاتا اور مائيس ہوكر بعي خجاتا ہے وہ ناكام اور نامُراد رسّنا ہے ليكن ہوہمت مبیں اور قدم آگے براها اے وہ منزل مقصود پر بہنچ جا اے خدانعالی نے مختلف کیفیّیتیں انسانی رُوح کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔اُن میں سے اس رفّت کی تھی ایک کیفتیت ہے۔ کوئی فقط شعر خواتی یا خوش الحانی ہی سے متاثر ہو جاتا ہے۔ کوئی آگے جینا ہے۔اوران پر فانے نہ ہو کرصبر کے ساتھ اصل مرحلہ تک پہنچتا ہے۔ یہ یا در کھو کہ سخیا کی محطالِب کے داسطے بہ شرط ہے۔ کہ جہاں سے اسے سیّا ٹی ملے ہے ہے۔ یہ ایک ڈگی ہے جواس کی رہبری کرتا ہے۔ اس دفت دنیا میں ایک کشاکش مشروع ہے۔ آریدا پنی طرف كھينينا جا منے ہيں۔ برموُالگ بلانے ہيں۔ داوسماج والے اپنی ہی طرف دعوت كرتے ہيں عبسائی ہیں وہ عبسائیت ہی کو پیش کرتے ہیں۔ ہماری دفوت مغدا کی نلاش کرے نرض ہرقوم اپنی طرف کھینھیتی ہے۔ اُن کے درمیان اختلاف کا دائرہ بہت ہی وہیے ابواجاتا ہے۔ گریم جس بات کی دعوت کرتے ہیں اور ہو کسی سحیا ٹی کیے طلبگارکوبتلاکتے ہیں وہ بیرہے کہ وہ خداکی تلاش کرہے۔مثلا آریہ ہیں دہ تمام قدوس اور راستبازول كو كاليال ديني بين-ان كنزديك سيت سي يايري ر بھگت بھی کہی نجات نہیں یا سکتا۔ ان کے اصول کے موافق خدانے ایک ذمتہ بھی ہ

نهیں کیا۔اب بتاؤکہ ایسے پرمیشر پرجو ؤہ ببیش کرنے ہیں کسی سیتے طالب کی المبدکیؤکر ہیم ہوسکتی ہے۔ اور کبونکر مفدا کا جلال اور شوکت اُس کی رُوح پر ایک رقنت بَریدا کر کے گناہ کی طون مبانے سے بھاسکتی ہے جب وہ خیال کتا ہے کہ اس نے تومیرے وبود کا ایک ذرّہ بھی پیدانہیں کیا۔ بھرجب بر مانا گیا کہ وید کے سواخدا نے کسی آدر ملک کو اینے کلام سے فیض ہی نہیں بخننا نوکس فدر ما یُوسی بیدا ہونی ہے۔ الغرض ہماری نصبحت نو بہی ہے ا پر جوستیا ئی کی تلاش میں تسدم رکھتا ہے اس کی غرض اور غایت مقدا کی ملائش ہو۔ مپیر معارف اور مقاكن كا دبيا بهد بكاننا سع جب اس كوسيقے خدا برج ايك بى خدا سے متيا ايمان یہ ماہوجائے۔ حفائق اورمعارف كالعلق علوم سيركو يادر كهومفائق اورمعارف كالعنق عكوم سے بيے جس فدرمع فت وسيع بوگى حفالُن كھلتے حبائيں گے بس تحقيقات كرنے وفت دل كوبالكل بإك اورصاف كركے كرے جس قدر دائ حضب اورخود غرضىسے ياك بوكا داسى قدر جدر اصل مطلب سجه ميں آجائيكا نُور اورظُكمت ميں جوفرق سبے اسے ايک جابل سے جابل انسان بھی جانتا سبے يتي اور صحيح بات آیک ہی ہوتی۔ بدیس دولفظوں میں میری ساری نظریر کا ضلاصہ بدیسے کہ سبیدها منط دولقطول میں ایک ہی ہونا ہے۔ بدائورہی ہونابی غورہیں۔ آب ہمان رہی اورصبروامتقلال سعامم ريد خداك نفنل سع كي بعيدنهين ب كراب كواس واه كا یند معے جو کروٹیا مقدّس انسانوں کا تجربہ شدہ ہے اور اب بھی جس کے تجربہ کارموجُود ہیں۔ حق بو كاحضرت اقدل سيخلوص عقىدت اظهار

صفرت افدس علید القتلاة والبتلام نے اس لقریر کو بہاں ختم کیا۔ سی جو صاحب کچدع معد تک قانیان میں رہے۔ انہونی لیصفرت اقدمی کی صحبت میں سہ کرج فائدہ اُکھایا۔ اُس سے اظہار کے لئے ہم اُن کے ایک خط کو جو اُنہوں نے لاہورسے ہمارے نام بھیجا ہے یہاں درج کرتے ہیں۔ کری جناب شیخ صاحب تسلیم

میری بے ادبی مُعاف فراویں۔ میں قادیان سے امپائک کچھ وجو ات رکھنے پر چلا آیا۔ میں اب بہاں موجُون کا کہ مجھے اپنی زندگی پر نوک کے لئے کس پہلو میں گذار نی ہے۔ میں آپ کی جماعت کی جکائی سے بحلیف محسوس کر رہا ہوں۔

(۲) بیں حضرت بی کے اضائص کا حد درجہ مشکور ہوں اور جو کچھ رُوحانی دان مجھے نصیب ہوا۔ اور جو کچھ مجھ پرظا ہر ہوا۔اُس کے لئے نہایت ہی مشکور ہوں ا ہوں۔ گر افسوس ہے۔ دنیا میں سخت اند معکار ہے اور میں ایک آیک قدم پرگر رہا ہوں۔ سوائے صحبت کے اس حالت کوف اِئم رکھنا مہرے لئے کھٹن (دشوار اسے۔

رم، اس بات پر میرالیتین ہے کہ بے شک حضرت صاحب رُوحانی مجدا کی کے طابوں کے اعامانی ہو ہیں۔ اور ان کی شخصت ہیں سنتقل طور پر رہنا بڑا صروری ہے۔ ونیا کی صالت الیسی ہے کہ موتیوں مجی پیرا ہیں میں بینے ہیں اور کوٹریاں جمع کرنے ہیں۔ اور جوشخص موتی سنجا لینے لگے ۔اس کے سر ہر مٹی پیمینک دیتے ہیں۔ ہائے انسوس کہ وہ کوٹریوں کو بھی موتی سجھے بیسطے ہیں۔ ہیں سخت گھرا ہا جمعا موں۔ ہیں بیں کیا کروں اور کدھ جاؤں۔ مہری صالت بہت ہجے۔ تمام جماعت کی ضربت

میں آواب یخصوصًا حضرت صاحب کی ضرمت میں مؤدّبانہ ا واب عرض فرماوی اور میرے سامے

حضوت صاحب ادرتمام جمائت سے دعا كاوير.

اُپ کا نیازمند۔ وزیرسنگ<sub>ھ</sub> بہخط محصّرت افترسؓ کے صنور پڑا*ھ کرمٹ* نایا گیا۔ بھنورعلیاں تاہم نے ایڈرڈ ایجھم کو مندر*دی* 

ذبل بواب لكو ديف كاحكم ديا-

"صبراور استقلال کے ساتھ جب کک کوئی ہماری صُجت میں مذرہے وہ ف اندہ نہیں انتقاسکتا۔ اُن کوچا ہینے کہ وہ بہاں آ جائیں۔ اور ایک عرصہٰ نک ہماہے ہاں رہیں " (المكم جلد ه نبر اا صفيه و تا ١١ برج ١٧٧ ماري النالة) ٠ ١٣٠ ه ما ١٠ ١٠ ارايديل المالك م ال ما ١٢ م عار ابديل المالية

المرماري كناوي

## الهامات اورحديث النفس ميں امنياز

المامات كم متعلق ذكر مقاكد اس مين بهدن مشكات برطف مين وطيا -

" بعض لوگ صدير ثالنفس اور شيطان كالقاركو الهام الهي سي تميز نهيس كرسكة ادردهوكا كلام نفي من وخداكي طرف سيروبات آتى بعدوه يُرشوكت اورلذيذ موتى ہے۔ دل پر ایک تھوکر مار نے والی ہوتی ہے۔ وہ خداکی انگلیوں سے نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کاہم وزن کوئی نہیں وہ فولاد کی طرح گرنے والی ہوتی ہے جیسا کد قرآن شرایف میں آیا ہے۔ إِنَّا سَنُلِقَيْ عَلَيْكَ قَوْلًا تُعَيْدًا لَّهِ تَفْيل كے يہى معنى ميں مرشيطان اورنفس كا القاراليسانهين ہونا۔حدیث النّفس اورشبطان گویا ایک ہی ہیں۔انسان کےساتھ کو توتیں ہمیشدگی ہوئی میں۔ ایک فرشنتے اور دوسر سے نتیکطان۔ گویا اس کی ٹانگوں میں وو رتے پڑے ہوئے ہیں۔ فرث تدنیکی میں زغیب اور مدد دیتا ہے بعبیما کہ قرآن شرایت ين أياب أيَّدَهُ مُهُ وَوْح مِنْدُهُ اورشيطان بدى كى طرف ترفيب دياب جدياك قرأن تربین میں آیاہے۔ یُوسٹوسٹ۔ان دونوں کا انکار نہیں ہوسکنا نظکمت اور نور ہردو سا فل لگے ہوئے ہیں۔عدم علم سے عدم فے ثابت نہیں ہوسکتا۔ ما سوائے اس عالم ك اور مزارول عجائبات بين - كويا بدى دك بهول حدّ لل اعدد أي مرتب المسكاس ب*ن شیطان کے ان وساوس کا ذکرہے یوکہ* وہ **لوگوں کے درمیان اِن دنوں ڈال رہا** 

ہے۔ بڑا وسوسہ یہ ہے کہ رانج بیت کے متعلق غلطیاں ڈالی مبائیں جیسا کہ امبر لوگوں کے پاس بہت مال ودولت دیجھ کر انسان کہے کہ بہی پرورش کرنے والے ہیں۔

شبطاني وساوس كاعلاج

اس واسط حقیقی رتب الناس کی بناہ جا سے کے واسطے فرمایا۔ بھے وُنیوی بادشاہو اورحاكموں كوانسان مُختارمُطلق كِينے لگ جا ناہے۔اس پر فرمایا كه مالك النّاس اللّٰدیمی ہے۔ پیمرلوگوں کے وساوس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ مخسکوق کوخداکے برابر ماننے لگ پڑتے ہیں۔اوران سے خون ورجا رکھتے ہیں۔اس واسطے الّدالنّاس فرمایا۔ یہ تین وساوس ہیں۔ان کے دُور کرنے کے واسطے بہتین تعویذ ہیں اور ان وساوس کے ڈالنے والا وبهي فتناس ہے بحس كانام توريت ميں زبان عبراني كے اندر بناھات أيا ہے جو موا کے پاس تیا تفاحیوب کر حملہ کرنے والا۔ اس سورۃ میں اُسی کا ذِکرہے۔اس سے معلوم ہواکہ دخال بھی جبر نہیں کرے گا بلکہ جبیب کرحملہ کرے گا تاکیکسی کو خبر مذہو جیساکہ یا دریوں کاحملہ ہوتاہیے۔ ببرغلط ہے کہشیطان خود حوّاکے پاس گیا ہو بلکھبیہ لہ اب چی*ب کرا*تا ہے ولیسا ہی تب بھی چیپ کر گبیا تھا۔ کسی آدمی کے اند<mark>ؤ</mark> اینا خیال بھ ونناجے اور وہ اُس کا قائمقام ہو حباتا ہے۔ کسی ایسے مخالف دبن کے ول بیں شبطان فے بديات ولمال دى هى اور وه بهشت جس مين حصرت آدمُ ربينتے تنے وہ بھی زمين پر ہى كفنا کیسی برنے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا۔ فرآن شراعیت کی پہلی ہی شورون میں جوالنہ لگا نے تاکید فرط ٹی ہے کہ معصنُوب علیہم اور صالّین لوگوں میں سے مذیننا بعنی اےمسلمانوں تم يهود اورنصاري كے خصائِل كو اختيار مذكر نا-اس بيں سے بھي ايك بيشگو في توكنني ہے ك بعض مسلمان ابساكریں کے لیعنی ایک زمانہ آدے گا كه ان میں سے بعض بہود اور نصاری ليضعابل اختيادكس ميكركيوك بحكم بمبيشه اليسد امرك منعلق دياجا ناسب ببس كي خلاف ورزى كرف والع البعض لوك بوست بين "

## قرآن خاص وحی ہے

ر قرطایا:-

" رُسُول الندصلي النُّدعليه ويسلّم كا ساراكلام وحي بهونا مخفاء مُرفران شرليب ايك خاص وي بهونا - وه ايك **لُور** بهوناء" (المحم جلده نهر ۱۳ صفحه ۹ -۱۰ برچه ۱۳ مارچ سان<sup>واله</sup> ۱۱

وارماريج المجائر.

ا بکٹنخص نے اپنی بعض مُشکلات کے حل کے واسطے دُ عاکے لئے عرض کی - فر مابا،۔ " دُعا کریں گے"

وه شخص البینه کامول میں شاید کسی اور پر کھروسہ رکھتا کھا۔ اِس پر فرمایا :۔

مُشْکلات کا واجد حسک خدُرا کے لئے ہوجادُ

" انسان پرکمی معروسہ نہ کرو صف خدا پرمعروس کرو۔ جب انسان پرمعروسرکر دیگےت ہی خالی رمو کے اور کچئے حاصِل نہ ہوگا۔ استسلام بہی ہے کہ حِرف خدا کے لئے ہو جا دُ۔ مجرسارے مشکلات میں سے منت سے ہیں ہے۔

مَل ہوجاتے ہیں۔" ت رایا

"خداتعالے کاجلال اسی طرح ظاہر ہونا ہے کہ ونیا سے بڑر کے دُوکیا علے کیونکہ بیرک ایساگناہ ہے جس کی نسبت خدانے کہا ہے کہ بی بخث انہیں جائیگا۔ اس و نف بڑا پیٹرک

يهى ہے كەمبىغ كوخدا بناياجا آہے! نشرايا:

تئورهٔ اخلاص میں فیتنه نصاری کار د

" بوئد نصاری کا فِتنہ سب سے بڑا ہے اس واسط اللہ تعالے نے آیک سُورۃ قرآن شراهیٹ کی توساری کی ساری مِرن ان کے منعلق خاص کر دی ہے لیعنی سُورۃ اختاص اورکوئی سُورۃ ساری کی ساری کسی قوم کے واسطے خاص نہیں ہے۔ اُحکی خواکا اِسم ہے اود احد کامفہوم ولد سے بڑھ کرہے۔ صکد کے معنی بیں ازل سے غنی بالذات ہو بالکل مُختاج برا ہے۔ " بالذات ہو بالکل مُختاج نہ ہو۔ اقنوم المنتہ کے ماننے سے وہ مُختاج برا اسے۔ " دا کمکم جلدہ نبر ۱۲ صفحہ ہو برج سے ۱۳ مارچ سنالیاءً)

الرماني المفاية

نسسهایا :-

" ساری نومشیال ایسان کے سساتھ ہیں " دِاملکم جلد ھ نمبر ۱۲ صفہ ۱۰ پرجیہ اسلاماری سلنظیمۂ)

الإمارچ منظائه

## وجدو سرورایک عارضی چبز ہے

فرمایا :۔

قراردو كيج وفش الحانى سے نشريس أحباتا ب سخيائي كاكمال حس سے خدا فن مونا ہے وہ ببہے کہ انسان خدا نعالے کے ساتھ اپنی وفاداری دکھلئے۔ ابلیے انسان کا تفوراعمل بھی دومسرے کے بہت عمل سے بہترہے۔ مثلاً ایک شخص کے دولوکر ہیں۔ ایک نوکرون بیس کئی وفعہ اپننے مالک کی خدمت بیں آ کرسسال م کرتا ہے اور ہر وقت اس ے گردو پیش رہتا ہے۔ دو مرا اس کے ماس بہت کم آتا ہے مگر مالک بہلے کو بہت فلیل نخواه دیتا سے اورد وسرے کو بہت زیادہ ۔اس لئے کہ وہ جاننا سے کہ دوسرا صرورت کے وقت اُس بریمان بھی دیننے کے لئے تیارہیے۔اور وفادار سے اور بہلا کسی کے بہکانے سے مجھے قتل کرنے بریمبی آ مادہ ہوجائے گا۔ یا کم از کم مجھے بھیوڑ کرکسی دوسرے كى ملازمت اختباركر ي كا اسى طرح الركوئي شخص خدا نغي ي حدف دارى ماتعلق نهبين ركمتنا لمرينج فنذنماز اداكرناب وراشراق تك بهي برطيفنا ہے بلكه كئي ايك أور اوراد جي تخويزكئے بوئے بيں - نو وہ خدا نعالے كى نظر بيں ايك وفادار انسان سے كو أى نسبت نهيس ركهنا كيونكه خدا تعالى عانتاب كمابتلاك وقت وف دارى نهيس وكهلا كا بحب انسان وفاداری اختنیار کرے گا۔ توسرُورلازمی طور براس کوحاصِل ہوجائے گا جبیسا كه كهانا كاناب تودسترخوان بعى ساخة آجاتا بسے ركم يا در كهنا جائيئے كه كاملوں بيس مبى بعض قبض کے وقت آجانے میں کیونکہ قبض کے دفت انسان کو مرور کی قدر زیادہ ہوتی بعداوراس كوزياده لذّت صائيل بوتى بعد" فرايا مِمنعلق *رائے میں جلد*بازی ندیج " انسان دومہ سے خص کی <sup>د</sup>ل کی ماہرت معلوم نہیں کرسکتا اور اس کے فلب کے مخفی گوشوں کک اس کی نظرنہایں پہنچ سکتی اس لئے دوسرے شخص کی نسبت جلدی سے کو کی رائے نرلگائے ۔بلکمسرسے انتظار کرے ۔ابک شخس کا ذکر سے کہ اس نے خدا نعلیا ہدکیا کہ میں سب کو اپنے ہے بہنرمجوں گا اورکسی کو اپنے سے کمنرخیال نہ

وسرماري ساولاري

تقریر میشاقدی بعثت بُرلین کے متعلق خداتع کی از لی سُنّت

سب صارب اس بات کوشن لیں کہ چ کہ ہماری یہ سب کار دوائی خداہی کے لئے

ہے۔ وہ اس غفلت کے زمانہ ہیں اپنی مجتن پوری کرنا چا ہتا ہے جیسے ہمیشہ انبیاء علیم

السلام کے زمانہ ہیں ہونا رہا ہے کہ جب وہ دیجتنا ہے کہ زمین پرتاری کھیل گئی ہے تو وہ

تقاضا کرتا ہے کہ لوگوں کو سمجھا وے اورت اورق کے موافق جت پُوری کرے اس لئے زمانہ

میں جب حالات بدل جانے ہیں اور خدا تعالیٰ سے نعلق نہیں رہتنا سمجھ کم ہوجاتی ہے اس
وقت خدا تنا لئے اپنے کسی بندہ کو مامور کر دیتا ہے تاکہ غفلت ہیں پڑے ہوئے لوگوں کو

سمجھل نے اور بہی بڑا نشان اس کے مامور ہونے پر ہونا ہے کہ وہ لنوطور پر نہیں آتا ہے۔

بلكرتنام ضردرتیں اس كے وجُود ريرت مهادت ديني بيں جيسے ہمارے يغر بخلاصلي التوطيب فل کے زمانہ میں اختینادی اورعملی حالت بالکُل خراب بوگئی تفی اور نہ صرف عرب کی ملکہ کُل واسیا ك حالت بركوبى متى مبيساكه التُذنعالي نے فرايا ہے خَلَهَ مَ الْفَسَادُ فِي الْسَابَرِ وَإِلْهَعُ فِي اس نسادِ عظیم کے وقت خلانعالی نے اپنے کابل اور پاک بندہ کو مامُور کرکے بھیجاجیسکے بب سے تفور ی مین بس ایک عجیب تبدیلی واقع ہوگئی مخلوق پرسنی کی بجائے ضدا تعلظ يُوجاكب براعماليول كى بجائے اعمال صالح نظر آف لگے۔ ايسا ہى اس زمان ميں ہى دنیا کی اعتقادی اورمملی حالت بگردگئی ہے۔ اور اندرُونی اور بیرُونی حالت انتہا تک خطرناک ہوگئی ہے۔اندرُونی حالت الیبی خواب ہوگئی ہے کہ قرآن تو بڑھتے ہیں گریمعلوم نہیں کہ کیا پڑھتے ہیں۔ اختقاد کھی کتاب الند کے برخساات ہو گئے ہیں اوراعمال ہی مولوی ہی قرآن کو پڑھتے ہیں اورعوام بھی مگر تدتر نہ کرنے ہیں دونو برابر ہیں۔ اگرغور کرتے تو بات کیسی صاف تقى قرآن شرلفين مصمعلوم بوناج كريينم برخداصلى التدعليدوسم كوالتدتعا لي في مثيل موسى پرداکیا ہے۔ بات بہ ہے کہ الله نعالے ایک سِلسِلہ بیدا کرتا ہے۔ کی رجیب اس سِلسِلہ براکی ودازع صد گذرنے کے بعد ایک قسم کا پُروہ سامچھا جا نا ہے توالٹر تعالیٰ اُس کے بدلے بیں ادرمیلیسلداسی رنگ میں تسائم ک ہے۔ فران میں دوس قرآن شریعندسے ووسلسلوں کا پن لگناہے۔ اول بنی اسرائیل کاسلسلہ جمولنی معه مشروع بوا اورصنرت عيسلى علبدالسلام برضتم بروكبا بيؤنكد بيبودكي بداعماليا لصعد تك يهين كى تقين اورأن يس بهان تك شقاوت اورسنگدى بيدا بولكى تفى كه وه أبياً کے قتل تک مستنعدم ہے۔ اس لئے اللہ نعبائی نے غضب کی راہ سے اس سِلسِلہ کوجس میں مکوک اور انبیاً ستھے بحصرت عیستے برختم کر دیا۔ نے کی ہے باپ ولاد**ت کشان ہ**ے

را گرکوئی إنکار کرے کہ اس امّت میں مسیح موعود مذہوگا وہ فرآن سے انکار کر ڈاہیے۔ اور اس كا ايمان مبانًا رسيه كار اوريد بالكل واضح بات سے داس بين كلف اورتصنّع اور بناور ل كانام نهيي هيد يهر چوشك وميمبركرس ده فرأن شراعي كوجهوالاناب. سُورهٔ فاتحمل تعمین کا ذکر التّدنغالي فياس كوكئي مورون مين بيان كردياسه اول توبيي مورة أوردوري سُورهٔ فانخر ص كو سرنماز كي سرركعت مين يرط صنة بين اس سُورة مين بين گذشته فرت بيش كتيب ايك وُه بوانمت عليهم كم مصداق بن ووسر مخضوب تمير حنالين منضوب سے يد مخصوصًا مُراد نهيں كدفيامت ميں ہى غضب بوگا كيونكم وكارالية کو چپوڑ آا اور ایحکام اہلی کی خلاف ورزی کرناہے ان سب برغضب ہوگا۔مغضوب سے مراد بالأنفاق بهوديس - اورالصّالين سينصاري - اب اس دُعاسه معلوم مؤتاب كمنعمعليد فرقدمیں واضِ ہونے اور باتی دوسے بینے کے لئے دُعا ہے اور ببرسنّت السّٰد کھری ہوئی ہے جب سے نبوت کی بنیاد ڈالی گئی ہے بخدا تعالیٰ نے بیرفانوُن مقرر کررکھا ہے کہ جب دہ کسی قوم كوكسى كام كے كرفے يا مذكرف كاسكم ديتا ہے توليفن اس كى تعبيل كرف اورليفن خلات ورزى كرف والعضرور بوتع بين بس لعض منتم عليه بعض مغصنوب اولعض صأليين ضرور ہوں گے۔ اب نمانه بآواز بلند کهتا اسے که اس سُورة مشرلین کے موافق ترقیب آخرسے مشروع ہو لئی ہے۔ آخری فرقہ نصاریٰ کا رکھا ہے۔ اب دیکھوکداس میں کس قدرلوگ داخِل ہوگئے پیر ایک بشب نے اپنی تقربر میں ذکر کیا ہے کہ نبیب الکھ مسلمان مُرند ہوچکے ہیں اور یہ قوم جس ندور کے سائڈ نیکی ہے اور ہو جو طراق اُس نے لوگوں کو گڑاہ کرنے کے اختیار کئے ہیں۔ ان سے معلوم موناهي كداس سع بره كركوئى عظيم الشان فتندنهين بعداب ديجعو كهنبن بانون مي

سے ایک توظا ہر ہوگئی۔ پھرووسری قوم مغضوب ہے۔ مجھے معلوم ہوٹا ہے کہ اس کا و نست جی

الگیبا اوروہ بھی پُورا ہور ہاہے رہبو دیوں پرغصنب الہٰی اس دنیا میں بھی بھڑکا۔اورطاعُون نے أن كوننباه كيا-اب ابنى بدكاريوں اورفيسق وفجور كى وجرسصطاعُون بكثرت كيمبيل رہى ہے كِتمان حق سے وہ لوگ بو عالم كہلانے ہيں بنہيں ورتے اب ان دونوں كے پورا بونے سے نبسر کا پیٹرصان ملتاہے۔انسان کا قاعدہ ہے کہ جب حیار میں سے تین معلوم ہوں توجو کھنی شئے معلوم کرلیتا ہے۔اور اس براس کو اُمبید ہوجا تی ہے۔نصاریٰ بیں لاکھوں داخل ہو گئے۔ منصوب میں داخل ہوتے مباتے ہیں مُنعم علید کا نمونہ بھی اب خداد کھا نامچاہٹا ہے۔ جبکہ مومة فانخرمين دُحامِنى اورسُورهُ نُورُمين وعده كيا گياسيد. توصاف معلوم هوناسيد كرمُورهُ نُورُ مین دعا قبول بوگئی ہے۔ غرض اب بیسراحِ صمر مُنح طبیہ کاسے اور بم اُمّید کستے ہیں کہ ضدا تعاليه اس كوروشن طور برظام كردے كا وربي خدا نعليك كاكام بعد جو بوكر رہے كا ـ . گرالنّدنغالی انسان کو تُواب میں واضِل کرناچاہتا ہے تاکہ وہ استحفاق جنّت کا تابت کرلیں البغيرخداصلي الشّرعليه وستم كے زماندين ہوا۔ خدا نعالے اس بات برقب در مقاركہ وہ حاتبكے بدُول بى پېغىرىغداصلى الله علىبدوسلّى كوبرقىم كى فتُومات عطا فرما يَا يَكُرنهين - خدا نے صحابہ کوشامل کرلیا تاکہ وہ مقبُول کھہریں ۔اس سنّت کے موافق یہ بات ہماری جماحت كويين الكى بى كربار بارتكيف دى جاتى بدادريند عدا تك جات بير. ہمارے دوضروری کام اس دقت ہمارے دو برطے صروری کام ہیں۔ ایک برکہ عرب میں انباعت

اس دقت ہمارے دو برطے صروری کام ہیں۔ ایک بد کر عرب میں انادت ہو۔ دوسرے اُورپ پر اتسام جُت کریں عرب پر اس لئے کہ اندرونی طور پر وہ بنی سکتے ہیں۔ ابک بہت برطار حصتہ ایسا ہوگا کہ اُن کومعلوم بھی نہ ہوگا کہ خدانے کوئی سیلسلہ فائم کیا ہے۔ اور یہ ہمادا فرض ہے کہ اُن کو پہنچائیں اِگر نہنچائیں تو محصیت ہوگی ۔ ایسا ہی اُورپ والے بی رکھنے ہیں کہ اُن کی خلایاں ظاہری جاویں ۔ کہ وہ ایک بندہ کو خدا بنا کرخلا سے دُورجا پراسے ہیں۔ اُورپ کا تو یہ حال ہوگیا ہے۔ کہ واقعی احداد دالی الدرض کا مِصداق ہوگیا ہے۔ طرح طرح کی ایجبادیں صنعتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس سے تعجب مُت کرہ کر پُورپ ارضی علُوم وفنوُن میں ترقی کر رہاہے۔ یہ فاعدہ کی بات ہے۔ کہ جب آسمانی مؤسس سند میں میں میں اقد میں ترین میں میں میں میں اور سری زند

علُوم کے دروازے بند ہوجاتے ہیں۔ تو بھرز مین ہی کی باتیں سُوجھا کرنی ہیں۔ یہ بھی ثابت نہیں ہوا کہ نبی بھی کلیں بنایا کرنے کتے یا اُن کی ساری کوشِشیں اورہتیں ارضی ایجا آت

> کیانتہاہوتی تفیں۔ م جسرے

أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ إِنْقَالَهَا كَيْ يُكُونُكُ فَهُور

تع بو اخرجت الارضِ اثقالها كازمانه عديميح مودد بي ك وقت ك

لئے مخصوص مختا بینا بخیراب دیکھو کہ کس فدر ایجادیں اور نئی کا نیں ٹیکل رہی ہیں۔ان کی نظیر پہلے کِسی نمانہ میں نہیں ملتی ہے۔مبرے نز دیک طاعون مجمی اسی میں داخول ہے۔اس کی

بر زمین میں ہے۔ پہلا انر بچ ہوں پر ہوتا ہے۔ غرض اس وفنتِ جبکہ زملینی علُوم کمال کک بہنچ رہے ہیں۔ توہینِ اسلام کی حد ہو چکی ہے۔ کون کہدسکتا ہے کہ اس پتچاس سا سط سال میں جس قدرکتا ہیں۔اخبار- رسانے توہینِ اسلام میں شائع ہوئے ہیں کہی ہوئے کتے ہ

یں جن فدرنساہیں۔احباد-رسامے تو ہی اسلام میں سارج ہوسے ہیں۔ بھی ہوسے تھے ؟ پس جب نوبت بہاں نکسہ پہنچ تھی ہے۔تو کو ئی مومن نہیں بنتا بعبتنک کہ اس کے دل میں .

غیرت منر موبے غیرت ادمی د تیوث ہوتا ہے۔

عَبادت مُعِبَّتُ بَي كادوسرانام ب

اگر اسّلام کی عزّت کے لئے دل میں مجتب نہیں ہے تو عبادت بھی بے سود ہے کیونک عمباو**ت مجبت** ہی کا دوسرا نام ہے۔وہ نمام لوگ جو اللّٰدنغالیٰ کے سواکسی ایسی جبز کی

عبادت كرتے بين يص بركوئى شلطان نازل نہيں ہوا وہ سب مشرك بين سلطان تسلط سعادت كرتے بين سلطان تسلط سعادت كرتے ہو

عیب بودن برسده رسید است. بهان دین مسلط بن با بها درج کی مجتب کتا سهد جب انتها درج کی امبید بود

انتها درجہ کا خون ہو۔ برسب حبادت میں واض سے غیراللّٰد کی عبادت کا آننا ہی مفہوم

نہیں ہے کہ سجدہ نکہاجا و سے پنہیں۔ بلکہ اُس کے مختلف مدارج ہیں۔ اگر کوئی مال سے اُنتہا درجہ کی مجتب کرنا ہے او انتہا درجہ کی محتب کرنا ہے تو وہ اُس کا برندہ ہونا ہے۔ خدا کا برندہ وُہ ہے جوخدا کے سوااور چیروں کی صداعتدال نک رعابیت کرنا ہے۔ اسلام ہیں محتبت منع نہیں ہے۔ مگر ایک حسب تک ۔۔۔

الثدنقالى نعصاف طور يرفره وبلب كديوخداس مجتنث كرتته بي أسى سع لخرنة ائسی سے اتبدر کھنتے ہیں۔ وہ ایک مُسلطان رکھنتے ہیں۔ لیکن بونفس کے نا بع مونے ہیں ان کے پاس کوئی سُلطان نہیں ہے رج محکم طور مردل کو پکڑیے عرض انسان کا کوئی فعل اور قول بوجب تك ده خُدلى سُلطان كا پيرو مذ بو، نشرك كرناسے د بيس بهم جوابني كارروا في كي دوطور بر اشاعت بياستة ببن التُدنعا ليُ خوب حانتا ہے اور اس سے بڑھو کر کوئی شاہد نہیں ہوسکتا كەس قىرسىتى بوش دورخالصة بىلدائس كوپىيش كرنے ہىں يميں انفاق نہيں ہوا كہ انگرنری پیں ایکے پڑے سکتے۔اگرائیسا ہوتا توہم کھی ہیں اپنے دوسنوں کو شکیعٹ نہ دینتے۔مگراس پی وت بدیقی که تا دُوسروں کو تواب کے لئے بلائیں درنہ میری طبیعت توالیسی واقع ہوئی ہے کہ جو کام میں خود کر سکتا ہوں۔ اُس کے لئے کسی دوسرے وکھی کہتا ہی نہیں۔ اگرا مختفر لى الله عليه وسمّ اَ ود بيار برس زندگى يانتے تو الْج بَر رضى الله عند فوت بوجانے - دراصل محضر التُّدعليه وسلَّم وه فتح عظيم بسس كا أيِّ كے سابقه وعده بننا معاصل كريكے كتے رَأَيْتَ اسَ بَدَهُ خُذُنَ فِي حِيْنِ اللَّهِ أَنْوَاجًا وَيُعْ بِيكَ تِصْ- ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْرٌ مُو بيحًا تفا مكرانندنعالي نے مذجا ہاكہ أن كوموم ركھے - بكته يبي بيا كم ان كومي ثواب ميں وألل یے۔اسی طرح پر اگر اللہ نعالے جا ہتا تو ہم کو اس فدر مزالے دے دیتا کہ ہم کو برواہ بھی ندريتي عُرْمُداْ وابسي داخل كزاب حس كوفه جابتا بعديدسب بوبيعظ بين يدفيري بي موكيونكم آبزم زاب - بس أواب صاصل كرنے كا وقنت بعے ميں ان باتوں كوبوخ مدا ميرسعول يروالي بين ساده اورصاف الفاظ بين فالنابع ابتنا مول اس وقت توام

کے لئے مُستنعد موجاؤ۔ اور بہ بھی من مجھوکہ اگر اس راہ بیں خرچ کریں گے تو کچھ کم بوجادگ خدا تعالیٰ کی بازش کی طرح مب کمیاں پر ہو جائمیں گی مِنْ یَافْتُ اِنْ فَتَقَالَ ذَرَّةِ حَنْزُلَا تَبَرَیْهُ ﴿ يادر كھو مغداكى نوفيق كے بغيروين كى خدرمت نہيں ہوسكتى يوشخص دبن كى خدرمت کے واسطے نشرح صدرسے اُٹھتا ہے۔خدا اس کوهنا کُے نہیں کریا۔غرض خُلاصہ بیر ہے کہ ایک ببلُونوس كرا بون، دُوس ببلُوك بمارى الكريزى فوال جماعت في اين التعليب ليا ہے۔انہوں نے برتجیز کی ہے۔ کمنجارت کے طراق پریہ کام جاری ہوجائے۔ دین کی اشاعت ہوجائے گی اوراُن کا کوئی حرج نہ ہوگا۔امّیدسے کہخدا اس کا اَجروبیگا۔ میں یہ صرف اپنی جماعت کے ارا دوں کا ترجمہ کرنا ہوں۔ میر امنشاء تو اسی حد تک ہے کہسی طرح عرّب اور دوسرے ملکوں میں نبلیغ ہوجائے یہ انہوں نے اپنی دانست میں سهل طریق مقر کیا ہے بھس کو سخارتی طراق پر سمجھ لیاجائے۔ تجارت کے اممور طن غالب ہی يرمينة بير ببرطال يه أن كالاده ب مير المنزديك جبال تك يدام مدبب ساتعلق رکھتا ہے تو میں اس کی حمایت کتا ہوں۔ اگر یہ تجویزعمل میں مذمھی آئے تب بھی بہ کام تو ہو مبائے گا۔ بہرسال آپ غور کرلیں۔ الله تعالی کوبہتر معلوم ہے۔" (اَلْحَكُم جلده نمبر۱۸ اصفحه ۵ تا۸ پریچه ۱۱ را پریل کمنشلئ يم إربل الحار اکثر لوگوں کے خطوط آنے ہیں کہ فکال شخص نے ہم سے بیرموال کیا اور ہم اس کا جواب نه دسے سکے الیسی حالت میں انسان کچھ مذبذب اور کم ور موحباً ناہے۔ بادر کھو۔ آسے ون وساوس میں بیٹ تا ناقِص معرفت کا نتیجہ ہوتا ہے معرفت اوربھیبرت توالیسی شے ہے کہ

انسان فرشتوں سے مصافحہ کربیتا ہے۔ بیں سَیج کہتا ہوں کہ معرفت جسیسی کوئی طاقعت نہیں ہ

پرندے کہاں تک اُو کر جاتے ہیں۔ لیکن محرفت والا انسان اُن سے بھی آگے تکل جا اُسے اور اور بہت وربہ خصورا اور انجا سے ہو اور بہت وربہ خصورا اور ناجس کے انسان بالکل ادمورا اور نائص ہے المبینان کے درج تک پہنچا دیتا ہے۔ بدوں اس کے انسان بالکل ادمورا اور نائص ہے اور اس کی ترقی کے دروانسے بند ہیں۔

مامور من الله كي محبت ضوري ہے

ہماری جماعت کے لئے بہ امر طروری بولا ہوا ہے کہ وہ اپنے وقتوں بیں کچے وقت

زیال کرائیں اور بہاں محبت بیں رہ کراس فقلت کی تلائی کریں جو غیبو بعت کے زمانہ بیں

پیدا ہوئی ہے اور اُن شہبات کو دُور کریں جو اس فقلت کا باجث ہوئے ہیں۔ اُن کاحق

ہیدا ہوئی ہے اور اُن شہبات کو دُور کریں جو اس فقلت کا باجث ہوئے ہیں۔ اُن کاحق

ہیدا ہو کہ وہ اُن کو مین کریں اور اُن کا جواب ہم سے شنیں۔ بھلا اگر کر در بحجہ ہو ابھی دُود مر پیشنا اور ماں کے کمنا رہا طفت کا مختاج ہے۔ اس سے الگ کر دیا جائے تو تم امرید کرسکت ہوکہ وہ نکی رہے کہ می ٹہیں۔ اسی طرح بُوغ سے پیشتر کے کمال اور معرفت کا صال ہے

ہوکہ وہ اُن کرود بحتے کی کم جو اُن کے باکت کا اندلیشہ ہوتا ہے۔

السان کرود بحتے کی طرح ہوتا ہے۔ مائور من اللہ کی صحبت اس کے لئے صرودی ہوتی ہے۔

اگر وہ اس سے الگ ہوجائے تو اُس کی ہلاکت کا اندلیشہ ہوتا ہے۔

مرکزمیں بار بار آنے کی ضرورت

در اس کو بھے نے کہ بار بار آنے کی کس فلار صرورت ہے۔ اگر خدا تعلیک کسی کو تونیق دے۔ اور وہ اس کو بھے نے کہ بار بار آنے کی کس فلار صرورت ہے۔ اس سے بہی نہ ہوگا کہ وہ اپنے انسس کے لئے فائدہ بہنچائے گا بلکہ بہتوں کو فائدہ بہنچا سکیگا۔ کیو نکہ جبت ک نود ایک معرفت اور لجسیرت بہدا تہ ہو وہ دو مرول کو کیا راہ بنائے گا۔ یہی دجہ ہوتی ہے کہ بحض مشر را القبع اور لیسے آدمیوں کو جن کو بار بار آنے کی حادت نہیں کوئی سوال کرتے ہیں چو کہ انہوں نے بول بارت نے کی حادث نہیں کوئی سوال کرتے ہیں بچو کہ انہوں نے بول بات سے ہو جاتے ہیں اور تنہ ہوں کے کہ اس بوجاتے ہیں اور تنہ ہر ہوتا ہے۔ کہ اس بوجاتے ہیں اور تنہ ہر ہوتا ہے۔ کہ اس

خفت اورسکوت سے ایمان پر ایک زو بڑتی ہے اور اس میں کروری شروع ہوتی ہے کیوک یہ قاحدہ کی بات ہے کہ جب انسان مغلُوب ہوجا ناہے۔ تو وہ خالِب کے اثر سے بھی منافّر ہو جاتا ہے۔بسا اوقات اُس کے دل کو وہ اثر سیاہ کردیتا ہے۔اور میرقاعدہ کے وافق وہ تاریکی بڑھنے لگتی ہے پہانتک کہ اگرائسی میں اُس کوموت اُجائے تو وہ چہتم میں واخِل ہوجا ہی اِن ساری باتول برغور کرکے ایک دانشمنداس تیجه پرصرور پینچیکا که اس بات کی بہت بڑی مرور ہے کہ ان زہروں کے دُور کرنے کے واسط جو رُوح کو تباہ کرتی ہیں کسی نریا تی صحیت کی صرودت سیے پیجہاں رُہ کرانسان ٹہلکات کاعلم بھی حاصیل کرتاہے۔ اور پخبات دبینے والی چیزول کی معرفت مھی کرلیتا ہے۔اسی واسط ایک وصد سے میرے دل میں یہ بات سے اور میں سوچا ہوں کہ دہنی جماعت کا امتحان سوالات کے ذرایعہ سے لُون بچنا بخیر میں نے اس تجویز کا کئی بارذکر بھی کیا ہے۔ اگرید اسمی مجھے موقعہ نہیں طا- نیکن یہ بات میرے دل میں ہمیشد رمبتی ہے۔ کہ ایک بارسوالات کے فدلیتہ افعاکر دیکھوں کہ جو کھے ہم پیش کہتے ہیں اس کے متعلق ان کو کہا تنگ علم ہو۔ اورانبول نے ہمارے مقاصدا وراغراض کو کہال کک سمجا ہے۔ اور جواحراض اندرونی یا برونی طور پر کئے جاتے ہیں اُن کی عافعت کہاں تک کرسکتے ہیں۔ اگر بیالیس آدمی بھی ایسے نیکل آویں بن کے نفس منور ہوجا ویں اور پُوری بصیرت اودمعرفت کی روشنی انہیں بل جائے تو دە بېت كچە فائدە پىنچاسكىس گے۔ برسِلسِله منهاج نبوت برفائم ہے

میں سولدسترہ برس کی عمرسے عیسائیوں کی کنا ہیں پڑھتنا ہوں اور اُن کے اعتراضوں پر غوركرتارا بول بيس ني ابنى مبكراً ك اعتراصول كوجيح كباسيه بوعيسا ئى آنحضرن صلى التُعطيب وسلم برکرنے ہیں اُن کی تعداد تمین ہزار کے قریب پنچی ہوئی ہے۔ لیکن جب میں ان **لوگوں کے** اعتراضول كويطعتنا بول جوميرى ذات كى نسبت كرتے ہيں توجي مهيشديبى كها كرنا بول كما بعى ن اعتراضول میں پُورا کمال نہیں ہوا کیونکیضا تم النبیتین کی پاک ذات پر جب اِس قدراعترام

كهُ كُف إِن توبم مُخالفول كامُنه كيونكر بند كرسكة بير- بعرمَي بريمي كبنا بول كرميري فبنت میں قنداحتراص کے مباتے ہیں اُن میں سے ایک بھی ایسا اعتراض نہیں ہے ۔ ہو اولوالعزم انبياً برنه كياكيا بو-اگركسى كواس مين شك بوتو ده ميرى ذات بركوئى اعتراض كرك، د كهائ بوکسی پیس<u>ا</u>نبی برندکیا گیا ہو۔ مگرہم دعویٰ <u>سے کہتے</u> ہ*یں ک*حبس فنسم کا اعتراض فجھ پرکیا جائیگا یا جواب تک ہوئے ہیں۔اسی قسم کے اعزاض اُن ہر ہوئے ہیں۔ بات بہہے کہ بیر سلیدا مِنباج نبوت بِرقائِم بواب - اس لئے اس سلسلہ کی سچائی کے لئے وہی معیار ہے جو انبیا، عليهمالسلام كمصداقت كے لئے ہوتا ہے انسان کامل مومن کب بنتاہیے الله تعالى گواه سيراور أس سے بطھ كر بم كس كوشهادت ميں پيش كرسكتے ہيں - ك جبیسا کرئیں نے ابھی کہا ہے ، سولہ یا سترہ برس کی مُرسے عبیسائیوں کی کتابیں بڑھتار ہا ہو مگرایک طرفۃ العَین کے لیئے بھی اُن احتراصوں نے میرسے دل کومذبذہب یا منتاثر نہیں کیاا ہ برمص خدا تعالی کافصنل ہے میں جُوں بوک اُن کے احتراضوں کو پڑھتا جا ما ہوں اسی قد ان احتراصنوں کی ذکت مبرے دل میں سماتی جاتی اور رسُول التّدصلی التّدعليه وسلّم كي خلمت اور مجتن سے ول عطر کے شیشہ کی طرح نظرتا سبھیں نے بہتھی غور کیا ہے کہ رسول اللہ علببوتم كيحس ياكفيل ريا قرآن شرليف كي حس آيت پرفخ الغول نے اعتراض كيا ہے وال بى طائق اورهكم كالبك خواله نظر بلب بوكدان برباطن اورهبيث طينت مخالفول كو عَيب نظراً بإج مُسنو! انسان کازل مومن اس وفت تک نہیں ہوتا جسب کھٹ گفار کی باتوں سے متاقر ندمونے والی فطرت حاصل نہ کرلے۔ اور یہ فیطرت نہیں ملتی جب بک اُس شخص کی سُحبت ہر مزرب يحريح مُشده متاع كووايس ولانے كے واسط كاباب يس جب كك كروہ أس مناع كو

ند لے الے اور اس قابل مذہومبلے كر مخالف باتوں كا اُس پر كچھ مى اثر ند ہو۔ اُس وقت

اُس بریرام ہے کہ اس صحبت سے الگ بھو کیونکہ وہ اس بتیری ماندہے ج ابھی ماں کی گود میں ہے اور صرف دُودھ ہی پرائس کی پرورش کا اِنحصار ہے۔ لیس اگروہ بچے ماں سے الگ ہوب وسے تو فی الفور اس کی بلاکت کا اندلیشہ سہے۔ اسی طرح اگروہ محبت سے علبحده ہونا ہے توخطرناک حالت میں جا پط ناہے لیس بجائے اس کے کہ دوسروں کودرمت رفے کے لئے کوشش کرسکتا ہو بنوراً لٹا مناقر ہوجاتا ہے اور اوروں کے لئے مطور کا باعث بنتا ہے۔ اس کئے مکودن رائے حلن اور افسوس کی ہے کہ لوگ بار بار بہا اُئیں اور دبرنک صحبت میں دہیں۔انسان کا مِل ہونے کی حالیت میں اگر مُلاقات کم کر دسے اور بخربه سے دیجد لے کہ توی ہوگیا ہوں تواس وفنت اُسے جائز ہوسکتا ہے کہ ملاقات کم کردھے لیوک*ر* بعبید ہوکر بھی قریب ہی ہو تاہیے ۔لیکن جب نک کمزودی ہے وہ خطرناک معالت میں ہیے۔ د كورواس قدر لوك يوعيسا ألى موكئ بين جن كى تعداد سبين الكه تك يهني سع بين فيليك بشپ کے لیکچ کاخُلاصہ پڑھا تھا۔ اُس نے بیان کیا ہے کہ ہم بنیل لاکھ عبسائی کرچکے ہیں۔ تو يد لوگ اس قسم كے تضے بو دُومروں كے اعتراضات سے متاثر ہو گئے۔ اور ايمان كمزور مو يانتيجريه بهوا كداين مذبهب كويا تفدم حجهوار بلبيطيه اورعيسائيت كوقبول كرليا بمراج اللاما سائی بھی ایسے ہی آ دمیوں میں سے مقا۔ بدلوگ کسی صادق کی صُحیت میں کامِل زمارہ نہیں لارتغاددطرح طرح كى نوامشول كے اسيراور يابند موكرا بينے مذمب اور ايمان جيسي فيمتى بيزك بدل خريدلين بي غرض مبرسے شمنوں اور مخالفوں کی نعداد اکھی ابسی خطرناک بیدا نہیں ہو ئی جس قدر رشول الٹنصلی الٹیعلیہ وسلّم کے دشمن اسسلام میں سے پیمل کرپیدا ہو گئے ہیں۔صفّہ دعلی اور عمادالدین وخیرونے کونسی کسّرواتی رکھی ہے۔ اور میں توسیج کہنا ہوں الله تعالیٰ گواہ ہے كه مجهدابني تشمني اورابني تولين ياعزت اورتعظيم كالوكجه تعين خيال نهبس بعد مير عائم

إمرسخت ناگوار ہے۔ اور ملال خاطر کاموجب ہمیشہ ریاہے وہ کیی ہے کہ رقول اللہ طال ملاط

بھیے کابل اور پاک انسان کی تو ہین کی جاتی ہے۔ اس صادقوں کے سردار سراس صدق کو کا ذب کہا جاتا ہے۔ اس لئے ہیں اسی کا ذب کہا جاتا ہے۔ اس لئے ہیں اسی فکر میں رہتا ہوں کہ اس مُردہ پرست قوم کے دَعَل اور مُرکو کھول کر ایسا و کھا و با جلئے کہ سب کھکا کھیا دیچے لیں۔ کل مجھے ضیال آیا کہ سیرے موعود کے کام میں پکسسوال صلیب تو آباہے پریقت کی الحد نو کیوں آیا ہے۔ تو ہی سمجے میں آیا کہ یہ نفتن عبارت کے طور پر آیا ہے۔ دہ لوگ ہو مُرتد ہوئے ہیں۔ اُن کے مادے ہو کہ خواب محقے۔ اس لئے ایسے بدا نفاق ایسے بدا نفاق کی جبی اُن کے مادے ہو کہ کے۔ اور صرف اپنے نفس کے عُلام ہو کے ذندگی بسر کرنے گئے۔ یہال تک کہ آخر مُرتد ہوگئے۔ اور صرف اپنے نفس کے عُلام ہو کے ذندگی بسر کرنے گئے۔

عقل أسماني نوكيك بغير بريكار شيريج

ده آدمی بوکسی تریا تی صحبت میں رہے اور اس طرح رہے بورہنے کا تقہد تو اللہ تعالیٰ اپنے نفسل دکرم سے اُس کو ایسے زہروں سے بچا ایت ہے۔ ادریہ بات کہ انہیا اعلیہ اسلام کی با آسمانی تابوں کی صروت کیوں ہوتی ہے ؟ بہت صاف امرہے۔ دبھو۔ آکھ میں بھی ایک روشنی اور تو رہے ۔ لیکن وہ سُورج کی روشنی کے بغیر دیچے نہیں سکتی۔ آنکھ خلانے دی ہے ساتھ ہی دوسری روشنی بھی پیدا کر دی ہے۔ کیونکہ بہ فوردو کم منتاج ہے۔ اسی طرح اپنی عقل جب انک اُسما نی نوگرا ورلھیے رت اُس کے ساتھ نہ ہو کورکا ممتاج ہیں ۔ وہ شخص ہو کہتا ہے کہ ہم مجرّد عقل سے بھی کچے صاف نہ ہو کرسکتے ہیں۔ فگرانے ہو طراق مقرر کیا ہے۔ اس کو صفارت کی نگا ہ سے مت دیکھو بہت کرسکتے ہیں۔ فگرانے ہو طراق مقرر کیا ہے۔ اس کو صفارت کی نگا ہ سے مت دیکھو بہت سے اسران اورا مورہیں ہو مجھ پر کھو لے گئے ہیں۔ اگر میں اُن کو بیان کروں تو خاص آدریو

بس ان لوگوں کو دیکھ کرئیرت اور ردنا اُ تاہیے ہوکسی صادِ تی کی پاک صُحبت بیں نہیں رہے۔ان لوگوں کو ہو ذاتیات پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ وہ

دئی ایک اعتراص تود کھائیں ہیں ہے کہ کہا گیا ہو پر صرت موسی علیالسلام پرج اعتراض أوبول نے كئے ہيں كيا وه ان اعتراضول سے جو مجھ ير موسئے براسے ہوئے نہيں ہل حضرت مسیح بر میووبول نے جس قدراعتراص کئے ہیں یا اربوں نے کئے ہیں۔وہ دیکھو کس قدر میں۔ اور رشول التصلی التعطیه وسلم کی یک ذات برحب قدر الزام لگائے جاتے ہیں۔ اُن كا توشماد كرد. بال منها ج نبوت برج سِلسِله فائمُ مِوكًا ـ ضرورسبے كه اس پرایسے الاہم لگائے جائیں۔ گر ان خداتعالی اینے مامور مقبول اور مطبّری نظم پر کردیتا ہے اور د کھادیتا ہے کہ وُہ ان الزاموں سے بانگل یاک ہے یمُعنرض کی آنکھ اور دل نے دصو کا کھایا ہے۔ یہ لوگ جواصل مقصد کو چھوڑ کر ذاتیات پر اعتراض کرنے گئے ہیں۔اُس کی وجہ بہ ہے کہ چونکه خدا کا فرستناده اینفسائه دلائل اور براهین بر نور رکهتا جهاس کی سرایک بات یکی اور کھی کم ہونی ہے۔اورا یسے نائیدی نشان اُس کے لئے ظاہر ہونے ہیں۔کہ دوسرے اُن سے عاچزرہ جانے ہیں۔ اس لئے مخالف جب کوئی راء گربزنہیں یانے۔ تورکیک عدر لرنے لگتے ہیں۔ اور بیہو دہ محکمت پیال شروع کرتے ہیں جن میں سے اکثر توافترا ہونے ہیں اور معص ایسے امور اورمعاملات ہونے ہیں جو کہ ان کے قصور فہم کانتیجہ ہوتے ہیں ۔ اسی طرح بريجب بهمارے مخالفول نے وكيھاكترو بات سے وه معقول ہے۔ اور دلائل اور برالمين کے ساتھ مولد کی جاتی ہے بھر قران شریف ہمارے ساتھ ہے۔ احادیث ہمادے ساتھ ہیں عقل اور قانون قدرت ہمادی تائید کرتے ہیں۔ اور ان سب سے بڑھ کر ہزاروں ہمانی نشان ہمادی تائید میں ظاہر ہوئے۔ وہ نشانات بھی چورسُول التّدصلی التّرعلبہ وسلّم خے لطور پیشگوئی بیان فرمائے تنتے کُورسے ہوئے۔اوراُن کے علادہ اورصد إ نشا نانت خودہمارسے المقرر بوكرى بوك.

زمانه کی شهادت

اب جبكه بدیچارون طرف مے گھر كئے لينى زمانہ شہادت دسے أتفاء كداس وقت

**مائمور من المثّد کی حزورت ہے۔ اور حزورت وقت اور وافعات بمیث کامدہ نے بتادیا** ر بد زمان مسیح موبود بی کا ہے۔ اس کی تائید بزدگان ملت کے کشوف ، رویا اور الماما سے بھی ہوگئی اور قرآن مٹرلیٹ ہماری ہی نائبدمیں ثابت ہوا۔اور دن بدن اس میل کی ترقی مبی ہوتی حیاتی ہے۔ تب اِن مخالفوں نے یہ میال بدلی کہ اُور تو کہیں ہاتھ برشنے کی جگہ باتی نہیں ہے ذاتیات پر ہی گفتگو نثروع کردی اس خیال سے کہ انسان جلد تر اس طرزسے متناثر ہومہا تا ہے۔ گرکیا إن احمقوں كويدمعلوم نہيں ہے كہ حيسا أي جي ايس ہی اعتراض کرتے ہیں۔ اُرپوں کی ایک جھوٹی سی کتاب میں نے دکھیے ہے ہو حصرت موملی کے متعلق اُنہوں نے کھی ہے۔ انہوں نے اس میں بہت سے اعتراض کئے ہیں کمبت سے بیخانہوں نے قتل کرا دبیئے مصربوں کا مال مے گئے۔ وعدہ خلافی کی جمجوٹ بوا معاذاللد غرض براسے سے بڑا گئن ہنہیں بوان کے ذمر مذلکا یا گیا ہو گوبا وہ اُن کو ا ذليل كرناچا سنة بي . میں کہدیکا ہوں کہ جب بہ لوگ نبوّت کے طراق پر کامیاب نہیں ہونے اورکھی كامياب نہيں ہوسكتے توبر البيے ہى اعتراض كر دماكرتے ہيں يھنرت ميسى علالتلام کے متعلق چوکناب پڑھی گئی تھنی اُس نے کیا کسر ہاتی رکھی ہیے اور ابسا ہی وہ اخبار چو آزاد خیال نوگوں کا پہاں آتا ہے۔ وہ کس قدر منسی اُوا تا ہے۔ قاعدہ کی بات ہے کہ صِدق اورستیائی کے شعلے دم لینے نہیں دینے تو موٹی عقل دالوں کو یدلوگ وصو کا دینے لگنے ہیں اور اینے خیال میں ایک صرتک برلوگ کا میاب ہوجائے ہی جبس قدر عیسا ئی بوتے ہیں۔اس کایہی باعث جعہ جب مک انسان کو ان علوم پراطلاع مذہو۔ جوتستی اواطمینان کا مُوجب ہوتے ہیں اور انسان کولیت بن کی حد نگ بہنچاتے ہیں۔ ایسے خطرات اور توہمات کے مبین آنے کا امدلیشہ ہی اندلیشہ ہے۔ تعلقات جبماني ورُوحاني

دُنیامیں دونسم کے نعلقان ہوتے ہیں۔ ایک جسمانی نعلقات جیسے ماں باپ عمائی بہن دغیرہ کے تعلقات دوسرے رُدحانی اور دبنی تعلقات میر دُوسری قسم کے تعلقات أكركامِل بومائيس توسب فتم كے تعلقات سے براھ كر ہوننے ہيں۔ اور بد اينے کمال کوتب پہنچیتے ہیں بہب ایک عرصہ تک صحبت بیں رہیے۔ دیکھو رسٹول انڈھسلے اللّٰہ علیہ وستم کے ساتھ ہوجماعت صحابہ کی تھی اس کے بدنعقات ہی کمال کو پہنچے ہوئے تقے بچواُنہوں نے نہ وطن کی برواہ کی اور نہ اپنے مال و املاک کی اور نہ عزیز و ا قارب کی پہاں تک کہ اگر خرودمت پڑی نو اُنہوں نے بھیڑ بکری کی طرح ایسنے سرخداکی داہ میں رکھ دیسئے۔وہ شدائد ومصابُب بواُن کوہسنچ رہے تھے ،اُن کے برداشت کرنے کی فزت اورطاقت أن كوكيونكر ملي اس بيريهي سترتقا كدوسُول التُنصلي التُدعليه وستم كيساته تعلقا بهت گبرے ہوگئے تقے انہوں نے اس خنیفت کوسمحہ لیا تھا۔ ہو آپ لے کر آئے تھے۔ اور پھر دُنیا اورائس کی ہرایک چیزان کی لِگاہ میں خدا تعالے کے لِفار کے مفایلہ میں كومستى ركھنتى ہى نہيں تفي۔ ياد رکھو يجب ستيائي يُورے طور پر اپنا اثر پيدا كرليني سبے تو وہ ايك نور موجاتي ہو ہرامک نار کمی میں اُس کے اختیار کرنے والے کے لئے رمہنما ہوتا ہے۔ اور ہمشکل میں بھاتا ہے۔ ذانى حصلے عجب كانبوت ہيں ذاتی حملول کا ہو نُغض اور حسد کی بنا پر کئے جانے ہیں اور ستیا کی کے مفسابلہ سے حاجزاً کرکمیندا ورسفیدلوگ کرنے ہیں، اُن پرمہی اثر مہونا ہے جنہوں نے سچائی کی حقیقت کونہیں سمیما ہونا اور ستیائی نے اُن کے دل کو مُنوّر نہیں کیا ہونا۔

یہ بالکل سیخی بات ہے کہ انسان اس صد تک پڑمُردہ ہونا ہے جب کک سحیّا ٹی کو سمجھا ہوا نہیں بُوں جُوں وہ اُسے سمجھنا جا تا ہے اس بیں ایک نازگی اور شگفتگی آتی جاتی

ہے۔ اور روشنی کی طرف آموا اسے بہاں تک کرجب بالکُل مجھ لیتا ہے بھر تاریکی اس کے ا پاس نہیں آتی ہے۔ تاریکی تاریکی کو میدا کرتی ہے۔ اندرُونی بوشنی اُور روشنی کولاتی ہے اس واسطے تاریکی کوشیطان سے تشبید دی ہے اور روشنی روح القدس سے مشاہر ہے۔ اسی طرح معرفت اورلیتین کی روشنی جهال قائم موما تی ہے۔ وال تاریکی نہیں رمہتی۔اس لیے میں كہتا بھوں كه اسيننے كارو بار كوچھول كركہي يبال آؤ وفلك كى صالمت خطرناك ہورہى ہے طاعون بريد نورك ماتة كهيلتى جاتى معدادرأسك دور وبعض أوقات ساتفساكا مترستريس تك بون رست بي ادرشهرول ك شهرتباه كرديتي ب مولوى صاحب پاس ہی ایک خط آیا ہے جس سے معلوم ہونا ہے کہ بعض گاؤں بالکل خالی ہو گئے ہیں میر مُت مجموكہ لیک دوسال میں مُرخصست ہوجائے گی۔ یہ اپنا اثر کرکے جاتی ہے پیے ہمانے توملك سے دُورنہیں اس وفت پائخ ضلعے مبتثلا ہورسے ہیں۔ پاک نبدیلی سیبدا کرو يس مے خون ہوكر مَت رمور استغفار اور دُعاؤل میں لگ حاؤ اور ایک پاک نبدیلی بیدا کرو-ابغمغلت کا وقت نہیں رہا۔انسان کونفس جھوٹی تستی ویتاہے۔ کہ تیری مُرلمبی ہوگی یموت کو قریب مجبور خدا کا ویچُود برحی سے یوظ کے راه سع خدا کے مفوق دوسرول کو دیتا ہے وہ ذلت کی مُوت دیکھے گا۔ اب میساکسورہ فاتحد میں تلین گروہ کا ذکرہے۔ان تین کا ہی مزہ تیکھا دے گا۔اس میں ہو اتفسنے۔وہ مقدّم ہو کئے یعنی ضدالّین۔اسّلام که تقاکہ ایک شخص مُرّد ہوماتا تو فیامت بریا ہو

ماتی تقی مگراب بیس لاکھ عیسائی ہو پیکے ہیں اور نؤد ناپاک ہوکر پاک دیجود کو گالیال دی حاتی ہیں ۔ پھر مخصوب کا نمونہ طاعون سے دکھایا مبار اسے۔ اس کے بعد اندمت علیهم کا گروہ ہوگا۔

بيف عِده كى بات سے اوونداكى قديم سے مُنّت جلى الى سے كرجب وكوكسى قوم كو

خاطب کے کہتا ہے کہ یہ کام مذکرنا تو اس قوم میں سے ایک گروہ ورخدا کی خلاف ورزی كنّا ہے۔كوئى قوم البيى دكھا وُكرجس كوكہا گيا كرتم بدكام مذكرنا اور اس نے مذكريا مو۔ خدانے پہود اول کوکہا کہ تحریف نہ کرو۔ اُنہوں نے تحریف کی ۔ قرآن کی نسبت بہنہیں كهابكديركها إنَّا يَحْنُ مُنَوَّلُنَا الدَّوْكُمَ وَإِنَّا لَهُ كَيَافِظُوْنَ ۚ عُرْضِ دُعاوُں مِي لَكُ رمو که خدا نعالی انعمت علیهم کے گروہ میں داخل کرے۔" دالمكم جلده نمبر ١١ مغر ١٦ ه برج ٣٠ ايريل الثالة ) ننشى الهى بخش صاحب دغيره لوگوں كى اپنى بعض م التوں سے دھوکا کھا بعانے کی نسبت لَفنكُومقى - اس برمضرت افدس مسيح موعو دعليه السلام نے فرمايا -"عام طوربر رويا اور كشوف اورالهام ابندائي حالت بين برايك كوموتي بين مراس سے انسان کو یہ دھوکا نہیں کھانا جا میئے کہ دہ منزل مفصود کو پہنچ گیا ہے۔ اسل میں بات برہے کہ فِطرت انسانی میں یہ قوت رکھی گئی ہے کہ ہرایک شخص کوکوئی

کراس سے انسان کو یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیئے۔کہ دہ منزلِ منصود کو پہنچ گیا ہے۔
اسل میں بات بہرہے کہ فیطرت انسانی میں یہ قوت رکھی گئی ہے کہ ہرایک شخص کو کوئی
نواب یاکشف یا الہام ہوسکے بچنا نچہ دیجھا گیا کہ لبھن دفعہ کقار مہنو دا ورلبعن فامیق فاج
لوگوں کو بھی نوابس آتی ہیں۔اورلبعن دفعہ سی بھی بوجاتی ہیں۔اس کی وجہ بہہے کہ
مذا فعل کے نے خود ان کوگوں کے درمیان اس حالت کا کچھ نمونہ رکھ دیا ہے بچکہ اَدلیاء
مذا فعل کے نے خود ان کوگوں کے درمیان اس حالت کا کچھ نمونہ رکھ دیا ہے بچکہ اَدلیاء
مالت اور انبیاء اللہ میں کا بل طور پر مہزنا ہے تاکہ یوگا نبیاء کاصات انکار نہ کر بیسیس کہ مہاں
علم سے بے خبر ہیں۔اتمام جم تت کے طور پر یہ بات ان کوگوں کو دی گئی ہے۔تاکہ انبیاء کے دواد
کومٹ نکر جو ایف اقراد کرنے کہ ایسا ہوتا ہے اور ہوسکتا ہے۔کیونکر جس بات سے انسان
کومٹ نکر جو ایف اقراد کرنے کہ ایسا ہوتا ہے اور ہوسکتا ہے۔کیونکر جس بات سے انسان
ناکٹ نا ہوتا ہے۔اس کا وہ جلدی ایماد کر دیتا ہے۔ مثنوی ڈومی میں ایک اندھے کا ذکر

ہے کہ اُس نے بداہنا شروع کیا کہ آفتاب دراصل کوئی شفینہیں لوگ جھُوٹ بولتے ہیں. اگرافت اب ہوتا توکھبی مَیں بھی دیکھنا۔ آفتاب بولا کہ اَسے اندھے تو میرسے وجود کا ثبوت مأنكتاب تأبيله خداسه دعاكركه ووتخيج انكهين بخشه الله تعاليا دسم وكرم بهداً **دہ انسان کی نِطرت میں بہ بات م***تر لکھ* **دینا تو نبوّت کامسے لہ لوگوں کو کیونکر سمجھ میں آ**نا ابتدائی روما یا الهام کے ذریعہ سے خدابندہ کو بلانا جا ہتا ہے مگروہ اس کے واسطے کوئی *ىعالت قابل نَشْغَى نہیں ہوتی بینا بخیہ لمح* ہوالہامات ہونے نفے ۔ گرالٹہ ننالے کے ا کیےصفور میں وہ کوئی برگٹزیدہ اورلیپ ندیدہ بندہ ابھی تک بہیں بنا تفایہ اب تک کہ وُہ گرگسا ان البامات وغیرہ سے انسان کھ بن نہیں سکتا۔ انسان خدا کا بن نہیں سکتا جب بک کہ ہزاروں موہمیں ہمس برمذاویں اور بیضهٔ لبشر تیت سے وہ نیک مذاکے۔اس راہ میں ف مارنے ولسلے انسان مین قسم کے ہیں۔ایک وہ ہو دین العَیارُز رکھتے ہیں لیعنی بُڑھیاعور تو ما مَدِمِب مِمَازِيرُ <u>صحة بي</u>ن ِ روزه ر<u>ڪھتے بين ۔</u> قرآن مشربيف کی بِلاوت کرتے ہيں ۔ او تنخفار کر لیتے ہیں۔ منہوں نے تقلیدی امر کومضبوطی سے پکڑا ہے اور اس پر خاکمُ ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جواس سے آگے بڑھ کرمعرفت کوچاہتنے ہیں۔ اور سرطرح شِّعش کرتے ہیں اور وفاداری اور ثابت قدمی دکھاتے ہیں اور اپنی معرفت ہیں انتہا کی درجه کوپہنچ حیانے ہیں۔اور کامیاب اور با مُرا د ہو حیاتے ہیں۔ نبیتہے وہ لوگ ہیں جنہو دین العجائز کی حالت میں رہنا اسند ند کیا اور اس سے آگے بڑھے اور معرفت میں قدم رکھا گراس منزل کونباہ ندسکے اور راہ ہی میں کھوکر کھا کرگےگئے۔ بیروہ لوگ ہیں ہونہ وہ ہے نداُدھ کے رہے۔ان لوگول کی مثال اُس آدمی کی طرح ہے یوس کو بیا اس لگی ہوئی تنی ادراس کے پاس کھے یانی تقار بروہ یانی مخالدلا تفاتا ہم وُہ یی لیتا تو مُرف سے ریح جاتا کسی نے اُس کو خبردی کہ پان سات کوس کے فاصلہ پر ایک جیٹمہ صاف ہے۔ بس اُس

نے وہ پانی جواس کے پاس تھا بھینک دیا اور وہ صاف جیشمہ کے واسطے آگے بڑھا۔ بر ابنى بصبرى ادربديختى اور ضلالت كسبب وال نديني سكاد دميمه وأس كاكباحال بوا ده بلاک ہوگیا۔ اور اُس کی بلاکت نہایت ہولناک ہوئی یا ان صالتوں کی مثال اس طرح ہے ا کرایک کنوُا**ں کھودا جارہا ہے۔ پہلے تو وہ صرف ایک گڑھا ہے جسس سے کچھ** فائرہ نہیں۔ بككر أف حباف والول كے واسطے اس میں گرکز تكلیف اُکھانے كا خطرہ ہے - بھروہ اُور کھودا گیا بہاں تک کہ بیموا ورخراب یا نی تک وہ پہنچا۔ پر وہ کچھ ف اُئدہ مندنہیں۔ بیمرجب وہ کابل ہوا اور اُس کا یانی صفا ہوگیا تو وہ ہزاروں کے داسطے زندگی کا مُوجب ہوگیا۔ بر جونَ**غَ**يرِاورگدى نشين بنے بييط ہيں۔ بيرسب لوگ ناقِص حالت ميں ہيں۔ انہياد مصفّاياني کے مالک ہوکر آتے ہیں حبتک خداکی طرف سے کوئی کچھ لے کرنہ آ دے بنب تک بلیگود ہے۔ البي بنش صاحب اگر مُولى بنتے ہيں أو اُن سے في بينا جا بيئے كراُن كے مُوسى بنت كى ملت غائى كيا ہے بولوگ خداكى طوف سے آئے ہيں۔ وہ مردوركى طرح ہوتے ہيں ادرلوگوں کونفع پہنچانے کے لئے فدم آگے بڑھانے ہیں اورعکوم پھیلانے ہیں اور لهجى تنگى نهيى كەتنے . اور مست اور مائھ ير مائھ دَھر كرنهيں بيطنے ." (المسم جلده نمبر واصغه ۱۳-۱۲ برج سرايريل المنافر) ۱۹رابریل *لنف*لهٔ وارايريل سانطله كولا بورسع فرتن كالج اورام كين مشن كے دويادرى مع أيك دليرى ميسائى کے قادیان آئے تھے۔ وہ حضرت مسیح موعود سے بھی طے اور اُنہوں نے کچے موالات بھنوڑسے کئے

کے قادیان آئے تھے۔ وہ صرت میں موتود سے بھی طے اور اُنہوں نے کچے موالات تعنول سے کھے جن کا جواب تعنرت افدس دیتے رہے۔ ہم چو کہ بعد پی پہنچے تھے۔ اس لئے ابتدائی سوال اور اس کا بڑواب نہ لکھ سکے ہم ادسے ایک مجائی نے اُسے لکھا تھا گر افسوس ہے کہ وہ اُس کو محفوظ نہ رکھ سکے۔ اور وہ کاغذان سے گم بڑوگیا۔ اگر بعد میں مل گیا تو ہم اُسے بھی درج کردیں گے۔ مردست ہم

امقام سے درہے کرتے ہیں جہاں سے ہم نے مستنا تعلید کیا (ایڈیٹر) مامورالهي تودنشان بوتاسيه « نبیول سے بہت نشانات مانگنے والوں نے نشان مانگے۔ انہوں نے اُن کے بوار میں یہی کہاکہ عقلمندا کیسے سوال نہیں کرنے بلکھیں جھلیات لام کے الفاظ میں تو ایسے موق برمبیاانجیل سے پتر گلتاہے بہت سختی یا ئی مباتی ہے۔ بیر پنجی بات ہے کہ جوشخص خسدا كى طرف سے أناب و و نشانات لے كرا استے عَبِيَّ لَا يَكُون كه وه خود أيك نشان بوتاب كيكن خفو رسي موت بي حوال نشانات سيه فائده أتشاف اوراك كوسشناخت کرنے ہیں۔ مرکھوڑے ہی عرصہ کے بعد دُنیا دیکھ لیٹی ہے کہ وہ کیسے خطیم الشّان نشاناً كے ساتھ أياہے۔ بقيبنا مجھ ليس كه وُه نہيں مرتابجب نك دنيا بي ثابت مذكر هے ا كه وه صاحب نشان ہے" سوال- آپ کی سجدین خدا کاکلام کیا ہے بین کیاآپ بھی کچہ نوشتے چپوڑ جائیں گے دجید الخيل يا تورات ع تضرت مسيح موعودك الهامات كاشرى مقام بواب مصرت اقديل -" بات اصل مين به ب كه الله تعالى كي طرَف سير بو لوگ مامُور موكردنياكى اصلاح كے واسط أتے ہيں وہ دونسم كے لوگ بوتے ہيں۔ ايك وہ جومات شلعیت بوتے ہیں ادر ایک نئی مشرلیت قائم کرتے ہیں۔ جیسے حصرت موسلی علیارت ام کہ وہ خداتعالے سے ممکام ہوتے تھے اور مامور ہو کرائے تھے مگر اُن کو ایک شربیت دی گئی جس كواك أن رايخ كيته بي اور مانته بي كه شريعت موسنًا كى معرفت ديم يمي

گرایک دہ لوگ ہونے ہیں جو ضوا تعالے سے ہمکام تو ہوتے ہیں اور ان صاحب شریعیت بیوں کی طرح وہ بھی اصلاح ِ خلق کے لئے آتے ہیں۔ اور اپنے وقت پر صرورہ ہت حقہ کے ساتھ آتے ہیں گروہ صاحبِ شراییت نہیں ہوتے جیسے صرت عبلی علیالتلام

ہ وہ کوئی نئی شربیت ہے کرنہیں آئے تنفے بلکہ اسی موسوی شربیت کے یابند تنفے ا**ص**ل بات بربیے کہ خدا تعالیٰ کوئی لغوکام نہیں کرنا جہب اُس کا زندہ کلام موجود ہوا ورایک شنقل شراحيت وقت كى ضردرت كے موافق موجود موتو دومرى كوئى شراحيت نهيں دى جاتى كيكن الى اس وقت تواليسا بوسكتا ہے اور مؤنا ہے كرجب اہل دنيا كے دلوں سے خداكى محبّت مرد موم وسے اور اعمال الحرى بجائم يندر ميں مه جا ويں ۔ تقوى اور اخلان فاصلہ ندر يس -اس وقت خدا تعالی ایک تخص کومبعوث کرناہے بجواسی شرلیت برعملدر آمد کی ہایت كرِّنا ہے اور اپنے عملى متوند سے اس مشراييت تنقير كى كھوئى ہوئى عظمت اور بزرگى كو كيرلوگول لے دلوں میں قائم کرنا ہے۔ اُس کے مناسب صال اس میں سب باتیں موجود ہوتی ہیں۔ وہ خوا نعالے سے ہمکا می کا مشرف رکھتا ہے۔ کام الی کا مغز اُسے عطا ہونا ہے اور شراحیت ہ اسراد پر اسے اطتبال ع دی جاتی ہے۔ وہ بہت سے خوادق اور نشان لے کرآتا ہے فرض ہرطرح سے معزز اور مکرم ہونا ہے مگرونیا اس کونہیں بہجانتی بھیے جیسے کسی کو لمحين طِتى مِا تى مِين وه أس كو أسى حد تك ستناخت كزنام باتا ہے۔ بدامرانسانی عادت بس داخِل ہے کہ جب کوئی نیا انسان اُس کے ساھنے اُتا سے تو اُنھیں اُس کو تاڑتی ہیں۔ ر بدائس کا قدہے برننگ ہے ، آنکھیں البسی ہیں۔صُوںت شکل البسی ہے۔عرض مہ سے بے کر پُیر تک اُس کو ٹاڈ تا ہے بہال تک کہ نظریس محدُّود ہوکر آمٹر کاراس کا رعب کم موجاتاب، اسى طرح ببيول كے ساتھ بوتا ہے جب وہ آتے ہيں تو وہ معولى انسان موتے ہیں۔ تمام حوائے بشری اور صروریات اُن کے ساتھ موتے ہیں۔ اس لئے بو کھ وہ فق النوق باليس بتافيين ونياكي نظر من وه المنتجام وفي بين اس لئه الكاركيا جاما بهد وأن كو حقير سمجها جاتا ہے۔ اُن سے ہنسی کی جاتی، برقسم کی تکالیف اور ایڈارسانی کانشانہ

بنایاجاتا. میں آپ کولیت بین دلاتا ہوں کہ آپ کے دل میں حضرت موسلی اور مصفرت مسیح کی

ہی بڑی <sub>ع</sub>زت کیوں نہ ہو لیکن جس جگہ میں بلی**طا ہوں ۔**اگرامج اسی جگہ **صرت** مُوسَىٰ ياحضرت مسيحٌ ہوتے تو دُہ تھی اسی نظرسے دیکھے جاتے حیب نظ سے میں دیکھا جانا ہول ہی بھیدہے کہ ہرنبی کو دکھ دیا گیا۔ اور صروری امرہے ک ہرایک بوخداکی طرف سے مامور اور مُرسَل ہوکراً وے وہ اپنی فوم میں کیساہی معرّ امین اورصادق ہو لیکن اس کے دعوے کے ساتھ ہی اُس کی تکذیب مشروع ہوجاتی اوراس کی نذلبیل اورطاکت کے منصوبے ہونے لگتے ہیں۔ مگریا ں جیسے بدلاری احرب كدأن كى تكذيب كى جانى اأن كو دكه ديا عبا ماسيه. يميمي سجى اوريفنينى بانت سيت كم كيك وقنت أجانا سيت كدان كي جراعتيس عِاتى ہیں۔ وہ دُنیا میں صدافت کو فائم کر دینے اور راستبازی کو بھیلا دینے ہیں۔ پہاد تك كدان كے بعد أمِك فرماندا ماہيے كه أميك دنبيا أن كى طرف ٹوٹ يرثى اور أن تعليمات د قبول کرلیتی ہے بجروہ لے کرا نے ہیں گو اپنے زمانہ میںاُن کو ڈکھ دینے میں کوئی کسراُکھا' رکھی گئی ہو۔ اور نہیں رکھی جاتی۔ ہاں سوال بیر مونا ہے کہ جنبوں نے رڈ کر دیا۔ وہ دانشنا تنف بنہیں مرگزنہیں۔ برصرت زمانہ کی خاصبتت ہے کہ اُن کو دانسٹمند کہا ہا ناہیے۔ وریغان سے بڑھ کرہے و توثف ا ورسطی خیال کے اُور کون لوگ ہوں گے بیوس کی میوم کا کو حالم کا دالبشہ بفتے ہیں۔ بیرایک فیطرت کی کجی ہوتی ہے۔ یوکوشِت کی جاتی ہے کہ کسی طرح اُن کو ذلیل ک جا دے۔ اسی طرح نیالی طور میراس فنسم کے عجمع کہ اٹھتے ہیں کہ مم جبت گئے اور خدا کے واستبازول کے مفابلہ میں ہم کامیاب ہو گئے مالانکہ وہی ذلیل ناٹراد اور مفکوس موتے ہیں. آخرانجام دکھا دہناہے۔ اور ایک روشن فیصلہ نمودا**ر ہو جانا ہے ٹیبس سے**معلوم ا مونا ہے۔ کری کس کے ساتھ ہے۔ واستنباز کی کامیابی مخالفوں کی سفاہمت اور جہالت برئبركرديتي ب كه وه حس فدر اعتراص كرتے تھے اپني ٹا دائي سے كرنے تھے۔ میں باربار کھے بیکا ہوں کہ جوخدا کی طرف سے مامور ہوکر آنے ہیں۔ دُنیا اُن

پہچانتی ہے بخزاُن لوگوں سے تو دیکھنے کی انگھیں رکھتے ہیں۔اُن کو دوسرے دیکھے ہی نہیں سکتے کیونکہ مہہ تواُن میں ہی ہے ایک کھاتے ہیئے تواریج بشری کے رکھنے والے اِنسان ہوتے ہیں۔

صاحب تتركعيت واحياد تنزلعيت اور بدبات كرمير فرشت باقى ريس كري مين يسك كهديكا بول كرخدا كاطرت سے مامُور ہوکرآنے والے لوگوں کے دوطبغہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ چوصاصب ترلیت ہونے بن بجيسه موسى عليدالسلام اورابك وه جو احبائ شريبت كے لئے آتے بن بجسي صرت عبيئى عبيالسلام اسى طرح يرسمارا ابمان ب كريماد عنى كريم صلى الدعلبد وسلم كايل مترلعبت لے كرآ كے يو نبوت كے خالم خفے اس كے زمانه كى استحداد وں اور فابلينوں فے ختم نبوت کردیا تھا۔ بس تصنورعلبال الم کے بعد سم کسی دوسری شرابیت کے آنے کے قائل برگزنهیں ال جیسے ہمارے مینی بخداصلی الله علیہ دستم مثیل موسی تنے اسی طرح ترج كے سلسله كاخاتم بوخاتم الخلفاء ليني مسيح موعود بيے يضروري تفاكم يح عليات ام كى طرح أتا بيس ميں وہى خاتم الخلفار اور مسيح موعو د ہوں بيسے مسيح كوئى شركيت لے كر نه آئے تھے۔ بلکہ مشراحیت موسوی کے احیاد کے لئے آئے تھے۔ میں کو فی حب ر مد تثرلعین کے کرنہیں آیا اور میرا دل ہر گزنہیں مان سکتا کہ قرآن بٹرلین کے بعداب كولى أور شربعيت اسكنى بعدر كيونكه وه كابل شربيت اورخانم الكتب ہے۔ اسی طرح خدا تعالی نے مجھے تشریعیت مخدی کے احیاد کے لئے اس صدی من خانم الخلفادك نام مع مبعوث فرمايا ب مير الهامات بوخدانعاك كا طرف سے مجھے موتے ہیں۔ اور جوم بیشہ لا کھول انسانوں میں شائع کئے جانے ہیں اور جہا بے جلتے ہیں اور صنائع نہیں کئے جاتے۔ وہ صنائع مرہوں گے۔ اور

وہ قسائم مسیں گے؛

وال أن كى لائے ميں مزب سے بعَيلانے كا بهتر طرابقة كيا ہے ؟ « میرے نزدیک اشاعتِ مذہب کابہتوین طریقہ ہی ہے کہ وُہ مذہب ایٹی نوُبُول اورحَسَن کی وجہسے خود ہی اندرحیا *حا*و مثلاً لبص جبزي اليبي بين كه وه ايني روكم نظر ہی نہیں اُسکتی ہیں مثلاً میرندین وغیرہ کوہم نہیں کی*وسکتے مبتک رٹونی نڈافٹ* لیس سیجامز اپنی روشنی اور صفانیت وصداقت کے نورسے تود بخود شناخت موکر روحوں میں اُتر تا ہے اور دلوں کو اپنی طرف کھینچتا جا تاہے۔ اسی لئے میں نے کہا تھا کہ تعلیم ایک بط فشان ہے جس خرب کے ساتھ تعلیم کا نشان نہیں ہونا۔ اس کے دوسے نشان فائده ببنيانهين سكتے ـ أسمانى تعليم البنے اندر ايك روشنى اور توركھتى سے وہ انسانى طريقو سے بالا تر ہوتی ہے۔ ایک انسان جب بکتی مرجاوے۔ اور گندی زندگی سے نیکل آ دے۔ اس وقت ده خدا میں زندگی یا ماہے۔ اور سیتے مزمہ کا نشان محسّوس کتا ہے۔ مُرضدا فے فعنل کے میوابیکس کا کام ہے۔ کہ گذری زندگی سے مرکزنٹی زندگی یا وسے بیراس خلا ا تہ ہے ہونا ہے صب نے دُنیا کو زندگی بخشی ہے۔ وہ حب انسان کومبعوث کرتا ہے يهد أس كوند زند كى عطاكرتا ہے۔ وہ بظاہر دُنياميں ہوتا ہے اور دُنيا كے لوكول سے بوتا ليكن حقيقنت ميں و ه اس دنيا كا انسان نهيں ہوتا۔ وہ خدالعالیٰ كی جادر کے پنيجے ہونا مے۔ کیرخدا تعالی اُس کے مناسب حال تعلیم اس کودیتا ہے جس کواسی منام وكسيكفت بين اس مين كند نفس برستى ظلم ادرشهواني فوابستات كويُورانهين كيا جاماً بكر ده پاک بانیں ہوتی ہیں جو انسان پر ایک مُوت وارد کرے اُس کوایک نئی زندگی عطا کرتی بب جب سے اس کوگنا ه سوز خطرت بل مباتی ہے۔ وہ برایک قسم کی نایا کی اور گندسے نفرت را ب الدخد العالي ندكى بسرك في من راحت اور لدّت يا ما ب بسم

سچا مزہب اپنی اشاعت کا آپ ہی کفیل ہے۔ اس کے لئے کسی خارجی کونٹش کی صرورت نہیں ہوتی ۔ ال برس کے اس کی صدافت کے اظہار کا ذرایعہ وہ لوگ موتے ہیں پوخدا کی طرف سے مسے لے کراتے ہیں مقابلہ کے دفت اُن کوغلبہ ملتا بصروبطورنشان كي موتاب أن كي آمداس وقت بوتى بي بجب ونياحق اور لور کے لئے مجو کی بیاسی ہوتی ہے۔ غرض عمدہ تعلیم اور کا مِل منونہ ہواس تعلیم کی عُمدگی کا زندہ تبعث ہوتاہے وہی اشاعت کا بہترین طریق ہے۔ موال- ہمآپ کوبہت تکلیف دینائیں جاستے۔ بررومانی زندگی کس مرح ماسکتی ہے ؟ الجواب "خداكےنفل سے۔" سوال۔ ہمیں کچے کہنا جا جئے که رُوحانی زندگی ہم کومل جارے۔ روحانی زندگی کس طرح ملتی ہے ہاں۔ دُعا کی بہت بڑی صرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی نیک صحبت میں رہنا جا ہیئے۔سب تعصبوں کھے ور کر گویا دُنیا سے الگ ہوجا وے بھیسے جہاں طاعو يرى بوئى بود اوركوئى شخص وال سے الگ نہيں بونا ہے۔ تو وہ خطرہ كى حالت بيں ے۔اسی طرح بوت خص اپنی صالت کو بدل نہیں ڈالتا اور اپنی زمین میں تبدیل نہیں كنا اورالك بوكر نبيس سويتا كركس طرح ياك زندگى ياؤن اور خداسے وعانهيں مانگنا ده خطره کی حالت میں ہے۔ دنیامیں کوئی نبی نہیں تباحب سے دعے کا کی تعلیم نهیں دی ۔ بد دعا ایک الیبی شے ہے۔ ہوعبو دیت اور رکومیت بیں ایک دست بيداكرتى ب اس ده ين ف يم ركهنا بهي مشكل بريكن بوقدم ركه تا ب ييردعا ایک ابسا ذراجه ب کراک مشکلات کوآسان اورسهل کردیتا ہے۔ دُّعَاکا ایک ایسا باریک مضمون ہے کہ اس کا ادا کرنا بھی ہرت مشکل ہے

بـاتكـانودانسان دُعا اوراس كى كيفيتول كانجرم كارمذ بو- ده اُس كوبيان نهيس

سكتا ـغرض جب انسان خدانعالي سے متواتر دُعاُمِين مانگتا بيے۔ تو وہ أور بي انسان ہوجا تا ہے۔اس کی رُومانی کرور میں دور بوکر اُس کو ایک قسم کی ماصت اور مرور طاہے اور سرقسم کے تعصنب اور دیا کاری سے الگ ہوکر وہ تمنام مشکلات کوہو اُس کی راہ ہیں پیدا ہوں بردانڈ لرلینا ہے۔خدا کے لئے اُن تختیول کوجود وسرے برداشت نہیں کرتے اورنہیں کرسکتے مطن اس كنے كرمندا نعالى داصى بوجا وسے برداشت كتاہے۔ نب خدا نعالى جوريمن رصيم خداہے مرامىرىيمىن ببصدائس برنظركرتاسبعداوراُس كى سارى گُفتوں اوركدُورتوں كومرُورت ابل دیتاہے نبان سے دعویٰ کرناکہ میں بخبات یا گیا ہوں یا خوا تعالے سے قوی دستہ پیدا ہوگیا ہے۔آمیان ہے دلیکن خدا نغالبے دیکھتا ہے کہ وہ کہاں تک ان ننام یاتوں ہے الگ ہو ماسے جن سے الگ ہونا صروری سے بیستی بات ہے کہ جو ڈھو الرائا ہے وہ یا لبناہے میے دل سے قدم رکھنے والے کامیاب ہوجاتے ہیں اورمنزل مفصود کک پہنچ جاتے ہیں جب انسان کچھ دین کا اور کھی دنیا کا ہوتا ہے آخرکار دین سے الگ ہو کر دنیا ہی کا موجاتا سے۔اگرانسان رہانی نظرے منبب کو الاش کرے تو نفرند کا فیصلہ بہت جلد ہوجائے۔ گرنیس بہاں مفصود اور غرض یہ ہوتی ہے کہ میری بات رُہ جاوے۔ دوآدمی اگر بات کرتے بیں۔ توبرایک اُن میں سے بہی جا متا ہے کہ دوسرے کو گرا دے۔اس ونت توجیونٹی کی طرح نصسب، بدن وهرى ا در مندكى بلائين لكى موئى بير عرض بين آب كوكها ل تكسمجها ول بلت بہت ہاریک ہے اور دنیا اس سے بے نمرہے۔اور بیصرت خدا ہی کے اختیار میں۔ خدانے محھراناجلوہ کیاہے ميراند بهب بهب كه وه خداجس كوهم دكها ناجا بنته بي وه دُنسي كي ، <u>سے پو</u>ٹشیدہ ہیےاور دُنیا اس سے غافِل ہے۔اُس نے مجھ را بناجلوہ يوديكف كي الكوركمتاب وه ديج

دوقسم کے لوگ ہیں ایک وہ بوخدا کو مانتے ہیں اور دوسرے وہ بونہیں مانتے۔ اور دہرتیہ کہلاتے ہیں۔ بو مانتے ہیں۔ اُن میں بھی دہرتیت کی ایک رگ ہے۔ کبونکراگروہ خدا کو کامل لیت بن کے ساتھ مانتے ہیں تو پیر کیا دجہ ہے کہ اس فدرنسن وفجورا ورہیمیائی بين ترقى بوربى بيدايك انسان كومثلاً سنكهيا باسطركنيا دياجا وسيجبكدأس كواسس بات كاعِلم بع كديد زبرف إلى بع توده أس كوكمين نبيس كمائ كاينواه اس كمساتة تم أسيكس فدريعي لالج روميكا دو إس الفي كدأس كوإس بات كالقنين سي كرمين ف اس كو كهابا اور بلاك بوا - كيركيا وجرب - كداوك برجانة بين كهضدا نعالي كناه عد اراص ونا ہے اور پیرمھی اس زہر کے بیالے کو بی اینتے ہیں ۔ جھوٹ بولتے ، زنا کرتے ہیں ۔ دکھ دینے انتاد موجاتے ہیں۔ بارہ بارہ آنہ باایک دورمیے ناور برمعصوم یحوں کو مار ڈالتے ہیں۔ اس قدر ب باکی اور مشرارت و شوخی کا پیدا مونا سیتے علم اور اور سے لیت بن کے بعد تو ممکن نبیں اس سے معلوم ہواکہ اُن کو بہ ہرگز معلوم نہیں کہ بہ بدی کا زہر ملاک کرنے میں مستکھیا ماسٹرلنیا کے نبرسے بھی بڑھ کرہے ۔ اگراُن کا ابہان اس بانٹ پر ہونا کہ خداہے اور وہ بدی سے نادیم موزاب اوراسس کی یاداش میں سخت مسزاطتی ہے۔ توگناہ سے بیزاری ظامر کرنے۔ اور بدلول سے بهت مبانے كيكن جوكل كناه كى زندگى عام ہوتى جاتى ہے۔اور بدى اور فسيق و فجور سے نفرت کی بجلے محبّت براصتی جاتی ہے۔ اِس لئے میں بھی کہوں گا اور یہی سے ہے کہ آج ك وسرية من الهيلا بواس وفق صرف انتاب كدايك كروه زبان سع كهاس كفدا بے گرما نتائنہیں اور دوسرا گروہ صاحت الکامر کرناہے بھیفت میں دونو ملے ہوئے ہیں۔ صنورا کی آمد کامقصید اس لئے میں خدا تعالیٰ برابساایمان بیدا کرنا جیاستا ہوں کہ جوخہ را نعالی برایمان لاوے وہ گناہ کی زہرسے نکے جادے اور اُس کی فیطرت اور بايك ننبديلي بوجا وسيرأس برموت وارد بوكرامك نتئ زند

کوملے کٹناہ سے لڈٹ یانے کی بجائے اُس کے دل میں نفرت ہیدا ہو۔ حبس کی بیصورت ہوجا دے وہ کہرسکتا ہے کہ میں نے مندا کو پہچان لیا ہے۔ معدا خوب ہے کہ اس زمان میں بہی حالت ہورہی ہے کہ خداکی معرفت نہیں رہی۔ کوئی مذہب ایسا نہیں رہا ہواس منزل برانسان کو پہنجا دے اور یہ فطرت اس میں بیدا کرے۔ ہم کسی خاص مذہب پر کوئی افسوس نہیں کرسکتے۔ بہ بلاعام ہورہی ہے اور یہ وہا خطرناک طور پڑھیسی ہے۔ میں سکچ کہتا ہوں۔ ضاہرا بمان لانے سے انسان فرشتہ بن جا تاہے مکا طابكه كالمسجود موتا ہے۔ نُولانی ہوجا تا ہے۔ غرض جب اس تسم کا زمانه و نبیا پر آتا ہے۔ که خدا کی معرفت باتی نہیں رہتی۔ اور تبدكارى ادر برقسم كى بدكاريال كثرت سي يعيل جاتى ببن حدا كانوف أكمه جاتا سيعداده خدا کے تقوُّق بندوں کو دیبئے جانے ہیں۔ توخدا نعالیٰ ابسی صالت میں ایک انسان کو اپنی عرفت کا نوُر دے کرمائمور فرما تاہے۔ اس پرلعن طعن ہوتا ہے۔ ا در ہرطرح سے اسس کا بناياجانا اور دكه دياجا تاجيه كبكن آخر وو بخصواكا مامور كاسياب بوجاتا اور دنيا مي سخالاً كانوُر يسلا ديناہے۔اسى طرح اس زماند ميں خدا نے تحصے مامُور كېيا اورايني معرفت كالورمجيع بخشا كوئى كالىنبى بومىم كونبين دى كىئى كوئى صورت ايذا رسانى كى نبين . جوہمارے لئےنہیں نکائی گئی گرہم ان ساری بدزبانیوں کومینے ہیں اوران سادی بغوں کے بردانشٹ کزیکو ہروقت کمارہیں۔خدا تعالیٰ بہترجانٹاہے۔بنا وٹ سے نہیں بلک ہمارا فرض ہے کرمنیں کیوکرجس مسند برہمیں بھایا گیاہے۔ اُس پر بیعضے والوں کے سانفريهي سلوك بونايير غرض اس بسلیسلہ کو فائم ہوئے بخیسیں سے زیادہ سال گزرگئے ۔ بیرامک بڑا صفہ ذندگی بعصدمين ايك بخيربيدا موكرتهي صاحب أولاد موسكتاس وببضدا كافعنه

ہے کہ استے عین مت پر ہماری دستگیری کی اور مخلُون پر رحم فرمایا بچ نکہ نوداس نے ایک فيرحمولى بمتت اور استقلال بهم كو دياس يجواب مامورول كوبميشرديا كرناب اسى لئے اسی قوت اور طاقت کی وجہ سے ہم نہیں تھکتے۔ اور بہ ساری مخالفتیں ہواس وقت لی مهاتی ہیں۔ ایک وفت اس تاہیے کہ ان کا نام ونشان مِرطے جا وسے گار اور ہم امید دارہیں كهوه زمانه آنے والاسے۔ میں سیج کہنا ہول کہاس وقت اسمان باتیں کررہاہیے۔خداجا ہتاہے لەزمىن كے رہنے والوں میں ایک یاک ننبدیلی بیدا ہو جس طرح سے ہرایک بادنشاہ طبعًا چاہتا ہے کہ اُس کا جلال ظاہر ہو۔اسی طرح منشاء اللی اُونہی ہور ہاہے۔ کہ اسس کی عظمت وجبروت کا اہل دنیا کوعلم ہو اور وہ خدا ہو پوسشیدہ ہور ہاہیے دنیا پر اپناظہور دكھائے۔اس لئے اس نے ابنا ابک مامور بھیجا سیج الدنیا كاجذام جانا رہے۔ اگرىدسوال بوكەتم نے اكركيا بنايا- بىم كىدىنىيں كەركىتے- دنياكونۇدمعلوم بو جاوے گا۔ کہ کیا بنایا۔ ہاں۔ انناہم ضرور کہتے ہیں کہ لوگ آکر ہمارے یاس گئن ہوں سے توبہ کرنے ہیں۔ اُن میں انکسار فرونتنی ببیدا ہونی ہے۔ اور ر ذائل دُور ہو کر اخلاق ظلم آنے گکتے ہیں۔ اور سبزہ کی طرح آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں۔ اور اپنے اخلاق اور عادات میں ترنی کرنے لگتے ہیں۔ انسان ایک دم میں ہی ترقی نہیں کرلیٹا۔ بلکہ دنیا میں قسالوُن قدرتنديسى بے كه برشے ندرىجى طور مرتز فى كرنى ہے۔ اس سلسلہ سے باہركوئى شنے ہونہيں سكتى انهم بداميد ركهني بركة خرستياني بيليك كى اورياك تبديلي بهوگى - يدميرا کام نہیں ہے بلکہ خدا کا کام ہے۔ اس نے ادادہ کیا ہے کہ پاکیزگی بھیلے۔ دُنیا کی مالت مسخ بوتھی ہے اور اُسے ایک کیٹرا لگا ہواہے۔ پوست ہی پوست باقیہے مغز نہیں رہا۔ مرضدا

نے پیا اسے کہ انسان پاک ہوجا دے اور اُس پرکوئی داغ ندر ہے۔ اسی واسطے اُس نے

مستقيمين كمايوز وال- آب كى كتابوں كے موانق أم لى بنياد دالى ب نبوت كا ايكسيلسله بيك فائم كيا تفاءاس سليسلم كى بنياد صفرت موسى علیالتلام نبی سے ڈالی مقی۔ اُن سے بیشتر ہو نبی دُنیا میں گندے بھے۔اُن کے اُٹار مذرہے تع بصرت موسى بي عقرب كى كتاب من لوحه كا إلى مركا اوربعض دركرانبيار عبهاسلا کا ذِکرکیا گیا۔غوض جیسے کسی خاندان کا مُورثِ احلیٰ ہوناہے۔اسی طرح پر تصنرت موسلے علىالتلام كومفاندان مبوت كالمحورث اعلى عظهرا بااور توربت كے دربعه أن كواني ثرابية دی۔مولئی مرد خوا کے انتقال کے بعد الله تعب الی اس سیلسلہ کی خدمت کے لئے کہ اس میں زوال مذہو اَورنبی بھیجنا رہاجو اس سلسلہ موسویہ کے خادم ہوتے تھے بینا بخ رحفت موسى علاله تسلام كے بعد برو وصوبي صدى يس حضرت عيلي علالت لام كو رحس كوالي لوگ لیسوع کہتے ہیں) اسی سلسلہ موسوبہ کا مؤیّد بناکرہیبجا۔ وہ اس سلسلہ موسویہ کی آخری اينى تق بيسے آخرى اينىڭ مكان كوختم كرديتى ہے اسى طرح پر يحضرت ميسن پرسلسلەموم كاخانمنه بوگيا-ا وداس سلسلے كوخدانے يُوراكيا اور ابك نيئے سِلسِلہ كى بنياد ركھى بواسائيلٌ کی نسل سے نشائم ہوا۔ اورسلسلہ محتربہ کہلایا جبیساکہ خود اسماعیل کے لفظ سے بھی معلوم بوتا بسے ا ورصیبیا خوا نفالے نے موسی علیہ السّلام کی معرفت خروے دی تفی کہ بنی اسٹیل میں امک میلسلد موسوبرسلسلد کی طرح فائم کیا جا دیگار بونکہ بنی اسرائیل لینی بہودیوں نے نذاقل كے ساتھ بوموسلى علياد سلام تھے احتجا سلوك كيا اور ندائن كے ساتھ بومب تے تقا لوک اور ایسا ہی مزدرمیانی بمیول سے احصاسلوک کیا۔ برقوم السی سنگدل اور باک متی کصفی دوزگاد هیں اُس کی نظیر بنہطے گی ۔نبیوں کی تکذیب اور ایڈا دسانی میر

اس قوم نے کوئی دنیقہ فروگذاشت نہیں کیا ۔ اُنہوں نے خدا کے نُول فی مندوں کی فدینہیں کی اس کے تصریت عیساتی پر اس سیلیسلد کوختم کردیا ۔

مربط کی بن باپ ولادتِ میں فسدرت کا انتباہ

بیضتم رضامندی کی وجرسے نہیں تفا بلکہ نارامنگی کی وجرسے تفایخود صفرت مسلے کی پیوائش بطور نشان کے تقی یعنی وہ بغیر باپ کے بیدا ہوئے بچ کرنسل باپ مے جاری موتی ہے

اس لئے تصرت عیسلی کوبن باپ پیدا کرکے خدانے بنی امرائیل کوشنبہ کیا کہ متہاری شامتِ

اممال کی وجہ سے اس سِلسِلہ کوختم کیاجاتا ہے۔

دوباتوں کاخودتم نے اعترات کیا ہے۔ اول بیر کہ خُدانے اُن کو بگرول باپ بیدا کیا ہجو بیر کہتا ہے کہ اُن کا باپ ہے وہ خدا تعالے کے قانو اُن کو توڑنا جا ہتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے اس نشان کی جو اُن کی بیدائِش میں رکھا ہوا تھا۔ بے سُرمتی م...

ہے۔ دُومری بات حبس کا تم کو اعتراف ہے، یہ ہے کہ وُہ امنزی اینٹ تھے۔اس کی مثال

انجیل میں بیان کی گئی ہے۔ کہ ایک شخص نے باغ لگایا۔ اس کے تیار ہونے پر نوکر کو بھیجا وغیرہ اور نظر رحم بہود پرمند

رىبى تقى ـ بيرتىبىترى نشانى اس امرىكىلىلدوسويدكا خاتىر مسيح بر بوكبا، بد سىكداك كالمك مى چېن كيا ـ

ی ہے۔ غرض مستع کا بن باپ ہیدا ہونا بطور ایک فشال کتبہ کے تفا-اسی خاندان میں

سے جو ایک ہی جُرز رکھتا تھا اور حس میں آجتک نبی اُتے رہے تھے خدانے ایک اُور شاخ پَیداکردی اور ایک دوسری بنیاد بنی آسماعیل میں سے والی یہود کی حکومت کی تباہی کا ذکر

... بیں نے اس لئے کیا ہے کہ نبوت اور حکومت خدانے اس قوم میں رکھ دی تھی لیکن مسیح کوجبکہ بن مامید میردا کر کے بہ بتایا کہ ننہاری بداعمالیاں اور شوخیاں ، نبیوں کی تکذیب اورخدا تعالی کے ماموروں سے عداوت اس ورجہ تک پہنے گئی ہے۔ کہ اب تم بجائے منعم علیم منعم علیم منعم علیم بونے یہ ا علیہم ہونے کے منصنوب ہوتے ہواور نبوت کے منائدان کے انقطاع سے لئے یہ نشان

اُن کودیا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے میٹنے کا کوئی باپ نہ ہوا لیعنی اُس کو بِن باپ پیدا کرکے بنایا کہ آئندہ نبوّت تم میں سے گئی۔

أمتت محمريبهمين خاتم الخلفاء

کیونکہ اصل مطلب تو یہ بتانا ہے کہ یہ سلسلہ مصرت موسی علیالت لام کے سلسلہ کا مثیل ہے۔ بیس جس طرح پر مصرت مُوسی کا سلسلہ مضرت مسیح پر آ کرضتم ہوا۔ بہاں بھی صرور تفاکہ مضائم الخلفائمسیسے موعود ہی ہوٹا۔ اور جیسے صفرت مسیح موسی علیالت لام کے زمانہ کے بعد بچ دھویں صدی میں آئے تھے۔اسی طرح پر ضرور تفاکہ اُمّت محدیث کی التّطیم

میں انبوالے مسے موعود کا زمانہ بھی ہی و حصویں صدری ہی ہونا۔ تاکہ مشاہبت پوری ہو۔ وہ وقت اور بہ وقت دونوں بل گئے۔ اور ایسا ہی خدانے بہھی مقرر کردکھا تھا کہ جیسے البرودي مضرت عيسلي كے وقت ميں بہت ہى بگر كئے تھے اور ان كى اضلاقى اليانى مالتيں مسخ ہوگئی تقیں اور حقیقت باقی نہ رہی تھی۔ ایسے وقت میں انجیل اُن کو حقیقت دکھانے کیسلئے اً نُى تَقَى اور ياك باطنی اور اخلاقی قانون سے ہاخبر كرنے آئى تنی حِس سے وہ لوگ بالكل ہيخبر بم پیکے تھے۔ اسی طرح اس وقت زمانہ کا حال ہور ہا ہے۔فیتق وفجور کا ایک دریار راہے۔ یُورپ كى نمائشى تېدىب ف اخلاق كے تمام اعلى اصولوں بريا فى بھيروبا ہے اور دہرمت كوبھيلا دیاہے۔ مذہب جس شے کا نام تفائس کا نام ونشان برمٹ چکا ہے۔ یُورپ کی قوموں کا ہی أكريه حال ہوتا تب بھی صرور تقا كەكوئي رُوحا في معلّم " تا ـ گرمسلمانوں كي جالت بھي بگر گئي ـ أن كايانيات ، اخلاق وعادات بس أيك عظيم زلزله أياسي وه اسلام كے صوف نام سے ہشناہیں-اس کی مقبقت اور مغزسے بے خبر مورسے ہیں۔اُن کی عملی اور علمی قرتیں لزدر ہوگئی ہیں بیب کانتیجہ ہیر ہوا کہ غیر قوموں نے اُن کے مذہب اور **ابمان برجملہ** ناشروع كرديا جب البيى حالت موكئي توخداني ايين وعدوك موافق اور اسس ابدت اور ماثلت کے لحاظ سے جوسلسلہ مخدمہ کوسلسلہ موسویہ سے ۔ اس پودھویں صدی کے سریہ مجھ مسیح موعو دے نام سے بیجا۔ تسران کرم بیں فاتم الخلفادك بيشكوئ متى ادريي ذكر مقاكدايك مسيخ اس امت بين آئے گا۔ اور س مستے نے کہا کہ احری زمانہ میں کیں آؤں گا۔ وہ میں ہی ہول ۔ اوراس کا راز راف مجه برير كلولات كرجو لوك بهال سي صلى جان بير- أن كي تو يخصلت اور ا تقلاق برایک اَ وشخص الناہے اور اُس کا آنا گویا اُسی شخص کا آنا ہوتا ہے۔ اور بیربات بے معنی اور بے سند میں ہیں ہے ۔ خود الجنیل نے اس عُقدہ کو مکل کیا ہے۔ یہود ہو من ابن مریم سے بیشتر ایکیا نبی کے آنے کے منتظر تنے راور ملاکی نبی کی کتاب کے وعلقاً

موافق أن كائق مفاكه وه انتظار كرتے ليكن وه يؤكم ظاهرين اور الفاظ برست تصراس لئے وہ حیقت سے آمشنا نہ ہوئے۔ اور ایٹیا ہی کا انتظار کرتے رہے جیسا کہ توریت اور نبیوں کی کتابوں بیں لکھا تھا ہو وعدہ پراتاہے دہی موعود ہو۔اُن کو یا علی لگی کمسیح موعود سے پہلے ایڈیا آئے گا۔ان کی فظر جو کر موئی متنی وہ انتظار کرئے رہے کہ آیڈیا پہلے آئے بیٹنانچہ ایک بار وہ مسیح کے یاس گئے احداثہو انے یہ سوال کبا۔ اس نے **میں جوا**ب دیا کہ ایکیا تو آگیا اور وہ یہی اُوُحِنّا ہے۔ وہ اُوحنّا کے پاس گئے۔اس سے اوعیا، انہو<del>ن ن</del>ے كهاكريس ايليا نہيں ہول يونكه أن كے ول باك مذكفے اس لئے اس كونناقض يوممول كيا۔ اوراس سے برنتیجر لکال لیا کہ برمسیح ستجامسیح نہیں ہے رمالانکرمسے علیہ السلام نے جو کھ كمها وه بالكل درست كقارا وداس مين كوئى تناقف نه كفائمسيح عليدالسّلام كامطلب صرت ب تفاكديد أيتناجس كومسلمان لوك يحيلي كهتي بن - اللياكي تواورطبيعت اور قوت برايا ب مرانهوں نے میسمجا کرسی مج وہی وہتیا جوایک یارپیلے ہیکا تھا پھرا گیا ہے۔ حالانکہ ضالعالی کے قانون مقررہ کے بیرخلاف ہے۔اس کا قانون سی ہے کہ جو لوگ ایک باراس دنیا سے اُکٹائے جاتے ہیں۔ پیروہ نہیں آتے۔ یا ن خواتعالی جاہے تو اُن کی خُواد طبیعة یرکسی دوسرے بندے کو بھیج دیتا ہے۔ اور شدّت مناسیست کے لحاظ سے وہ دونوں دو مُداجُدا انسان نہیں ہوتے بلکدایک ہی ہوتے ہیں۔

مشيخ كأذاني فيصله

غرض صفرت مسئے نے اپنے آنے سے پیشتر ایکیاہ کے آنے کے دعدہ اور عقدہ کو اس طرح حل کرے ایک نیصلہ ہے ہو تو و اس طرح حل کرے ایک نیصلہ ہے ہو تو و مسئے نے اپنی عدالت میں اپنی سچائی کے تبوت میں اپنے سے پہلے ایک مسئے نے اپنی عدالت میں اپنی سچائی کے تبوت میں اپنے سے پہلے ایک نیمی کے دوبارہ آنے سے مُراد اس کی فور ادر طبیعت پر آنیوالے سے ہوتی ہے۔ ادر طبیعت پر آنیوالے سے ہوتی ہے۔

مصرت عيسى عليالت لام في به مركز نهيل كهاكه الكيباه تو يُول آيا بعني يُوحَنّا بي اس كى خُواورطبىيىت برآگىيالىكن ئىرى خود ہى آول گا-اگراس فسىم كىصراحت انہوں نے كہيں جَيلَ يىس كى بيے تووہ بتانى چاہيئے كرايك بھى ايسامقام نہيں ہے جہاں اُنہوں نے اپنى آمداورا اللِّياه كى أمد مين نفرنتي كى بوربلكه اللِّياه كے قِعته كافيصله كركے ابنى أمد ثانى كے مسئلہ كوہمى حل کر دیا۔ پس ابسی صورت میں ہر ایک طالب حق کے لئے ضرورہے کہ وہ اس فیصلہ کے بعد يُون جرانه كرے اور كوئى البسى بحث مذكر سے حس ميں وقت صالع ہو كيونكه برتر بالكل لیک مسیدهی سی بات ہے مثلاً ایک اومی کھے کہ ہرانسان کی دوہی آنکھیں ہوتی ہیں اور وہ دس بیس انسیان کیا سِرامنے آنے والے نسان کو دکھا دے مگر ایک اُور ہو جو کیے کہ نہیں ۔ دو نہیں بچاس آنکھیں ہونی ہیں لیکن وہ کسی کی بچاس آنکھیں دکھاوے نہیں تو کون صرف ہے۔ اُن کی مثال اس آدمی کی سی ہے ہو بیجاس اٹکھیں بتا تا ہے سیجی بات ہی ہے۔ کہ مسیح کی اُمد ثافی ایکیا ہی کے رنگ میں ہے۔ می*ں پریمی کہنا جاہتا ہوں ک*ہ میں نناسخ کےمسُلہ كونيس مانا ميراكأنا المكياه كورنگ برسے مفدانے مجھ مستح كورنگ بريميب ہے اور اصلاح انواق کے لئے ہیے آہے۔ نافہم مُخالف یہ کہتے ہیں کہ جہا دے ذریعہ اسکام بھیلایا جاتا ہے۔ مگرمیں کہتا ہول کہ بیجیجے تہیں ہے۔اسلام کی کامل تعلیم خوداس کی اشاعت کا مُوجب سے نفس اسلام کے لئے ہرگزکسی تلوار یا بندوق کی صرورت نہیں ہے۔ اسلام کی گذشنہ لڑائباں وہ دفساعی اطائیال تغنیں-انہوں نے علمی اور سخت علمی کھائی ہے ہوید کہتے ہیں کہ و ہجسرًا سلمان بنانے کے واسط تقیں غرض میرا ایسان ہے کہ اسلام ناوار کے ذرایعہ نہیں کھیلا با مباتا-بلكداس كى تعليم جوابين سائة اعجازى نشان ركعتى ببے خود دلوں كواپنى طرف كيمينچ دہى بینانچه جن لوگول نے میری کتابوں کو پڑھاہے اور میری کارروائی کو دیکھا ہے وہ سمجھ سکتے

ہیں کہ بیرساری کارروائی مسیط کے نگ میں سے مجھے کم دیا گیا ہے کمیں اضافی قوقوں کی نربتیت کروں بچونکہ بدسارا سلیسلہ اورساری کارروائی مسیعی دنگ ایپنے اندر دکھتی ہیں۔اس لئے الله تعالی نے میرانام مسیح موغود رکھا۔ اب جبکه میں نے اِس حد تک بات کو پہنچا یا ہے نومیں جانتا ہوں کہ مسیعی بھ مخالف ہوںگے لیکن مس کیسی کی مُخالفت سے کپ ڈرسکٹیا ہوں جبکہ خدا۔ تحجھے مائورکرکے بھیجا ہے۔اگر یہ دعویٰ مبری اپنی تراشی ہوئی بات ہوتی۔ ت تحصامك أوني سي مُخالفت بھي تفكاكر ببھا ديتي ـ مَكريه ميرے اپنے اختيار بات نہیں ہے۔ ہر لیم الفطت کوجس طرح وہ جا ہے تھجانے کے لئے میں ا تیار بُول اوراس کی تشکی کے لئے ہرجائِز اورمسنوُن راہ مَیں اختیار کر سکتا ہوں۔ میں سیج کہتا ہوں کہ ہی وُہ زمانہ ہے جس کے لئے مسلمان اپنے اعتقاد کےموافق اورعبیسائی ایننے خبال پڑنتظر تھے بہی وہ وقت تفاحس کا وعدہ تقاراب أنبوالا أكبا بنواه كوئي قبول كرم ما مذكر بحد خدا نعالي ابن بيسيح ہوئے لوگوں کی نائید میں زیر دست نشان ظاہر کیا کرناہیے اور دلوں کو مُنوا دینا ہے بچوکچھ میں موٹو دکے لئے مقدّر تھا وُہ ہوگیا۔اب کوئی مانے نہ ما مسح موقود ٱگيا اور قَعَ هَـيْن هُون." سوال. أوركيامشابهت به ٩ جواب " تعليم ميں مشابهت ہے۔ سوال. آپ کی رسالت کانیتجرکیا ہوگا <u>ہ</u> اجواب\_ خدا تعلیا کے ساتھ جو ابطہ کم ہوگیا ہے اور دُنیا کی مجتّ خالِب آگئی ہے او

پاکیزگی کم ہوگئی ہے بیندا تعالیے اس رشتہ کوجوعبُودتیت اور الُوہیّت کے درمیان ہے بِعِرْستَكُم كرك كا ـ اوركُمُ شده ياكيزگي كو بهرلائے كا ـ دُنياكي محبّت مرد بوجائے گي ـ " سوال يبكه فتلف مذابب بين بيركس طرح بيجانين كدستيا مذبب خداكي طرف سے كون ہے ؟ ستح مذبهب كى شناخت " یکو کی مشکل امرنہیں ہے۔ دنیا میں ہر کھوٹے اور کھرے کے درمیان ایک امتساز ہے۔ دات اور دن میں صریح فرق ہے۔ بھر ستیا مذہب بھی کہھی مخفی رہ سکتا ہے۔ خدا یا <del>کے</del> ا *در وہ محبّ*ت ، رحمن کرنے والاہے اور وہ نفسانی ام*توریج گٹ*اہ کے کام ہیں۔ بدکاری ہمّصّب تكبّراورتمام گئاہ ہو دل میں جمع ہونے ہیں۔ بھرآنکھوں کے ذریعہ یا آور ذریعوں سےصدور پاتے ہیں۔ اُن سے ناراض ہوتا ہے۔ بھرید کیونکر شکل ہو سکتا ہے کہ انسان بہتمیز مذکر سك كهفدا انسانوں كويك بناناج اہتاہے اوروہ أن سے كُنّاه كے صدُور كولي ندنہيں كرتا بس جس مذہب کی تعلیم عملی طور پر البسی فطرت عطاکرتی ہوکہ انسان خداسے ڈرکر اس کی صفات کے نیچے رہ کریا کیزگی اور محبّت میں ترقی کرے اور گٹناہ سے نیچے۔ وہی مذہب خدا کی طرف سے ہوگا۔خدائی منربب کے سائفراس کی صداقت کے زندہ نشان ہوتے ہیں۔ ہو مرزماني مي موتود رست بين " سوال-آب کاخیال سیج کصیب کی نسبت کیاہے ؟ فيتمح كاواقعيصليب " بس اس کونہیں مانتا کہ وہ صلیب پر مرسے ہوں بلکہ میری تحقیقات سے ببی تابت ہواہے کہ وہ صلیب برسے زندہ اتر آئے اور تؤدمسیے علیب السّلام بھی میری رائے معمتفق میں بحضرت مستمح کا برا المجزه یسی تفاکه وه صلیب برنهیں مرس کے کیوکد اُونس نبی کے نشان کا اُنہوں نے وعدہ کیا تفاراب اگریہ مان لیاجائے جیسا کھیسائیوں نے

غلطی سے مان رکھا ہے کہ وہ صلیب پر مرکئے تھتے تو پھر پر نشان کہاں گیا اور اُونس نبی

کے ساتھ مماثلت کیسی ہوگی ؟ یہ کہنا کہ وہ قبری وافِل ہوکر یمن دن کے بعد زندہ ہوئے۔

ہرت ببرددہ بات ہے ۔ اس لئے کہ گونس وزندہ مجیلی کے ببیط میں دافِل ہوئے تھے نظر کر ایر نہی کی ہے ادبی ہے کہ وہ صلیب بر ایر نہی کی ہے اگریم اس کی تا دیل کو فاجب ہے کہ جو کچہ مسیح نے صاف افظول سے زندہ اُر آئے۔ ہرایک سلیم الفِطرة انسان کو واجب ہے کہ جو کچہ مسیح نے صاف افظول میں کہا اس کو محکم طور پر مکوریں بصرت میں تی برایک عشی کی حالت تھی۔ آئیں سے معلوم بونا ہے کہ اور اسباب اور واقعات بھی اس قسم کے بیش آگئے تھے کہ وہ صلیب کی موت ہونے کا خیال بھا کم کا مسیح کے نوان سے المقدد دونا۔

اس کی بیوی کا خواب دیکھنا و فیرہ۔

اس کی بیوی کا خواب دیکھنا و فیرہ۔

خدا تعالى فيهم كوسمجاديا ب اورايك بهت برا ذخيرو دلائل وبرابين كاديا بعاب سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہرگز ہرگزصلیب پرنہیں مرسے صلیب پرسے زندہ اُ ترائے عشی کی حالت بجائے تودموت ہوتی ہے۔ دیکھوسکتہ کی حالت بیں نہ نبض رہنی ہے مذول کا مقام حرکت کتا ہے۔ بالکل مُردہ ہی ہوتا ہے مگر میروہ ندنہ ہوجا تا ہے۔مسیح کے ندم کے دوبڑے زبردست گواہ ہیں۔ اوّل تو یہ ہے کہ یہ ایک نشان اور مُعجزہ تھا ہم نہیں چاہتے لہ اس کی کسرشان کی جا دیسے۔ اور وہ آومی سخت محقارت اور لفرت کے لائق ہے جو النّد تعلا کے نشانات کو حقیر سمجے لیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم سلی النظر اسلماس کی تصدیق نہیں کہتے کہ وہ صلیب پر مُرے ہیں بلک صلیب پرسے زندہ اُنر آئے۔ اور پیرانی طبعی موت سے مرنے کی تصدیق فرط تے ہیں۔ اور اس کے سائق ہی اگر انجیل کی سارى باتوں كو يواس واقعرصليب كے متعلق بيں ريكجائي نظرسے ديكھيں توصاف معلوم بو ا جاتا ہے کہ یہ بات ہرگر صحیح نہیں ہے کم سے صلیب پر مرے ہوں۔ وارلوں کو ملنا ، زخم د کھانا۔کبلب کھانا سفرکرنا میرسب امود ہیں ہواس بات کی نغی کرتے ہیں۔اگرچپنوشا متقاد مان وانعات کی کھے بھی تاویل کیوں مذکی جاوے دیکین ایک فمنصف مزاج کہد اُتھیگا۔

ت<sup>خ</sup>م لگے رہے اور کھانے کے محتاج رہے یہ زندہ آومی کے وافعات ہیں۔ یہ وافعات اور بب کے بعد کے دوسرے واقعات گواہی دیتے ہیں اور تاریخ شہادت دیتی ہے کہ دو تین گھنٹر سے زیادہ صلیب برنہیں رہے۔ اور وہ صلیب اس قسم کی نمفی جیسے آج کل کی بھانسی ہوتی ہے جس پر لٹکاتے ہی دونین منبط کے اندر ہی کام تنام ہوجا تاہیے بلکہ اس میں توکیل وغیرہ مطونک دیا کرتے تھے۔اورکئی دن رہ کرانسان مجُوکا بیاسامرجا ما تھا مسحك كفاس قسم كا واقعه بيش نهيس آيا وه صرف دوتين گفنظه كاندر بي صليب أارك كي كيه برتووه واقعات بين جوانجيل مين موجود بين جومسيع كيصلبب يريز مرف لے لئے زبر دست گواہ ہیں۔ پھر ایک اور بڑی شہادت سے جواس کی تائید میں ہے۔ وہ رہے عبیسی ہے بچوطِب کی ہزاروں کتابوں بیں برابر درج ہے۔ ادراس کے متعلق لکھا یا ہے۔ کہ بدم ہم مسیح کے زخموں کیواسط حوار اوں نے تیار کی تھتی۔ یہود اوں ،عبسائیوں لى طبتى كتا بون مين اس مربهم كا ذكر موجود بسب ببعرية كيسے كهد سكتے بين كه وه صليب برمركئے کفے۔ان سب باتوں کے علاوہ ایک اُور امر پیدا ہوگیا ہے جس نے قطعی طورسے ثابت کر دباہے کہ مسیح کاصلیب بر مُرنا بالک غلط اور بھوٹ ہے۔ وہ ہرگز ہرگز صلیب بر نہیں مرک وہ ہے مسیح کی قبر مسیح کی قبر سرینگر خانیاں کے محلہ میں ثابت ہوگئی ہے۔ اور بد وہ بات ہے جو دنیا کو ایک زلزلہ میں ڈال دے گی۔ کیونکہ اگر سیے صلیب پر مرے تقے توبه قبركهاں سے آگئی ؟ جواب\_ س میں خود وہاں نہیں گیا لیکن میں نے رہنا ایک مخلص تُقدمُرید دہاں بھیجا تھا۔ وہ ولاں ایک عرصہ کا اور اس کے متعلق اور ی تحقیقات کرکے یا نسومعتبر آدمیوں کے بتخط کرائے جنہوں نے اس قبری تصدیق کی وہ لوگ اس کوشہز آدہ نبی کہتے ہیں۔ او

ی صاحب کی قرکے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ آج سے گیا رہ سوسال بہلے ا كمال الدين نام ايك كتاب جيبي ہے وہ لعينه انجيل ہے۔ وہ كتاب يُوز آسف كبطون نسوب ہے۔ اُس نے اس کا نام اُسٹنسوی یعنی اجنیل رکھا ہے۔ بی مثیلیں ، یسی قضيه بهي اخلاقي باتين حوانجيل مين ومن يا في حباتي ومن واود بسياا وقات عبارتون كي عبارتو انجیل سے منتی ہیں۔ اب بیر ثابت شدہ بات ہے کہ اُور آسف کی قبر ہے۔ بوز آسف کھی ہو جس کو لی**سوع کتے ہیں۔ اور اُسٹ کے معنی ہیں۔ پرا**گندہ جماعتوں کو جمع کر نیوالا۔ پھونکم مسيح عليالتسلام كاكام بعى بنى اسرائيل كى كھوئى ہوئى جھيڑوں كوجمع كرنا تھا۔ اور اہل كشير برانفاق الل تحقيق بني اصرائبل ہي ہيں۔اس لئے اُن كابهاں اُنا صروري مخصلات بنود أوز امت كافقته أورب مي مشهور ب بلكربهان تك كداتلي بين اس نام يرايك رُما المجى بناياً كياب اور مرسال و مان ايك ميله بهي بوقا ہے۔اب اس قدر عَربَ كثير سے ايك وہري عمامت كابنانا اور پير برسال اس پر ايك ميل كرناكوئي ايسي بات نبيس بيد جومرمري نكاه سے دکھی جائے۔ وہ کھتے ہیں کہ لو فر اسف میسے کا مواری تقامیم کہتے ہیں کریہ بات سی ک نبیں ہے۔ اُوز آسف خود ہی ستیج تقار اگر دہ تواری ہے تو پہ نمبارا فرض ہے کہ تم ثابت ارد كمسيح كيسى توارى كانام نشهن إدى فبي بو بدالیسی باتیں ہیں ہوصلیب کے واقعہ کا سارا بُدہ ابن سے کھل مجاتا ہے۔ ان اگرمسیی اس بات کے قابل ندہوئے توالبتہ بحث بند ہوجاتی ۔ لیکن جبکہ انہوں نے تبول کر ایا ہے۔ کا ا فوزاسف ایک شخص بھاسیے اور اس کی تعلیم انجیل می کی تعلیم سے اور استے بھی اپنی کتاب کا نام انجیل ہی رکھ لیا ہے اور مس طرح پر شہزادہ نبی مسے کا نام ہے اس کو بھی شہزادہ نبی کتے ہیں۔ اب اور کرنے کے قابل بات سے کہ اگر یہ خود مسیح ہی نہیں تو اور کون ہے ؟ مداکے لئے سوئی و تخص و شیاسے دل نہیں لگا یا اورستیا کی سے بیار کر تا ہے اس لوتو ما ننے میں ذرائھی *عذر نہیں ہوسکتا - کیونکہ جب* مان لیا کہ ب<mark>چے زی</mark>س عن واقعی لیک ج

تغاجس كاميسح سے تعلق تفا اور بھرافلی میں اُس كا گرجا بھی بنا دیا اور ہرسال واں میسلہ بھی ہوتا ہے اور پھر بیکھی اقرار کرلیا کہ اس کی تعلیم انجیل ہی کی تعلیم ہے۔ بھرید کون کہرسکت ہے کہ وہ خودمسے نہیں ہے ؟ برجار باتیں جب تسلیم کرلیں نومیں ایک جُزلے کرآپ ہی سے پھیتا ہوں کہ آپ ہو کہتے ہیں کہ وہ حواری تقاشابت کرکے دکھاؤ کہ اُور اُسف کسی حواری کا بھی نام تھا۔ اور کُوزاکسف تو لیسوع سے بھڑا ہواہے۔اب ایک ہی بات سے فیصلہ ہوتا ہے۔ اگرید ثابت کرکے دکھایا جاوے کرمیسے کے کسی حواری کا نام پُور آسف ، تمبراوہ نبی اور تھیں صاحب ہے توبے شک یہ قبر کسی حاری کی قبر ہو گی۔ اگر یہ ثابت نہو اور *برگز ہرگز* ثابت رزبوگا تو پیرمبری بات کومان لوکه اس قبر میں نئو در تصرت مستح بری سوتے ہیں۔ مجے بہت خوشی بوئی ہے کہ آپ بُرد باری کے ساتھ سُنتے ہیں جو بُر دباری سے سُنتا ب و محقیق کرسکتا ہے جس قدر باتیں آپ نے سنی ہیں دوسرے کم سُنے ہیں۔ اب خدا کے لئے فود کریں کھس حالت میں یہ تبقتہ مُشکر ہوگیا ہے کہ وہ حوار اول میں سے تھا۔ يبرطال تعتق نوما ناگيا اور بير گرجا بنا ديا اور سرسال ميلد موف لكاتواب آب بتائيل كه میر شموت کس کے ذِمّہ ہے ؟ اگر مسبحی تعلق ندمان لینے تو بار شبوت بیشک میرے ذمّہ بوتا۔ سكن جب أب لوكون في واس كومان لياسي تومين أب سي شبوت ما نكتا مول كركسي ايسے حوارى كا بتددي جوشام زاده نبى كملايا بو" **یا وری صاحب- ہم آپ کی مہرانی اورخاطرداری کے لئے بہت مشکور ہیں ۔** تحضرت اقدس "برقهمارا فرض منصبى بع جس كام كے لئے الله تعالى في م كوبھيا ہے۔اس کو کرنا صروری ہے۔

مصرت اقدی جمد الله کی به تقریر مسئومشل نے (بوغالبًا لاہود کی بک مومائٹی ہیں طازم ہیں) اپنی قابلیت کے اظہار کے لئے زبان کھولی ۔ لیکن اس سے بہتر ہوتا کہ وہ خاموش رہتے۔ اور ان کی دائیش اود غور طلب طبیعت کا دازنہ کھلتا ۔ مضرت اقدم کے اس قدر طول طویل نقریر یُوٹسٹ

Y91. کے متعلق فرمائی اور اُس کو تاریخی شہادتوں کے سائتہ موکند فرمایا گرمسٹرفصنل کے سوال پر آبکاہ کی ملك كرأب كيا فرات بي -مسطرفصنل. ترك متعلق كوئى اريني تبوت ما بدا محضرت اقدس نے فرایا کہ گیارہ سُورس کی کتاب موجودے بخود عیسائیوں میں اس کا مرجاموجودہے۔ وہاں میلہ ہوتا ہے اور انھی آپ ناریخی تبوت ہی پوچھتے ہیں۔ بیر کیا ہے ؟ ية تاريخي نبوت نهيس توكيا سے ٩ " اوريد معى فرايا كه " تم لوگ کیهنهیں سجھتے صرف دھوکا دینا جا ہتے ہو۔ بیں ہرانسان کو نصیصت کتا ہو

قت کر دہ پاک دل بنے سیاکاری اور تصمیب سے اپنے دل کوصاف کرے اورجہال سے صدا ادر حكمت كى بات ملے أس كونهايت فراخد لى كے سات قبول كرے ييں سروقت مصنف كو میار ہوں اگرائب صفائی سے جواب دیں کہ سینے کے اس بواری کواس وجہ سے شہرادہ نبی کہتے ہیں۔ اور اگراپ کوئی جواب نہ دیں اور جواب سے بھی نہیں اور صرف اعتقادی طور پر بنائيں كرم ايسا مانت بيں تويداليس بات ہے جيسے كسى مندوسے إدھيں كرتم بوكيت مو لرگنگامہا دلو کی جٹول سے نیکلتی ہے یا اس میں سُت ہے اور اس کے جواب میں صرف یہی کہے کہیں اس کے دلائل تونہیں دے سکتا گرضروری مانتا ہوں کہ اس میں سنت بک توبيمعقول بان مدمو كى غرض مين آپ كوليتين دامّا مول كدمي في مذاعتقاد كے طور يركك تحقیقات سے تابت کرلیا ہے۔ کہ یہ قبر واقعی حضرت مسیع ہی کی قبرہے۔ واقعات اس کی تعديق كرتي بين الديخ اس كى شهادت ديتى بعد جمنى مين أيسه مسيح بعى بين بواس ہات کے قائل ہیں کر حضرت مستح صلیب پر نہیں مرسے۔ بدہات بہت صاف ہے۔ اور غوركميف كے بعداس ميں كوئي مشبر نہيں رمتا۔"

سوال - آپ کی سم میں میسائیوں کا فرض کیا ہے ؟

بواب " ہرایک انسان کا فرض بدمونا جا سئیے کرحتی کی تلاش کیدے اور حق جہاں اُسے

اس کوفوالے نے عیسائیوں کی کوئی تصوصیت نہیں سے اس کے بعد یادر یوں نے مرر مصرت اقدم کا شکریّہ اداکیا-اور پھرکتب خانہ مصرت اقدمی على لصلاة والتلام اوردفت اشبار المكم عد كيدكنا بين لبين اوروالس جيل كيهُ والحكم جلدة غبر ما صفح انام، يرج وامتى للالهُ) و ، ه ه ، ۱۸ ب اتا ۱۹ ، ۱۸ مئی لناوان و ه و الله المال و ١٥٠ من المالية ٨١رايرل ما 19 مري في الهام مناي تقار "سال وبگردا كه مے داندحساب ه تاكيا رفت آنكه با ما بود بار" ومنى المال كرات في بدالهام منايا. " آج سے بیشرف دکھائیں گے ہم " اس بان کا ذکر آیا که آج کل لوگ بغیرسیچ علم اور وا تفیتت میم تفسیری کلھنے بیپھ جانے ہیں اس پرفیسرهایا:- تفسیقس تون میں دخل دینا بہت نازک امرہے مبارک اور سیا دخل اُس کا ہے۔ بحوخدا كے رُوح القُدس سے مدد لے كر وخل دسے ورن علوم مروج كا كِهنا اُدنيا داروں كى جالاكبا ا بك شخص كاسوال بين بهوا كدمير إبعائي فوت بولكيا بصديب اس كى قبر كي بناؤل بانه بناول نرمایا۔" اگر نمود اور دکھلاوسے کے واصطری قبری اورنقش وسکار اور گنبد بنائے جائیں

توبير وام ب ليكن أكر فظك الأكى طرح بدكها جائك كه بروالت اور برمقام ميس كجي سى اينط لگائی جائے توبیعی حرام ہے۔ انتما الدھال بالتیات میل نیت پرموتوف ہے۔ ہم اس نردبک بھن وبۇه میں تی كرنا ورست سے مثناً لیصن جگرت بیلاب اتا ہے۔ بعض جگہ فیر میں سے میّت کو کئتے اور بحّے وغیرہ زِکال لیے جانے میں مردے کے لئے ہی ایک عزّت ہوتی ہے۔ اگرایسے وبوء میش امائیں نو اس حدیک کہ نمود اور شان نہ ہو بلکہ صدمہ سے بجلنے کیواسطے قبرکا یکا کرنا جا یُز ہے۔اللہ اور دسُول نے مومن کی لاش کیواسط بھی عزّت رکھی ہے ور نزعرت صروری نہیں توغشل دینے ، کفن دینے ، نوشبو لگانے کی کیا صرورت ہے موسیو کی طرح جانوروں کے آگے تھینک دو۔مومن ابسے لئے ذلّت تہیں جا ہتا یحفاظت ضروری ہے بیبان نک نبّت صبح ہے۔ مغدا نغالے موًا خذہ نہیں کرنا۔ دیکھومصلحت الہی نے پہنچا كرحضرت رسُول كرم صلى الله عليه وسلم كي فبركا بُخته كُنُبد مو- اوركسُي بزرگوں كے مفبر عليمُخة بيس. مثلًا نظام الدّين . فربدالدّبن . فطب الدّين معين الدّبن رحمة الدّعليهم برسيصُلحاد تفّ

رافضيول كى رسُومات

ا لیک شخص کا تخریری سوال پلیش ہوا کہ محرم کے دنوں امامین کی زُونے کو ٹواب وینے کیواسط رومیاں وغیرہ دینا جائزے یانہیں۔ فرمایا۔

"عام طور پر ببہ بات ہے کہ طعام کا نُواب مبتبت کو پہنچیتا ہے لیکن اُس کے ساتھ ترک

كى رسُومات نهيس چامئيس وافضيوں كى طرح رسُومات كاكنا ناجارُز ہے "

ایک شخص کا سوال بیش ہوا کہ اگر آب کو ہرطرح سے بزرگ مانا مبائے اور آب کے ساتھ صِدق اور اخلاص ہو گر آپ کی بیعت بیں انسان شامل نہ ہووسے تو اس بیں کیا حریجہ ہے ؟ فسمایا۔ " بَیعت کے معنے ہیں اپنے سکین بہے دبنا۔ اور بدایک کیفیت ہے جس کو فلب محمول کرتا اس صد تک بہنے جاتا ہے محمول کرتا اس صد تک بہنے جاتا ہے کہ اس میں برکیفیت بیدا ہوجائے تو وہ بَعیت کے لئے تو دبخور بوجا تا ہے۔ اور جبتک بدکیفیت بیدا نہ ہوجائے تو اسان سجھ لے کہ ایمی اس کے صدق اور اضاعاص بیں جبتک بدکیفیت بیدا نہ ہوجائے تو انسان سجھ لے کہ ایمی اس کے صدق اور اضاعاص بی

ی سر» کمی سر»

الهام اورنكتيس ابليس

اس بات کا ذکراً یا کہ لاہوری علماً، نے الہّی بخش ملہم سے برسوال کیا ہے کہ آیا متہارا الہام تعبیس الجمیس سے معصُوم ہے یا نہیں جس کے بواب میں الہی بخش نے کہا۔ کہ میرا الہام دخل شبطان سے پاک نہیں۔ اس پرصفرت اقدس الم معصُومؓ نے فرایا۔

" بہ لوگ نہیں جانتے کہ اس میں کیا ہمترہے اورکسی کا الہام یا کشف شیطان کے دخل سے کہاں تک پاک ہوٹا ہے۔انسان کے اندر دوفیع کے گنّاہ ہونے ہیں۔ابک وہ جن سے انسان خداکی نافرمانی وہدہ و دائِستہ کرتاہے اور ہے باکی سے گنّاہ کرتاہے۔ا یسے لوگ

مجرم کہلاتے ہیں۔ لینی خداسے اُن کا بالکل فطع تعلق ہوجاتا ہے۔ اور وہ شیطان کے ہوجاتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہو ہرجیند بدی سے بیستے ہیں مگر بعض دفعہ بسبب کمزوری کے کوئی

غلطی کو پیھتے ہیں۔سوجسقدر انسان گنا ہوں کو چھوڑ تا اور ضدا کی طرف آتا ہے۔اسی قدراس کے خواب اور کشف دخل شیطانی سے پاک ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ اُن تمام دروازو

کوبندکردینا ہے ہو شیطان کے اندر آنے کے ہیں۔ تب اس میں سوائے خدا کے ادر کچینہیں آتا حب تم سُنوکہ سی کو الہام ہوتا ہے تو پہلے اُس کے الہامات کی طرف مَت جا دُ-الہام کچھ شے نہیں جبتک کہ انسان اپنے تنین شیطان کے دخل سے پاک نہ کہ لے اور ہے جاتعظیو

اور کینوں اور صدول سے اور سرایک خدا کو ناداض کرنے دالی بات سے اپنے آپ کو صا

مذكر لهد ديكيو وأس كى مثال اليسى ہے كدايك كوض ہے اور اس ميں بهت سى نالياں پائى
كركرتى ہيں - بھران ناليوں ميں سے ايك كا پائى گندہ ہے توكيا وہ سار سے پائى كوگندہ مذكر
دسے گاريمى راز ہے ہو صفرت رسُول كريم صلى الله عليہ وسلّم كى نسبت كها گيا . مَا يَسْطِقُ عَنِ
الْهَوٰى إِنْ هُوَ اللّهَ وَحَىٰ يُوْحِیٰ ۔ بال انسان كو ان كروريوں كے دُور كرنے كے واسطے
استغفار بہت بڑھنا چاہئے ۔ گناہ كے عذاب سے بہنے سے استغفار ایسا ہے جيسا كہ ايك
قيدى جُرُمان دے كرا بينے تمين قيدسے آزاد كو البتا ہے ۔ گراستغفار سے خدا اس كونيچ وبا
دیتا ہے۔ " ( اَلْهَم جلد ه نمبر ۱۵ صفر ۱۱ - ۱۱ پرج ، ۱۱ مئى اندلا)
دیتا ہے۔ " ( آلم جلد ه نمبر ۱۵ صفر ۱۱ - ۱۱ پرج ، ۱۱ مئى اندلا)

۱۹مئی انوارد. ۱۵مئی انسانه

## امراكبي سيبيعت

سوال ہوا ۔ کیا آپ دوسرے صُوفیا اورمشائخ کی طرح مامطور بَعِت لِیقے ہیں یا بیت لینے کے لئے آپ کو النّد تعلیٰے کی طرف سے حکم ہے۔ فرایا۔

**----**

## خدا كانوت

ن سرمایا۔ " جذبات اور گناہ سے چھُوٹ جانے کے لئے اللہ نعائی کا مؤت دل میں بیدا کوناچا بیئے جب سب سے زیادہ خداکی عظمت اور جبُروت دل میں بیر شرحائے تو گناہ دور ہوجاتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کے خوت دلانے سے بسا ادقات لوگوں کے دل پر الیسا اثر ہوتا ہے۔ کہ وہ مَرجاتے ہیں۔ تو پھر خوت الہٰی کا اثر کیونکر نہ ہو۔ چا ہیئے۔ کہ اپنی عمر کاحساب کرتے میں۔ ان دوستوں اور رسشتہ داروں کو یاد کریں جو انہیں میں سے نبکل کر جیلے گئے۔ لوگوں کی جست کے آیام اونہی خفلت میں گور جانے ہیں۔ایسی کوشش کرنی چاہیئے کہ توف الہی دل پر غالب رہے جب تک انسان طُولِ اَ مَل کو چھوٹر کر ایسے پر موت واد دینر کر لے۔ ثنب انک اُس سے خفلت دُور نہیں ہوتی ۔ جہا ہیئے کہ انسان دُعا کرنا رہے۔ یہاں نک کہ خدا اینے خفال سے نور نازل کردے۔ بوبندہ یا بندہ "

نا مومسط کی اطب میں مورارا

**وفات مسبع پر ایک لطبیت استدلال** فسریا: \*معیث متربیت میں آیا ہے کہ رشول الٹر صلی التّرعلیہ وسلّم نے فرمایا کہ جب مسبعے

أوے اُس كوميراسلام كہنا اس حديث كے مطلب ميں غور كرناچا بيئے ۔اگرميس عليالسلام زندہ اُسمان پر موبود منف تو خود مصرت رسُول كريم صلى اللّه عليه وسلّم نے ان كى مُلاقات معرك م

میں کی تقی اور نیز رحضرت جربیل مرروز وال سے آتے یتھے۔ کیوں ندان کے ذریعہ سے

وبناسلام پہنچایا۔ اور کھر حضرت رسول کریم صلی الدّعلیہ وسلّم بھی بعداز وفات آسمان برسی کی نونو درسول کریم کے گئے تھے۔ اور وہاں ہی حضرت مسیقے بھی ہیں۔ اور حضرت مسیقے کو تونو درسول کریم کے

میں ہوکرزمین پرانزنا تھا تو بھراس کے کیامتنی ہوئے کہ زمین دالے ان کو آخصرت کا سام بہنجائیں۔ کیا اس صورت میں حضرت عبلتی اُن کو یہ جواب مذریں گے۔ کہ میں تو خود

ان کے پاس سے آتا ہوں تو تم یہ سلام کیسا دیتے ہو۔ یہ تو مثال ہوئی کہ گھرسے میں آؤں

اور خرب من دو-اس سے نابت ہونا ہے کہ صفرت رسُول کریم اور آپ کے اصحاب کا یہی عقیدہ اور مذہب تھا کہ تصفرت مستح فوت ہو گئے ہیں اور ونیا ہیں والیس نہیں آسکتے۔اور

تعییدہ اور ملاہب ھا در صرف کے وقت ہو سے ہیں اور د منبوالامیسیح اسی امت میں سے بروزی رنگ میں ہو گا۔"

فواحثات مين في شي كيون،

موال مواکه فواصنات کی طرف لوگ جدر مُجمک حباتے ہیں اور اُن سے لذّت اُسطالتے ہیں

مین سے خیال ہوسکتا ہے کہ اُن میں بھی ایک تاثیر ہے۔ فریا ہے۔

ما بعض استیاء میں نہاں در نہاں ایک ظِلّ اصلی شے کا اُنہا ہے۔ وہ شے طفیل طور

مرکھے صاصل کر لیتی ہے مثلاً راگ اور نوش الحانی ۔ لیکن در اصل بچی لذت النّد تعالیٰ کی مجت

کے سوا اور کسی شے میں نہیں ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ دو سری چیزوں سے مجت

کرنے والے آنزا پنی صالت سے قویہ کرتے اور گھبراتے اور اضطراب دکھاتے ہیں ۔ مثلاً ہر

ایک فاستی اور بدکار میزا کے وقت اور پھانسی کے وقت اپنے فیعل سے لیٹیمانی ظاہر کرتا

ہے۔ لیکن النّد لفالی سے مجتن کر نیوالوں کو الیسی استقامت عطا ہوتی ہے کہ وہ ہو سزار

ایک فاستی النّد لفالی سے مجتن کر نیوالوں کو الیسی استقامت عطا ہوتی ہے کہ وہ ہوں تاگروہ شکم این مارے جاکس فاری کے مائیں وہ ذکہ مختاس نہیں کھاتے۔ اگروہ شکم این النہ وقال کے ساتھ وہ اپنی بات پر قسائم نہ رہ تی ہوتے۔ اگروہ شکے کہ وقت اپنی بات پر قسائم نہ رہ سکتے۔

کروٹ دل موتوں کے سامنے ایا ہے استقال کے ساتھ وہ اپنی بات پر قسائم نہ رہ سکتے۔

کروٹ دل موتوں کے سامنے ایا ہے استقال کے ساتھ وہ اپنی بات پر قسائم نہ رہ سکتے۔

یراس بات کا کائی بھوت ہے کہ فطرت انسانی کے نہایت ہی قریب یہی بات ہے ہوان لوگوں نے اختیار کی ہے اور کم از کم بھی ایک لاکھ پھیلیں ہزار آدمبوں نے است

سوائح سے اس بات کی صداقت پر ممرلگا دی ہے۔"

فسرایار "کنده زندگی میں مومن کیواسط بولی تحقیقی کے ساتھ ایک بہشت ہے لیکن اس دنیا میں ہونی کے اس مومن کے لئے سین اس دنیا میں اس کوایک منفی جنت ملتی ہے۔ یہ ہو کہا گیا ہے کہ دنیا مومن کے لئے سین ایسی نیدخان ہے۔ اس کا صرف بیمطلب ہے کہ ابتدائی صالت میں جبکہ ایک انسان اپنے آپ کو شرایعت کی صدُود کے اندوڈال دیتا ہے اور وہ ایسی طرح اس کا عادی نہیں ہوتا۔ تو وہ وقت اس کے لئے شکلیف کا ہوتا ہے کیونکہ وہ لا مذہبی کی ہے قیدی سے نیک کرنسس کے خالف اپنے آپ کو احکام اللی کی قید میں ڈال دیتا ہے۔ گردفتہ رفتہ دہ اس سے اکیا

انس پکوٹا ہے کہ وہی مقام اس کے لئے بہشت ہوجاتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو نیدخانہ میں کسی پر عاشِق ہو گیا ہو۔ بیس کیا تم خیال کرنے ہو کہ وہ نبیدخانٹ انكلنالسندكريكاء اليني زبان مين دُعا موال بواکہ آیا نمازمیں اپنی نبان میں وعا مانگنامائنسے و حضرت اقدی سے فرمایا ... ۵ کەسب زبانیں خدانے بنائی ہیں جاسیئے کہ دہنی زبان میں جس کواچتی طرح سمجہ سكتاب يناذك اندر دعائيل ملنك كيوكرأس كااثرول يربط تاب تاكه عاجزى اور خشوع ببيدا بو- كلام الى كوضرور عربي مين يرط صوراوراس كيمعنى ياد ركهو اور دعابيك اینی نبان میں مانگو بولوگ نماز کوجلدی جلدی پرصفے بین اور پیچے لمبی دعائیں کرنے بیں وه تقيقت سے ناامشنا بي . دُعاكا وفت مناز ہے نماز ميں بہت دعائيں مانگو " ۸امئی کانوایم نسرمايا .. " أكرى اكم ظالم بوتوأس كوثرا ندكت بعرو بكدابني صالت مي اصلاح كرو خلا اس کو بدل دے گا۔ یا اسی کو نیک کر دے گا بنو تکلیف ا تی ہے وہ اپنی ہی برعملیو <del>ک</del>ے ببب اتی ہے۔ورنہمون کے ساتھ خدا کامستارہ ہوتا ہے۔مومن کے لئے خدانعالے آب بیامان مبتاکردیتا ہے۔ میری نصیحت رہی ہے کہ ہرطرح سے تمنیکی کانموند بنو خلا الم المان من كروادر بندول كي معوق بعي تلف نه كرو"

۲۰ مئی اولی

## إسراف

كبيں سے خط أياكريم ايك مسجد بناناچا بھتے ہيں الانتركا آپ سے بھی چندہ مجاستے ہيں جعثر اللائل نے فرمایا كہ :-

والمكم جلده نبروا صغر دنا و پرچرم ارمئى لتولد)

البون البوائد

تسرآن کی تاثیر

المُرْتِعَاكُ نِے قرَّالَ شُرِيِفِ كَى تَعْرِيفِ مِن جَوْمِايا ہِے لَوَ اَنْ زَلْنَا لَمُسْدَا الْفُوْاَنَ عَلى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَامِنْ خَفْدِيةِ اللهِ اس تَبت كَى تَعْسِرِين صَرْت الّسِينَ مین مونود یف فرمایا که

"ایک تواس کے بیرمضے ہیں کہ قرآن شریف کی ایسی ٹا شرہے کہ اگر پہاڑ پر وہ اُٹر تا

توبہاڑ خوف خداسے کروے کروے ہوجاتا اور زمین کے ساتھ بل جاتا جب جمادات پراس کی ایسی تا نبرہے تو بڑے ہی بیوقوف وہ لوگ ہیں جواس کی تا نبرسے فائیرہ نہیں اُکھاتے۔

اوردوسر ساس كامعنى يدبين كدك فتخص فتنت اللي اور رصاك أئ اللي كوصاص نبين

کرسکتاجب نک دوسفتیں اُس میں ہیدانہ ہوجائیں۔اقل نکبر کو نوٹرناجس طرح کہ کھڑا ہوا پہاڑھیں نے سراونچاکیا ہوا ہوتا ہے گرکرزمین سے ہموار ہوجائے اسی طرح انسان کوجاہیے

کہ تمام نکترادر بڑائی کے خیالات کو دُور کرہے۔ عاہزی اور خاکساری کو اختیار کرہے اور دور ا

بب کر پہلے تمام تعلقات اس کے لوگ جائیں جیسا کہ بہالگر کر متصدعًا ہوجا تا ہے۔ ابند سے دہنا تعلقات ہو مُوجِب گندگی اورالہی

مجتتين ادرعداوتين صرف الله تعالى كے لئے رہ جائيں "

أنضرت كيطون مسيح وودوسلام

کے طرح طرح کے بدا درجانت ال منفوبوں کے دہ سلامتی ہیں رہے گا۔ اور کامیاب ہوگا۔ ہم کبھی اس بات پرلیتین اور اعتقاد نہیں کرسکتے کہ رسُول النُّد صلی النُّد علیہ وہ ہم ،

في معمولى طور سيسلام فرمايا - المحضرة كع لفظ لفظ بين معارف واسراريس.

(المُكَمَ مِلَدُهُ ثَمِرًا السَّخْرُ 4 يُرِيْدٍ • الْبِحُلْ الْسَلَّالِةُ )

\_\_\_\_\_

واركى دكوئى تاريخ نبين،

تفوي

ایا- " تغویٰ والے برخوا کی ایک تجلی ہوتی ہے وہ خدا کے سابہ میں ہوتا ہے گرجاہیے يه تقولي ضابص ہوا دراس میں شیطان کا کچے جو صدر نہر ہرک خوا کویسند نہیں ادراگ کے مصنہ شیطان کا ہو تو خدا تعالیٰ کہتاہے کہ سب شیطان کا ہے۔ خدا کے بیبارول کوہو وكري تا ہے وہ مسلحت اللي سے اتا ہے ورندساري دنيا العلى بوجائے تو اك كوابك ذرة بقر كليف نهيں دسے سكتى يونكه وہ دنيا ميں نؤنه قائم كرنے كے واسطے ہيں ۔ اس واسط ضرورى موتلب كرخياكى داه مين تكاليعت أتفلف كالمؤندهي وه لوكول كو دكھائيس ورنداللہ تعالى فرائل بىك كم يكوك بالتامين اس مع العدكرة وليس بواكد البين ولى كا قبض رُوح كرول- خدا تعالی نہیں جا ہتا کہ اُس کے ولی کو کی تکیمت اوے مرضرورت اور مصالح کے واسط وہ دُکھ دیئے جاتے ہیں اور اس میں خوراُن کے لئے بیکی ہے کیونکہ اُن کے اضلاق ظاہر بعقے ببن انبياداورادلياء الله ك المين كليف التقدم كي نهين بوتى يمييي كه يهود كولهنت اور وَلْتُ مُورِين بِهِ حِسِ مِن السُّدِ تَعالَىٰ كے عذاب اورائس كى نارائسگى كا اطہار مؤتاب بكر انبیاد شجاعت کا ایک نمونہ قائم کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو اسلام کے ساتھ کوئی شمنی نہ تھی۔ گرد کیمعو جنگ اُحدیں مصنوت دسول کریم صلی الله علیه دستم اکیلے مدہ کھئے۔ اس میں بہی بھید تفاكة الخصرت كي شجاعت فاہر ہو جبكة معنرت دسول كيم ملى الله عليه وستم دس مزار كے مغابلهم اكيل كوس بوكة كري التُدنعالي كارمول بول اليسانون وكان كاكسى نبى لوموقعه نهيس طابهم إبني جماعت كوكيت إيب كدمون إنتفيروه مغرودنه بومبائ كرمهم نماز روزه كرتيهي يامولي مولي جرائيم مثلازناء بورى وغيرونيس كرنيدان نوبيول بين تو اكثر غبر فرقد كالك مُشرك وفيروتهار سائة شابل إير لقوئي كامضمون بالبك بسيداس كوحاص كرورخداكي عظمت ول بيس ببطاؤيهم

۔ اعمال میں کچھ بھی رہا گاری ہو خدا اس کے عمل کو والیس اُلظا کر اس کے مُندیر مارتا ہے۔ مَنْقَى ہونامشکل ہے مِشلًا اگر کوئی تجھے کھے کہ توُنے قسلم جُرایا ہے تو تو کیوں خصر کرنا ہے۔ تبرا برمیز تو محض خدا کے لئے ہے۔ برطیش اس داسطے ہواکہ رُوبجی نہ تھا جبنک واقعی طور ميرانسان بربهت سي مونين مذا حائين وَهُمتنقي نهين بنتا مُعجزات اور الهسّامات مجي تفویٰ کی فرع ہیں۔اصل تفویٰ ہے۔اس واسطے تم الہامات اور رویاء کے پیچھے نہ بیاو۔ بلکہ حسول تقویٰ کے پیھے لکو ہو متنقی ہے اسی کے الها مات بھی سیح ہیں اور اگر تقویٰ نهيب توالهامات بعبى فابل اعتبار نهبين أن بين شبطان كاحصته موسكتا بيسكسي كي تقوي لواس كے ملہم ہونے سے مذہبی انو بلكه اس كے المهامول كو اس كى حالت نقوىٰ سے حائجو۔ اور الدازه كرويب طرف سے تكھيں بندكر كے يہلے لقوى كے منازل كو طے كرو انبيا أكے نمونه كو قائم ركه و بصنيف نبى آئے بسب كا مدعا يسى تقا كەنقۇمى كا را دسكىملائين - إن أَدْلِيبَا وَيُ إِلاَّالْمُتَقَوْنَ ﴿ مُرَوِّنَ شَرِلِفِ فَي تَقُولُ كَى باريك را مون كوسِكماليا ہے۔ كمال نبى كاكمال أتمت كوجاستا ہے بیچ كرا تخصرت صلی الله علیہ وستم خَاتَہُ النّیب بّن مقے صلی الله علیہ وستم اس كة الخضرت يركسالات نبوت خمم موف كمالات نبوت خفم مون كح ساعد مى ختم نبوّت ہوا بہوخدا نعالی کوراضی کرنا چاہیے اور مُجرات دیکھناچا ہے اور خوارق عادت دیکھتا منظور موتواس كويامية كدوه ابنى زندگى معى خارق عادت بنالے دريكهوامنخان دين والے مخنتیں کرتے کرتے مدقوٰق کی طرح بیمار اور کمزور ہو جانے ہیں۔ بین تقویٰ کے المتخان میں یاس ہونے کے لئے ہرایک محلیعت اُمطانے کے لئے نیار ہوجا و بوب انسان اس داہ پرقسدم اُکھا تا سبے توشیطان اس پرب<u>ط سے برا</u>سے تھیلے کرتا ہے۔ لیکن ایک حد پر بهبنج كرأ تخشيطان تطهرجا تاسيع بدوه وقت مؤماسي كدجب انسان كيسفلي زندكي يرموت أكروه خداك زبرسابه موحاتاب وهمظهرالهي اورخلبفة التندموتاب بخضرخلاصهماكا 

## مسى على السلام كى ولادت كيمتعلق حضورًا كا عقب ده

مضرت مسيع كے ب باب بيدا ہونے كمتعلق ذكر تفاء فرايا ،-

میت ورون معد حرب مد مست مرابیت روی ق وق بین ایسی اوی و افره اسلام سے خارج

سمجھتے ہیں۔اصل بات میر ہے کہ اللہ نغسائی بنی اسرائیل کو بید دکھانا بچاہتا تھا کہ نہائی گئیں ایسی ردّی ہوگئی ہیں۔ کہ اب تم میں کوئی اس قابل نہیں ہونہی ہوسکے۔ یا اُس کی اولاد میں میہ کہ ڈئی نیر میں سکہ اس اسطام خری خل نہ محمد مرک واللہ تنہ اللہ نہ سر اس میں کیا ۔ اور اللہ

سے کوئی نبی ہوسکے۔اسواسطے آخری خلیفہ موسوی کو اللہ تعالی نے بے باپ بید اکیا۔اوران کوسمجایا کہ اب مشرلجیت تہارہے خاندان سے گئی۔اسی کی مشل خدا تعالی نے آج بیسلسلہ قائم کیا ہے کہ ہوی خلیفہ مخدی لیننی مہدی ومسیح کوسیتدوں میں سے نہیں بنایا۔ بلکہ

قامِ نیا ہے کہ افری طبیعہ حمدی میں جہدی و سینع کو سیدوں میں سے ہبیں بنایا۔ جملہ فارسی الاصل لوگوں میں سے ایک کوخلیفہ بنایا۔ تاکہ بیدنشان ہو کہ نبوت محمدی کی گڈی سیرسر سیرسر سے تندید کا سیکھیں ہے۔

كے دعويداروں كى حالتِ تقوى ابكسي سے

تشربابا:

" انبیار کا قاعدہ ہے کہ شخصی تدبیر نہیں کرتے۔ نُوع کے پیچے پوٹتے ہیں۔ جہال شخصی تدبیر آئی وہاں شخصی تدبیر آئی وہائے ہیں۔ جہال شخصی تدبیر آئی وہائے ہیں۔ کا بیرہ کا میانی میں انتہام کیساتھ بیرہال ہوا۔ " مخسل بلرہ

ممت کی بات ہے کہ ایک دفعہ مضرت مولوی فورالدین صاحبے حضرت اقدس میر موعود

بنو فودف به شاید نیچ یون نے اِسی لحاظ سے کہ وہ مُردہ اور کمزود ضدا ہے۔ دُما اور استجابتِ دُما سے إِلكار كرديا ہے۔ (مَرَآج الِق نَمانی) علیات ام سے وض کیا کداس سلسلہ میں کوئی مجابدہ مجھے بتلائیے۔ آپ نے فروایا د "عبسائیت کے ردمیں کوئی کتاب لِکھو"

تبصرت مولوى نورالدين صاحب ف كتاب نصل الخطاب لمقدمة ابل الكتاب ووجلدي كعيس

پر ایک دند ایسا ہی مولوی صاحب نے حضرت اقدی سے موال کیا بصفرت نے فرمایا :-

"آراول كے رة ميں كتاب لكھو"

تب بولیسام بنے تصدیق براہین احمر پر کھی اور فربایا کہ '' ان مبردو مُجاہروں ہیں مجھے بڑے بڑے فائدے ہوئے۔''

والمسكم جلده نمبر ٢٦ صفح ١٠-١١ بريج ١٩٧٧ ربون النافلة)

مضرت افدس كى ايك تقريبه

پُورَے مُسلمان بنو

"الله تعالى فرماً ہے كہ جب تم وُنياسے بالك انقطاع كركے اُس كى طرف آجا وُگے وہ خود تمہارا مُستوتى اور شكفل موجائے كا يو آدمى مِشْلِ مَا منہيں كرما بلكه كچه رُو بدُنيا رہمتا ہے۔ اور

کسی قدر رُوبہ خدا بھی رہتا ہے وہ کمجی بھی تقعوُد اصلی کو حاصِل نہیں کرسکتا۔ اسے مذدین کی عرّت بل سکتی ہے مذد نیا کی۔ خدا تعالیٰ تم سے بیر بپاہتا ہے کہ تم اِپُوریٹے سلمان بنو۔ پر م

مسلمان کالفظایی دالت کرتا ہے کہ انقطاع کی ہو۔الٹرنعا لی نے مسلمان کومسلمان بیدا کرکے لاانتہافضل کئے ہیں بشرطبکہ وہ ٹور کرے اور سمجھے۔ایک ہنڈوسے رام ہےندر کے خدا

مونے یا خلا نعالے کے خالق ہونے بر مجت کرو۔ اس وقت تہیں ایک لڈت اور مرُوراً پیگا کہ تہادا خدا کیسا قادرُ طلق۔ تحی مُیت ۔ خالق کُلِ شینی خداہے اور برشلاف اس کے جنہوں نے

امچندر جیسے کھانے پینے کے محناج انسان کو ضرابنایا ہے جب برکس کے کہ اس کی بوری

وراون نکاکرلیگیا توکس فدر رشرم اُس خدا کے ماننے دالوں کو داملیر بروگی کر عجیب خداہے ہو وبى بيوى كى بعى مفاظت نهبس كرسكار ايساجى أدبيرجب ابينے خداك برصفت مخالف منے گاکداس نے ایک ذرہ بھی بیدائہیں کیا اوروہ اینے کسی بڑے سے بڑے رہی اور بھگت کوہی کعبی نحیات نہیں دے سکتا۔ یا اُس نے ایسی نٹرلیت انسانوں کے لئے بنائی کہ ایک مرد اپنی بیوی کو اَفلاد نہ ہو**نے ک**ی صورت بیں دوسرے مرد سے اَولاد بیڈا کرنے کہواسط ہمبستری کی احبازت دے *سکتا ہے فو اُسے کیسا مترمن*دہ ہونا پڑے گا اگرائس میں غربت ا حياكا كوئى ماده با في بويكين مُسلمان كيساخوش بوگا دوراس كى اُمّيدين كيبتي وسيع بونگي ج اینے خالق کل شیخ اور قد بروس، سُبِعیان خدا کو پیش کرانے خدانعالى اينه بركزيدوك تقبي عناليع نهبي كريا پس يا در كھوكە خدا تعالىٰ اينے برگزيده بندول كوكى مين الع نبيب كرا اچنا مخيانس - ان الله لايضيع اجرالمحسنين - اخيار اور ابراركا نام ابدالاً بالأثاب (ثده ربين ہے گذشتغہ زوانے کے یاد شاہوں بہانتک کر قبصر و کسیری کا کوئی نام بھی نہیں بنتا پر ضلا اس کے خدا تعلیے کے راستبازوں اور برگزیدوں کی دنیا مراح ہے۔ وکھو ہماہے تفداصلی السُّعِليه وسلّم کی کس فدرخفرت ونياج س قسائم ہے۔ به آگر کا دامسلمان آپ سے اہم لين والمص موجود بين اجو مروقت أب يردركود يراعق بين كياكونى تبصروكسري يرسى ورود رياصة ہے ہ معرت میٹی علیہ السّلام کی کِس قدر عظمت ہور ہی ہے۔ پہائتک کہ ناوانوں سے اپنی کہت ادرم المنكى كى وجدسے أن كوخدا بنا ركھا ہے۔ اصل بات برے كدر مولول كا طبق مصارب أ كردنيا سے كزركميا - كرأن كاخداك لئے دنيا كے دنيا كے دنيا كا دنيا ہے الام كوچيو و كرور و ارت كے ألام مصائب کے مارکو اُتھا بینا اُن کی عظمت کا باعِیث ہوگیا۔بد بات نہیں ہے کہ مدا کے محبولوں كوتكاليف آتى بين -ان كى تكاليف مين ايك لطيف بتر بونا بهدون يراس يفرست زياده

نکالیف اورمصائب نہیں آنی ہیں کہ تیاہ ہوجائیں ملکہ اس لئے کہ تا زیادہ سے زیادہ مجبل ا

بھُول میں نزتی کریں۔ دیکھو دُنیا میں ہرجو ہر فاہل *کے لئے خدا نے یہی* قانوُن تشہرایا ہے کہ اول وه صدمات كاتخندمشق بنايامها ما سبدكسان زبين بي بل جلاكر اس كاجكر بعاثر قاسي ادراس مٹی کوبادیک کڑا ہے یہاں لک کہ ہوا کے جعو بکے اسے اِ دھراُ دھراُ اُسے لئے کیے ہیں۔ نادان ٹریال کرسے گا کہ زمیبندار نے بڑی غلطی کی جو ایٹی بھٹسلی زمین کوخراب کر دیا۔ مگر من بنوب مجمنا ہے كرجسبانك زمين كواس ورج كك مذبه نجايا حاوس وه كيل كيول بيا نے کی فاہلیّت کے جو ہزنہیں وکھا سکتی۔ اسی طرح اس زمین میں بیج ڈال ویا جا ا ہے جم خاک میں بل کر بالکل مٹی کے قریب قریب ہوجا آہے لیکن کیا وہ وانے اس لئے مٹی میں ا و الے جانے میں کرزمیندار اُن کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے ؛ نہیں نہیں وہ دانے ال ئی کاہ میں بہت ہی بیش قیمت ہیں ۔اس کی غرض ان کومٹی میں گرانے سے صرف ہر ہے له وه المسلين اور كيولين اورايك ايك كى بجائع بزار بزار موكر كلين -جبكه بريح برقابل كے لئے معدا فيرين فاؤن ركھا ہے وہ استضاص بندوں كوملى میں ہیںنک دینا ہے۔ اور لوگ اُن کے اُدیر جلتے ہیں۔ اور بَیروں کے نیچے کیلتے ہیں مگر کچھ وقت نہیں گز ناکہ وہ اُس سبزہ کی طرح (موض وخاشاک میں دیے ہوئے وانے سے التاج الكلف بين -الدايك عجيب رنگ اوراب كے ساتھ مودار بونے بين جوابك دیجھنے والا تعجیب کرنا ہے۔ بہی ندیم سے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ سُنت اللہ سے کہ وہ وُرطِمُ نظيمهي ڈالے جانے ہيں ليكن نداس لئے كەغرق كئے جاديں بلكداس لئے كەأن موتيوں كے وارث ہوں بودر مائے وحدت کی تذہیں ہیں۔ وہ آگ میں ڈائے جانے ہیں نداس لئے کہ مملاً مبائیں بکداس غرض کے لئے کہ خوانعالئے کی قریرت کا تماشہ دکھایا جاوے غرض ان سے مشتغاكياماتا ہے اور اسى كى جاتى ہے۔ اُن مراعنت كرنا نواب كاكام محماما ما سے يہنان تك كدخدا تعالیٰ بینا جلوه د كها تا ہے۔ اور اپنی لُفُرِت كی تيكار د كھا تا ہے۔ اس وفت دنيا كو تابت ہوجاتا ہے اور غربت اللی اس غریب کے لئے جش مارتی ہے اور ایک ہی تنی میں اعد کوپاش پاش کردیتی ہے سواوّل نوبت وشمنوں کی ہوتی ہے اور آئٹر میں اُس کی باری آتی ہے۔ ہور مندا ہے۔ ہور مندا ہے۔ ہور مندا تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ وَالْحَاقِبَةُ مِنْ مِنْ مِنْ ہِمِنَ اِسْ کی باری آتی اُلْ کے تعالیٰ نے اشارہ فرمایات کے آنے کا ایک برجی برتر ہوتا ہے۔ تا اُن کے افغان کے مؤرد نے دنیا کو دکھائے جادیں اور اس عظیم انشان بات کو دکھائے جو ایک مُجرّو کے طور پراُن میں ہوتی ہے وہ کیا ؟

#### المتقامت

ن دوریعددها، آن کے نیزوں دسترک دار دیاجا اسے۔ آنخصرت ایک کوہ و قار انسان کی میٹریت

باد دکھو برمنوں کا بلام برنگ انعام ہوجا ناہے اور اس سے عوام کو صفر نہیں دیا مجا آ در سول انڈصلی الڈعلید وقم کی تیروسالہ زندگی جو مقریب گذری - اس میں جس قدر مغنا اور شکلات آنحفزت صلی الڈعلیہ وقم برآئیس ہم تو اُن کا اندازہ بھی نہیں کرسکتے دل کانپ انٹھ تاہیں جب ان کا تصور کرتے ہیں - اس سے رئول انڈمسی الڈعلیہ وسقم کی عمالی وصلی ا فراضد کی ، اُست تعلال ادر عزم د انتفاح آست کا بندگت سے کیسا کو و دکار انسان سے

مِشكات كے بہاڑ ٹوٹے پڑنے ہیں گراس كو ذرا بھى جُنبش نہیں دے سكتے۔ وہ اینے منصبے ادا کرنے میں ایک لحرم مست اور ٹرنگین نہیں ہوا۔ وہ مشکلات اُس کے ارادے تبديل نهين كرسكنين يجن وكفاعلى فهى سے كبد الطفة بين كراب نوخدا كرمبيب مصطفط ادر مجتنبی تھے۔ بیر بیر صببتیں اور مشکلات کبوں آئیں ؟ ہیں کہنا ہوں کہ یانی کے لئے جبتک زمین کو کھودا مرجاوے اس کا جگر مجاڑا مرجاوے وہ کب بیل سکتا ہے۔ کتب می گز گہرا زمین کو کھر دنے چلے جائیں نب بہیں جا کرنونسگوار یانی تکاتا ہے جو مایہ صیات ہوتا ہے ای ارت اطرح ده لذّت جوخدانعالی کی راه مین متقلال ارتبات فدم د که نصیصیمین ملنی مبتنک ان مشکلا اودمهائب میں سے ہوکرانسان ندگزرے۔ وہ لوگ بواس کوٹیے سے بیخر ہیں وہ ان مسائر كى لنبت مى كب المشنا بويكتة بين اوركب المي محسُوس كريسكة بين - انهيس كيامع الوم بهے پیجب آمیے کو کئی تحلیف پینچتی تھی اندر سے ایک میرورا در لڈرٹ کاچیٹم 🎚 بيُوط بمكلمًا مُفاحِدانعالي برنوكل، اس كى مجتت اورنفترت برايسان بريرا مومًا مفار مجتب الك البي شئ بع كدوه سب كيه كراديتي سعد الك شخص كسي يرهاشق بونا ہے تومعشوُق کے لیے کیا کچے نہیں کر گذرنا - ایک عورت کسی برعاشِق منی - اس کو کھینچ کھینچ کرلاتے تھے اود طرح کا تکلیفیں دینے تھے۔ مادیں کھاتی تھی گروہ کہتی تھی کہ دہ مجھے لنّرت النی ہے بِبَکم مجد فی مجتنوں فیس د فور کے ننگ بین جلوہ گر سونروا لے عشق میں مصائب اور مشکلات کے مرواشت کرنے میں ایک اندن ملتی سے توضیال کرد کہ وہ ہو فدانعالى كاعاشق قاوم واس ك أسنانه الربتيت برنت ربون كانوابش مندم وه ممت اؤر شكالت مين كس فدر لذّمت بإسكن بهي صحابر كام وضوان التعظيم البعين كي حالت دِ كِيعود كُرِين الْ كُوكِهِ الْمُطْبِغِينِ لِمِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِكْرِيبِ كُنُّ لَن اللَّهِ اوعفویتوں میں گرفت ارموسے مرد قومرد لعبض مسلمان عور نوں پر اس قدر سختیال کی کہیں ان كينفرة ربيعه بعرن كامنيد الطنثاب أكميده كمر والول سے مل مبائيت توامس وقت بظه

وہ ان کی بڑی عزّت کرنے کیونکہ وہ اُن کی برادری ہی تو سے وہ کیا چیز کفی حبس نے اُن کو مصابیب اور مشکلات کے طُوفان میں بھی حق برقب ایم رکھا وہ وسى لذت اور مرور كالم شمه تقابوس كريداركي وجه سعان كرمينون سريموط بكاتا تقا ایک صحابی کی بابت لِکھا ہے کہ جب اُس کے **ناتے کلئے گئے** تو اس نے کہا کہ میں وضوکر نا ہو اُٹر لکھاہے کہ سرکاٹو تو سجدہ کرتا ہے۔ کہنا ہوا مرگیا۔اس وفیت اُس نے دعا کی کہ یا اللہ! تفخرت وخربهنجا دسر رمول الدصلى التدعليه وستماس وقت مدبنه تتقر جبرائيل نيجاكم السّلام عليكم كها اورآپ نے عليكم السّلام كها اوراس واقعہ پراطلاع ملى غرض اس لدّمت ك بعد حوضا نعالیٰ میں ملتی ہے امک کیڑے کی طرح کجل کرمرجا نامنظور ہوتا ہے اورمومن كوسخت سيسخت لكاليعت بسي آسان مى بوتى بيررسج يُوتِيو تومومن كى نشانى ہى ہي، بوتى ہے کہ دہ مقتول ہونے کے لئے تیار رہنا ہے۔اسی طرح اگر کسی شخص کو کہد دیا جا دے کہ یانصرانی ہوجا یافنل کر دیا جائے گا۔ اس وقت دیجھنا جا ہیئے کہ اس کے نفس سے کما آوازآتی ہے۔ آیادہ مُرنے کے لئے سرر کھ دینا ہے یا نصابی ہونے کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر مرنے کو ترجیح دیتا ہے تو وہ موکن تقیقی ہے ورید کا فرمے ۔غرض ان مصایب میں ہو مومنول پرا نے بیں اندرہی اندایک لڈت ہونی ہے پھلاسوج توسہی کہ اگر بیمصائب لڈت ن ہوتے توانبیا علیہم اسٹلام ان معسائب کا بہب دمازسلسکر کیونکر گزارتے۔ اُنْصَدْتُ کی فکی زندگی ایک عجب نمومنہ ہے آمُن رَبِّ عَلِي السَّرَعليه وَلَمَّ كَي كَيْ زَرَكِي ايك عجيب بنوُنه ہے اور ايک بيلُوسے ا ندگى مى تكليفات يى گزرى يېنگ اُمدىس اب اكبيدى تقد لاائى يى صفور والشلام کا اپنی نسبت دمُول التُدظا ہرکرنا آپ کی کِس ویے کی شوکت ،جرأت اوپرامنتغامت وبنانًا حب مين سيح كهذا بول كه انسان جبتك اس كُوجِه ميں واغِل فربو اسے لزّت بى بي آتی بدایک البی لذّت سیسے س کی طرب خدا تعالی برمومن کو بلانا ہے جس طرح اور لذّور

كامزابيكھتے ہواس كابھى مزاج كھواور الاش كرنبوالے يا ليتے ہيں-إس طرف سے اكر تكالي اور قسابل بوگا تو اُد حرسے بھی حرکت ند ہوگی ۔ إد حرسے مُجابدہ بوگا تو اُد حرسے بھی حرکت مولی - مباہرہ ایک الیسی شخص ہے کہ اس کے برول انسان کسی ترتی کے بلندمقام کو یا نهبس سكنا خدانعالى نے قرآن شربیت میں فرمایا ہے۔ وَالَّدِينَ عَبَاهَ دُوْانِيْنَا أَنَهُ لِيَكُمْ مسكنا يولوك مهمين موكر مجابده كرت بي مهاك يرابني رابي كعولة بين غرض مجابده لرواورخدا بين ہوكر كرو- تاكرخداكى لاہيں تم يركھليں۔ادرائن ماہوں يرمئيل كرتم إس لذّت لوحاصِل كرسكوموخدا ميں ملتى ہے۔اس مقام پرمصائب اور مشكلات كى كچە تقيقت نہيں ربتى يبروه مقام يصحب كوقرأن شرليف كي اصطلاح مين تنهميد كين بين -*شهادت اور بگ*ناه قبل میں فرق لوگوں نے شہد کے معنی صرف ہی سبھے رکھے ہیں کہ کسی کا فرغیر مسلم کے ساتھ بنگ کی اوراس میں مارے گئے قولیس شہید ہوگئے۔اگر اسنے ہی مض شہید کے لئے مبادِس تُو کیر**متالغوں کوبہت بر**ٹی گنچائیش اعتراض کی رمہنی ہے۔ اور غالباً یہی وجہ ہے کہ لعيسائيوں اور آرپوں نے اسلام کوٹلوار کے ذربعہ سے پیکیلئے والا خرمہب قرار دیا ہے۔اگریم ان لوگوں کی سخت نادانی ہے کہ وہ بروں دریافت کئے اصل منشاء کے اعتراض کر دینے ہیں۔ گریم کوان مولویوں پر میں افسوس ہے جنہول نے قرآن مقرابیت کے حتا اُن کو میش نہیں کیا اورخیالی اور فرضی تفسیری ادر مصنوعی قیصتے بیان کے اسلام کے یاک اور خوشنما جہوا برايك بَدوه وال دياسيد. مُرضدا تعالى جوخود اسلام كامُحافظ اور ناصر بهدوه اب بعامتنا بے كراسلام كاياك اور درخشال يهره دكھايا جادسے جنائي برسلسلد جواس في اين الق سے قائم کیا ہے۔اس سے صاحب معلوم ہوتا ہے کہ الہی نصرت کا وقت آ بہنچا اور اسلام لی عرت اور جال کے دن آگئے کیونکر خدا تعالیٰ کی ٹائید میں اور تصریب ہو ہمارے شامل حال ہیں بہ آج کِسی مُدیمٹ کے بیرو کو نصیب نہیں اور ہم دعوے

سے کہتے ہیں کہ کیا کوئی اہلِ فربہب ہے جواسلام کے سوا اپنے فربہب کی حقائیں تائیدی اور سماوی نشان میں گلے۔ خلانعالی نے بہر سلسلہ جو فائج میا ہے یہ اُس حفاظت کے وعدہ کے موافق ہے جو اس نے اِنّا اُنھٹ کُنزَ لِنْا المدیّا ہے، کہ اِنْا المدیّا ہے، کہ ا اِنّا کَهُ کَافِظُونُ کَیْ مُیں کیا ہے۔

میرامطلب بیر تفاکد شہید کے معنی صرف بہی نہیں کہ فیرمسلم کیسا تھ جنگ کرکے مُواہوا است ہیں کہ ایک مُرواہوا است ہیں ہے۔ ان معنوں نے ہی اسلام کو برنام کیا اور اب بھی ہم دیجے ہیں کہ اکثر مرحدی ناوان مُسلمان بیگناہ اُمریزوں کو قتل کرنے میں تواب ہمجھتے ہیں۔ چنا پخرائے دن الیسی واردائیں مُنے ہیں آئی ہیں پہلے دنوں کسی سرحدی نے لامور میں ایک میم کو قتل کردیا تھا۔ ان ایم تفوں کو اتنا معلوم نہیں کہ بیٹ ہم کو قتل کردیا تھا۔ ان ایم تفوں کو اتنا معلوم نہیں کہ بیٹ ہم اوت نہیں بلکہ سل مفہوم ہی صُلح اور اُشتی کو جا ہتا ہے۔ اسلامی جنگوں پرا محتراص کرنیوا لے اگرید دیم ہے لیے کہ مفہوم ہی صُلح اور اُشتی کو جا ہتا ہے۔ اسلامی جنگوں پرا محتراص کرنیوا لے اگرید دیم ہے لیے کہ اس مقارف کی بنا وفاعی اصول پر ہی ہما ہے نزدیک جا تا تھا۔ جزید دینے والوں کو چوڑو یا جا تا تھا۔ اور ان جو جا ہی بیٹ اور اُن کو قتل کرتے ہیں وہ ہرگز وں پر پڑتے ہیں اور اُن کو قتل کرتے ہیں وہ ہرگز میں اور اُن کو قتل کرتے ہیں وہ ہرگز میں اسلوک ہونا ہے ہیں۔ اسلامی مورائی کو تیں کرتے ہیں وہ ہرگز میں اسلوک ہونا ہے ہے۔

توشهید کے معنی یہ بیں کہ اس مقام پر الند نعالی ایک خاص قسم کی استفامت مومن کو مطاکرتا ہے۔ وہ الند تعالی کی داہ بیں ہر مصببت اور تکلیفٹ کو ایک لڈٹ کے ساتھ جموات کو مطاکرتا ہے۔ وہ الند تعالی کی داہ بیں احد مدنا الصواط المستقید مصرواط المدنین النعمت علیہ میں منتم علیہ گروہ بیں سے شہیدوں کا گروہ بھی ہے۔ اور اس سے بہی مراد ہے۔ کہ استقامت علیا ہو بی جان نک دے دینے میں میں تعم کو بلنے نہ دسے ۔

ران در میر ۲۲، ۲۵ صفحه ۱-۲ پرچه ۲۲ چون در در والی سازد د مقترمه دلوار ر برا الله کی دان کو مضرت افدس مقدّمہ دبوار برگورداسپور گئے ہوئے تھے بعس کی لیفیت ایڈ پیمصاحب بریہ نافرین کردستے ہیں۔اس دات کو گری کی شدّت تھی۔اکٹر لوگ بیخوابی سے پرلیثان مودسیے تھے۔ اُدھی دائٹ کا وقت تھا بھٹرٹ مولوی عبدالکریم صاحب جوجماعیت انبساد کی طرح فِطرَا أُك سيناه ما من والے اور برد ميں سلامتى جائنے والے ہيں - اپنے بالاخان پر الله ل ے رہے تقے۔النُدنعائی اُن کوجزائے خیردے۔مولوی صاحب نے ان کو فرمایا کہ کو ٹی ابسابا ہمتا تم پیں۔ہے جو ّانہ تصندُ اپانی کنوئیں سے لائے۔ایک نوجوان صحُولِ ٹواب کا حُوامِننمند دوڑا ہواگیا۔ اور یانی لے آیا۔ گرمولوی صاحب تمیسری جھت پراور دروازے بند نامیار مولوی صاحب نے اُوہدسے ليط الشكايا اورياني أوركمينيا مولوى صاحب في بيا اور فرطاياكراتني ويربي ياني كى آب جاتى مى سےدىدسادا تقدمون اس آخرى فقره كى خاطريس نے بيان كيا ہے جو مطرت مولوى صاحب كمندسه تكاب الله الله اكرتم تشدك مريبيط كوشمه كاياني بيو- تواس كى كياكيفيت بوني بصاوراً گراس بانی کو دور الے جا و اور اُس پر بہت نمان گزرجائے تو بھر دفت رفت اس کی کیا ما ہوجاتی ہے۔ تراحیت کی شال بھی حالم کشف میں بانی کے ساتھ ہے۔ دیکھو بہود کا حضوت علیا کی کے نمانة تک کیاحال ہوا۔ اور پھرفصاری و بہودنے آخضرت کے وفت کیا کیا کرتوتیں دکھائیں۔ وُور کیوں جا دُ۔ اس فعامد میں مسلمانوں نے حضرت امام دہری کے ساتھ کیاسلوک کیا۔ برحثیمہ بواست سے ایلے نفرت کرنیوالے اور دُور بھا گئے والے بوے کہ قرآن کے بوتے ہوئے اُن کے پاس وئی قرآن نہیں اور فور کے ہوتے ہوئے اُن کے درمیان کوئی اُورنہیں۔برسب اس وہر سے بے پہلوگ اس چشمہسے دُورجا پڑھے ہیں۔ ورنہ شرلیعت کا پانی اب کک ولیدا ہی صاف اور یاک

ب جبياً كريب مقارس كا جي جا ب مسيح موعود كے قد ول ميں وه كراس بات كو أزمالے ميم اور احلاص کے ساتھ اس باک امام کی محبت انسان کو کیا کھے انعام کامیلتی کرتی ہے۔ اس باکا ا خدائم المحلس كي فتكوكا أبك اوني سائمونه تم اس دائري مين ويني او اوراس كي مثال بعي اسي ياني کی سی ہے پوکیٹٹمہ سے ڈورکسی کیواسط ہمیجا جائے۔ اوّل توسب باتوں اورکیفیّتوں اور حالات ان لکھ ہی کیا سکتا ہے۔ پیراگر لکھا بھی جانا ہے تواصل الفاظ سادے کے ساوے لیپنہ لهان محفوظ رسنے بیں یعق نور ضرب اقرش کی بات کا صرف مطلب ہی مجھے یاد رمبنتا ہے جو میں اسے لفظول میں بکھ لیتا ہوں اور لعص د فعہ صنب کے الفاظ اجینہ یا دیجی رہنتے ہیں یا اکثر ساتھ ساتھ لکھ لئے مبانے ہیں ۔ گر بہرمال وہ بات کہاں جو موجود گی میں صفیل ہوتی ہیے۔ حاصروغائب کیوکا بكسان بوسكته بين ايناحرج كرك امام كى مندمت مين اكثر أنيوا لي اورايين ونيوى فوائدكو مقدم دکه کر گھریں بی در الے کیو کر برابر ہوسکتے ہیں۔ مبرے دوستو! اکھو کر من بیست کرو ۔ دُنبا کے خیالات کو لات مارو - دعا مالکو کہ امام کی ضدمت میں اکثر رہنے کی توفیق حاصل ہو۔ اب میں ڈاٹری مشروع کرنا ہوں۔ أؤتفول كاقرآبي معيار ١٩ جولائي الجائد حافظ محد يوسف صاحب كا ذكراً يا كه لعض با نون ير اعتراض كرتے تھے فرمايا -"اُن كوتوسرے سے مب بانول يرانكار ہے بحبكه فران مترابق فيصدافت

مافظ میربوست صاصب کا ذکر آیا کہ بعض با توں پر اعتراض کوتے تھے۔ فرایا۔
"اُن کو تو سرے سے سب با نول پر انکار ہے بیجبکہ فران متر لویٹ نے صد دافت بہوت محمصلی اللہ علیہ دستم میں لو تعدل والی دلیل بلیش کی ہے اور حافظ صاحب اس سے انکار کرنے ہیں تو بھر کیا اللہ لتا گائی فرما نا ہے کہ اسے محمد دصلی اللہ علیہ دستم ، اگر تو اپنی طون سے کوئی بات بناکر لوگوں کو سمنائے اور اس کو مبری طرف منسوب کرے اور کہے کہ بیا خوا کا کلام نہ ہو۔ تو تو بلاک ہوجائے گا۔ یہی دلیل صدافت برت محمد بمولوی اک من صاحب اور مولوی رحمت اللہ صاحب نے نصار کی کے سامنے بیش محمد برم دوہ اس کا کوئی بواب نہ دے سکے اور اب یہی دلیل قرآنی ہم اینے دعویٰ کی کھی جو وہ اس کا کوئی بواب نہ دے سکے اور اب یہی دلیل قرآنی ہم اینے دعویٰ کی

مداقت میں بیش کرنے ہیں معانظ صاحب اوران کے ساتھی اکبر بادشاہ کا نام لیتے ہیں۔ مريداُن كى سراسر طلى ب- لَقَوَل كم معنى بين حُبُوا اكلام بلين كرنا ـ اگر اكبر با دشاه في ایسادعویٰ کیا تھا تواس کا کام بیش کریں جس بیں اس نے کہا ہو کہ مجھے ضدا کی طرف يه بدالهامات بوئے بيں۔ايسا سى روش دين جالندهرى اور دوسرے لوگوں كا نام يلية ہیں گرکسی کے متعلق برپیش نہیں کرسکتے کہ اُس نے کو نے جھوٹے البامات شائع کئے بیں۔ اگرکسی کے متعلّق ثابت شدہ مُعتبر شہادت کے ساتھ ما فظ صاحب یا ان کے ساتھ بی ثابت کردیں کہ اس نے جبوٹا کلام ضدا برلگایا صالا کر ضدا نعالی کی طرف سے وہ کلام نرہو اور کیرایسا کرنے ہراس نے بیغمرضا صلی الدعلیہ وسم کے برابر عمریائی ہو لیننی ایسے دعوے یروه ۲۲ سال ننده را بهو توسم انی ساری کتابی عبلادی سے بهمارے ساتھ کیند کرنے میں ان لوگوں نے ابساغلوکیا ہے کہ اسسال پر ہنسی کرنے ہیں اور خداکے کلام کے مخالف بات لتنهيل گوان كى ابسى بات كيف سے قرآن جموثا ہوتا ہو بير بھى ہم كو تُبطلاتے ہيں۔ مگر ب براہے ایسی بات بولتے ہیں جسس سے قرآن مترلیف پر زد ہو۔ ہمارا تو کلیے کانیا بے كمسلمان بوكر اليساكر في بيں - ايك تو وهسلمان تھے كدبطا برضعيف حديث بيں معی اگرستیائی یاتے تواس کو قبول کرتے اور مخالفوں پر حجتت میں پلیش کرتے اور ایک بدا یں کہ قرآن کی دلیل کونہیں مانتے ہم تو حافظ صاحب کو بلاتے ہیں کہ شانستگی سے بھلن ا منت سے پندون بہال اکر میں۔ ہم اُن کا مرجانہ دینے کونیار ہیں۔ نرمی سے ہمارے دلائل کومنیں اور پھراپنا اعتراض کریں۔ مولوی احدالتدصارب کوبھی ہے شک ایسے بالقولائس " بابوقوصاصب ندعمض كى كرحا فظ محريوسعت صاصب اعتراض كرننه تلفح كرمولوي عبالكام ماصب نے اتھ میں بر كفراكھا ہے كديد وہ احكر عربي ہے۔ فرمايا۔

حافظ صاحب سے پونچپو کہ براہین احمّیہ میں بوسیرا نام تحمّر لکھا

بکھاہے اور تم لوگ اس کو پڑھتے رہے اور اس کماب کی تعرفیت کرتے رہے اور اس کے ربوبو میں لمبی بوٹری مخربریں کرتے رہے۔ تو اس کے بعد کونسی نئی بات ہوئی ہے۔ مولوی نارسین داوی نے اس کتاب کے متعلق ٹود میرے ساھنے کہا مقاکداسلام کی تائید میں سى عُمده به كتاب لِلهى كَنى بعداليسى كوئى كتاب نهين لِلهى كئى-اس وقت منشى عبالي صاحب بھی موجود تھے اور بابومحد صاحب بھی مومج د تھے۔ یہ وہ زمانہ براہین کا تھاجب کدتم نودتسليم كريت نف كداس مين كوئي بناوت وغيرونهين اگريد خدا كا كلام مذهورًا تو كمياانسان م لے مکن تفاکه آنی مرت پہلے سے اپنیٹری جلٹ اور الیسا لمبا منعمور سوچے۔اب جا مئے كه بدلوگ اس نفاق كا بحاب دي كه اس وقت كبول ان لوگول كويبي باتين احيمي معلوم موتى تقيس أنخفرت صلى التُدعليد وللم في خود فرمايا ب كدمهدى جوا نبوالا ب اس بلب كا نام مير ، باب كا نام إوراس كى مال كا نام ميرى مال كا نام موكا اورد ومير پرموگاراس سنے آنحصرت صلی الٹرعلیروسلّم کا ہی مطلب تھا کہ وہ میرامظہر ہوگا چیبساکہ الم بي كامنلير أي حنّانبي خفا ـ اس كوصونى بروز كيت بين كه فلات تخص موسى كامنلهرا درنسلاا میسی کامظہرہے۔ نواب صدیق صن خال نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اخدین منهم سے وہ لوگ مُراد ہیں جو مہدی کے سائٹہ ہول گے۔ اوروہ لوگ فائقام صحابید کے بول مح اوران كا الم لينى فهدى قائمقام صفرت رسُول كريم صلى الشرعليد وسمّ بركام " (المُحَمَّ جلده نبر٢٠ صغه ٢٠ ، برج ٢٧ يولائي للوائر)

> ، ۱ جولائی افلیه کچھنشی الہی بخش سے متعلق نشد ایند

خشی الی پخش صاحب اور ان کے دنیق اور ان کی تصنیعت عصّار موسلی کا ذکر مِسّا۔کسی نے کہا کہ فلال شخص ان دگا ہی کے چلل جہاں کی نسبت الیسی بات کہتا تھا۔ ذبیکیا ہ

'' ہم ہاس میں نہیں پڑتے اور مذہم اس طرح ذاتیات میں دخل دیتے ہیں۔ یہ بات تفوی کے برفلان ہے۔ بالوقرماوب نے ذکرکیا کہ انہوں نے عصائے موسی میں کئی باتیں وا نعات کے برخلات ا لکھی ہیں۔ اس پر حضرت افدس نے فرمایا :-" ہم نے صرورۃ امام میں بدظا ہر کیا تھا کہ ہمیں اُن پرِحُسن طن سے گرافسوس کہ انہوں فے اس طرح واقعات کے برخلاب ائورلیکھ کرہمارسے اس حسن طن کو دُورکر دیا ہے کسی دوسي شخف كى عبالت فتسل كرك اللي بخش صاحب ميري نسبت اورميرے والدصاحب كى نسبت ہنتك كے الغاظ استعمال كرنے ہيں كہ وہ اليسے تفلس تضے ۔ تقوىٰ كاخا مترنہ ہيں۔ كمصن حكوث الفل كرس - ناقل معى تو ذمّه دار بوناس الراللي بخش صاحب كيسان بهاي تعلقات اليسع يُراني نربوت وروه بمار عضائدان كحالات سے واقعيت مركفتا اورکسی دُورعلاقد کے رہینے والے ہوتے۔ اور مرکبیل گریفن کی کتاب رؤسک نیجاب میں میرے والدصاحب کا ذکر ندیر صابوما اور غدر میں سرکار انگریزی کو بیتاس سواروں کی مرد کے حال سے وہ نا واقف ہوتے تو میں ان کومعذُ وسمجتنا ۔ گراب تو اُن کے تعویٰ کا توب اندازه موگيات الشرياية مارى كل انسان كي حيث اورايمان كي خواكے ان تع ميں ہے۔" کسی نے ذکر کیا کہ کوئی احتراص کرنا تھا کہ مولوی عبدالکریم صاحب کی تحریر میں مختی ہوتی ہے فر آیا۔ " ہرایک امر کے لئے موقع ہنا ہے۔ ایک موادی کوعین مسجد میں بدکاری کرتے ہوئے ویکے قردیکھنے والاصرور کمیگا کہ یہ بددات ہے۔ دبن کی بے بزنی کرماسے مگروشخص نہیں إنتاكه محل اورموفعه كونساسييه وه وهوكا كمعامًا سبعه أبيك تنخص نخاه مخواه افتراء كمرةاسيه

مُهتان باندصتا ہے گالیاں دیٹا ہے۔ ایک مندور نین بلکہ بیسیوں تک فوہت پہنچا تا ہے۔ نواہ نخاہ کہاجائے گاکہ یہ بیرے یا ہے ہوتنحص قرآن نٹرلیٹ کے لئے غیرت نہیں رکھتا۔ وه كياب عُصَّة معداف بعدما تهين بنايا واس كاخراب بينعمال بيدم اسي كسى في تصر مُرِّسِهِ اُوْجِهِا كَهُ كُفركِ وقت تم بِرُّے مُعُمّد والے تقے اب غُمّد كاكياحال ہے فسروایا غُضّہ نواب بھی وہی ہے مگر بیسلے اس کا استعمال بےجا تھا اب ٹھکانہ برلگ گیا ہے يداعتراص نوصانيع بربوذا بيے كه اس في عُضّه كى فوت كبوں بنائى - دراصل كوئى جى فوت مُكانبين ـ بدائتهالى بُرى ب ـ قرآن شرايت بمين الجيل كى طرح يمُكم نهين ديتاكه خواه منواہ مار کھاتے رہو۔ ہماری شرلیت کا بیر حکم ہے کہ موقع دیکھو۔ اگر نری کی صرورت ہے خاک سے مل جاؤ گرسختی کی صرورت ہے سختی کرویجہاں عفو سے صلاحیت بیدا ہوتی ہو والعفوسه كام لورنيك اورباحيا خدمتكار اكز فصوركري تو بخشد و مكر لبعض اليع شره طبع ہونے ہیں کہ ایک دن بخشو تو دوسرے دن ڈگنا بگار کریتے ہیں وہاں منزا ضروری ہے او على طور برانجيل ميس ختى وكها في كئى سبع بهمال بحضرت مين المني مخالفين كويدا بمانون اورسانپوں کے نیخے کہا ہے۔ مفدا نے بھی تھئوٹے پرلعنت کی ہے اور دیگراس قسم کے الفاظ امتعال فرائے ہیں۔"

مومن کی دومثالیں

خرایا۔ " قرآن شرایت بیں اللہ تعالیٰ نے مومن کی دو مشالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مشال فرمائی ہیں۔ ایک مشال فرمون کی عورت سے ہے جو کہ اس قسم کے خاوند سے خدا کی بناہ جا ہتی ہے۔ بدان اس مومنوں کی مثال ہے جو نفسانی جذبات کے آگے گرجانے ہیں اور غلطیاں کر میطے ہیں۔ ایر کی مثال ہے جو نفسانی جذبات ہیں اس خوان سے خاوند کی میں ہیں۔ ان کا نفس فرعون سے خاوند کی مطرح ان کو تنگ کرتا دہ تا ہے۔ وہ لوگ نفس لاامر دکھتے ہیں۔ ان کا نفس فرعون سے خاوند کے لئے ہر

وقت کوشال رہتے ہیں۔ دوسر سے مون وہ ہیں ہواس سے اعلیٰ درجر کھتے ہیں۔ وہ صرف بدلیہ سے ہی نہیں بیتے بکنہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے صفرت مربم اسے ہی نہیں بیتے بکنہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے صفرت مربم اسے دی ہے۔ اُحصنت فَرْجَهَا فَنَفَحْ نَافِیْ ہِن اُدْرِجِنَا مہارت بی میں اپنی رُوح بی وفیک وطہارت بی کمال پیدا کرے وہ برُوزی طور پر مربم ہونا ہے اور ضلا اُس میں اپنی رُوح بی وفیک دیتا ہے ہوکہ ابن مربم بن جاتی ہے۔ زفیشری نے بھی اس کے بھی صف کئے ہیں کہ یہ آبت عام ہے اور اگر بیم عنی نہ کئے جاویں تو صوبیث تشریف میں آبا ہے کہ مربم اور ابن مربم کے سوامت شعال سے کوئی موفوظ نویں۔ اس سے لازم ابنا ہے کہ مربم اور ابن مربم کے مواس اس آبت میں بھی اشارہ ہے کہ ہرایک موس بوا ہے اور اس میں ایک بیٹ گوئی خوالی موس ایک بیٹ گوئی افراد ابن مربم بن جاتا ہے اور اس میں ایک بیٹ گوئی خوالی موس اس ایک میں بیا ہوگا۔ توجب ہے کہ لوگ اپنے بیشوں کا نام محتم اور اس کو جائز نوجانے ہوں اور اسماعیل اور ابراہیم رکھ لیکے ہیں اور اس کو جائز نوجانے ہیں پر ضدا کے لئے جائز نوبیں جانتے کہ وہ کسی کانام عیلی بابن مربم رکھ دے ہیں اور اس کو جائز نوبیں جانتے کہ وہ کسی کانام عیلی بابن مربم رکھ دے ہیں اور اس کو جائز نوبی سے اس میں بیاب مربم رکھ کے لئے جائز نوبیں جانتے کہ وہ کسی کانام عیلی بابن مربم رکھ دے ہیں بیاب مور کے لئے جائز نوبیس جانتے کہ وہ کسی کانام عیلی بابن مربم رکھ دے ہیں۔

## مخالف كي بيجي نماز

كسى كے سوال بر فرمایا۔

" مخالف کے بیچے نماز بالکل نہیں ہوتی پرمہزگارکے بیچے نماز پڑھنے سے آد می بخشا مبانا ہے۔ منماز تو نمام برکتوں کی کنجی ہے۔ نماز میں دُعا قبُول ہوتی ہے۔ امام بطور وکیل کے ہوتا ہے۔ اس کا اپنا دل سیاہ ہو تو پھروہ دوسروں کو کیا برکت دے گا۔"

نسسایا میہود کہا کرتے ہیں کہ ہم توقیامت کے دن خداکے آگے ملاکی نبی کی کتاب مکم دیں گے اور کہد دیں گے۔ کہ اس کتاب میں تو نے فرمایا تفا کہ مسیح کے پہلے الیاس نبی آئیگا اور توٹ بہنبیں کہا تھا کہ تثیلِ الیاس یا اُس کا برُوز کُرِحنّا کی تنکل میں آئے گا۔اب آگر بند مسے سچاہے اور ہم نے اُس کو نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور یہی صال آج کل کے علماد کا ہے ہو مسے کے منتظر ہیں "

اس بات کا ذکر آیا۔ کر صفرت مسیخ نے جب یہود کو کہا کر یُرحنّا ہی الیاس ہے۔ تو وہ یُوحنّا کے پاس گئے۔ اور معلوم نہیں کِن الفاظ بیں ان سے پوچھا کہ توالیاس ہے ؟ تو یُرحنانے الْکارکیا کہیں الیاس نہیں ہوں اور اس طرح حضرت مسیخ کی تکذیب ہوئی۔ اس بر فرمایا۔

"معلوم نہیں کہ یہود اوں نے کس طرح سے دھوکے کی گفتگو کی ہوگی۔ اُوصنّا کو کیا خبر مفتی کہ بہدیا شرارت کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ غلط ہے کہ پیغیبر خدا کی طرح مبروقت معاصِر ناظِر

سی که بیدلیاننزارت کرتے ہیں۔ یہ دفوی علام سے کہ چیبر خدا کی طرح ہروفت ماقیر ٹاظر ہوتے ہیں۔اگریہ بات ہجی ہوتی تو آنحصرت کو حصرت عائشہ کے متعلق کیوں گھبراہم طبع ہوتی بران تاک بنرا آمالی نرائمہ تازان ذرائی رہیں بیٹی زخر ساک سے

یبان تک که خدا تعالیٰ نے آیت نازل فرما ئی۔ سعدیؓ نے خوب لکھاہے۔

کے پُرِسیدزاں پیرِخِسردمند کہ اے مَوْتُن گُر پیرِخِسردمند زمِصشْ بُوئے پیراہن ٹیمیدی چا درجا وکنعانش ندیدی گفت احوال ما برفیجمال امت کے بیدا و دیگردَم نہاں امت گے برط ادم اعسلی نَضِینم گے برکیشت یائے خود ندمینم

موجوده أنحبل

نسرمایا۔ " موبُودہ انجیل کے اصلی نہ ہونے کے لئے ایک بڑی بھاری دلیل یہ ہے۔ کہ اللہ تنجائی نے فرایا ہے ہے۔ کہ اللہ تنجائی نے فرایا ہے کہ ہرایک بنی کو ہم اُس کی فوم کی نبان میں اس کی طرف بھیجتے ہیں۔ اب ظا ہرہے کہ بہود کی زبان عِبرانی تھی حالانکہ عِبرانی میں اس وقت کوئی انجیل اصلی نہیں ملتی بکہ اصلی نہیں ملتی بکہ اسل یُونانی کو قرار دیا جاتا ہے ہوکہ مُنت اللّہ کے برخلاف ہے "

ت رایا ∹

مقرر کئے ہیں بہی مُنتن اللہ کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی بعد امنخانوں کے درجات

عطاکتا ہے بین مصائب اور لکالبعث کے امتحانات بس مصرت رسول اکرم صلی الشطلیہ وسلّم پاس موئے وہ دوسرے کا کام نہ تھا۔"

(الكم جلده نمبر ۱۸ صفحه ۲۱-۱۷ برجد الارجولائي مندال

را م جدده مبر ۱۸۰۸ حد ۱۰۰۱ پرچدا ۱۸روای سید

۲۷ پولائی نائیم اگست ملنافید افراط و تفریط

کسی مقام پر الیسی کثرت بارش کا ذکر تھا جیس سے بہت نقصان کا اندلیشہ ہوا بہ صفرت نے فسر ملیا۔ "جبیسا لوگ اسکام اللی کے معاملہ میں افراط و تفریط کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں

التدتعالى بعي أن كے ساتھ افراط و تفريط كامعاط كرنا ہے۔

استعفار وطيفهب

اكت خص في وجهاكم بن كيا وظيفر برط ماكرون فرايا-

» استغفار بہت پرطھا کرو۔ انسان کی دوہی حالتیں ہیں۔ یا نو دہ گناہ نر کرے۔ ا

یا اللہ تعالیٰ اس گناہ کے بدانجام سے بچالے سو استنفار بڑھنے کے وقت ددنوں معنو کا لحاظ مکھنا چا میئے۔ ایک توبیر کہ اللہ تعالیٰ سے گذشتہ گنا ہوں کی یردہ پوشی جا سے اور

دومرايد كرمنداسة تونيق جاسم كرائنده كنابوس سع بچائے ـ مرامنغفار صرف زبان سى

پورانېين مونا مبلكه دل چارميك نمازين اينى زبان مين بعى دُعا مانگو بيرضرورى سے"

ہرایک نیکی کی پرطان القاریے سرمایا۔ "نقوی اختیاد کرو۔ تقوی سرچیزی برا سے تقویٰ کے معنی ہیں سرایک باریک درباریک رگب گذاه سے بچنارتغوی اس کو کینے بین کھیں امریس بدی کا سٹ بریعی ہواہی سے بھی کنارہ کرے۔" فسرمایا .." دل کی مثال ایک بڑی نہر کی سی ہے جس میں سے اور جھوٹی جھوٹی نہرین بملنی ہیں جن کوسُوٰ کہنے ہیں یا راجبا ہا کہنے ہیں ۔ دل کی نہر ہیں سے بھی چھوٹی جھوٹی نہر می نکلنی بي مشلًا زمان وغيره- أكر حجو في نهر باسكوئ كا يا في خراب اوركنده اور كبيلا بهو توقياس كبيامانا ہے کہ بڑی نہرکا یا نی خواب ہے لیس اگر کسی کو دیکیمو کہ اُس کی زبان یا درست ویا وغیرہ م ے کوئی عُضونایاک ہے توسمجھوکہ اس کا دل بھی ایسا ہی ہے۔" ابنى جماعت كيفيرك بتحييمازمت برهو ابني جماعت كاخيركي بيجيع نمازيز يمصف كے متعلق ذكر مضا - فرمايا -متصبركرواودا پنی جاعت كے غيركے پيھے نمازمُن پرطھو بہتري اورنبكي اسى ميں يج اوراسی میں نتہاری نصرن اور فتع عظیم ہے۔اور نہی اس جماعت کی ترقی کا مُوجب ہے ويجعد دنيا بيل ارو كطے موسے اور ايك دوسرے سے الاص مونے والے مجى ابينے وسمى ا کوبیاردن مُنه نهبیں لگاتے۔ اور تنہاری ٹاراحنگی اور رُومحنا توخدا سے لئے ہے۔ تم اگر ان میں رکے ملے دہے توضوا تعالی جو خاص نظرتم پر رکھتا ہے وہ نہیں رکھے گا۔ باک بماعت جب الگ مو - تو بھراس میں ترقی موتی ہے "

> معراج رسول معراج رسول درسول کریم کی معراری کی بابت کسی نے سوال کیا ۔ فرایا ۔

مسب بی ہے معراج ہوئی متی۔ گریہ فانی بیداری اور فانی اسٹیاء کے ساتھ نہ تھی بکر وہ اَور ننگ نفا بجبرتیل بھی نورسُول اللہ کے پاس آیا نفا اور نیچے اُنزنا تفارجس رنگ میں اُل کا اُنزنا تفا اسی رنگ میں اُنخفوت کا چراصنا ہوا تفار نہ اُنز نے دالاکسی کو اُنز نا نفر آنا تھا اور نہر شصنے والاکوئی چڑصتا ہوا دیکھ سکتا تفارصہ بٹ نفریف میں ہو بُخاری میں آبا ہے کہ ڈٹسڈ اشتَنی تَفظَ یعنی بھرجاگ اُسطے "

بائبل اورسائيس

محفرت نوخ کی کشتی کا ذکر مقار فرمایا۔

\* بائبل اودمسائنس کی آلپس میں ایسی عدا وت جیے جبیبی کہ دوسَوکنیں ہوتی ہیں۔بائبل من كِلمعاب كدوه طُوفان سارى دُنيا مِن آيا اوركشني مَن سُولان الديجاس التحديدي تھی۔ اور اس میں مصرت او کے نے مرضم کے ماک حافودوں میں سے سان بجارے اور ناپاک میں سے دوجوڑے ہوتسم کے کشتی میں چڑھائے بھالائکہ یہ دونوں باتیں غلط میں۔ اُتّل توالنّد تعالی نے کسی قوم پرعذاب نازل نہیں کیا جبتک پہیے دمول کے ذریعہ سے اس کوسہین نا کی ہو۔اور حضوت توٹے کی تبلینے سیادی دنیا کی قوموں پر کہال پینچی تھی توسب غرق ہوجائے ورم اتنى چوقى سى شى مى جوصرف ٧٠٠ مات لىبى ادر ٠ مائة يورى بورسارى دنياك جافد بہائم برند پر ندسات سات بوالے یا دو دو بوٹے کے وظرمما سکتے ہیں۔اس سے تابت بوتاسيه كداس كتاب مي تخرليف سعه اوراس مين بهيت سى غلطيال واخل موكئى بین تعجب بے کہ بعض سادہ لوح علماء اسلام نے میں ان باتوں کو اپنی کتابوں میں درج کر لیاہے۔ گرقزآن شرلین ہی ال ہے معنی ہاتوں سے پاک ہے۔ اس پر ایسے اعتراص وارد نہیں ہوسکتے۔اس میں نہ توکشتی کی لمبائی چوڑائی کا ذکرہے اور ندساری دنیا پرطوفان آنے كاذكريه بكرصون الادمن لينى ده زمين جس بين اثريج في تبليغ كى عرف اس كاذكري

جهاد أخرافتيس تقا

نستویا ، "نادان مولوی ذرا فرا بات پرجهاد کا فتویی دیتے ہیں۔ مالاکر بها ذقو آخراکیل منا- بداس کو اقل الحیل بناتے ہیں ۔ کوئی بدذات کسی طرح بھی بازند آ دے۔ تبطیکم مناکہ تلوار جلائے۔ اور یہ بات صاف ہے کہ جب تمام مسائل مسئلے جائیں۔ دوشن دلائل دیئے جائیں۔ ترسپر بھی خداکا تمک حام خدا کے نشانات کا تمک حوام بازند آ دے اور دین میں سترداہ بنے توایسے کے لئے خس کم جہاں پاک کہنا بیجا نہیں۔ پیغیر خواصلی اللہ طیر رقم فی و د تلوار نہیں اُتھائی صوف مُدافعت کے لئے ایسا کیا گیا۔ اور سے یہ ہے۔ کر بہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وستم پر اُنہوں نے تلوار اٹھائی۔ آخروہ کوار انھیں کی اُن پر بڑی "

بحث سے نفرت

ایک خفس نے کہا ہمیجا کہ میں ہندوستان سے کوئی مولوی اپنے ساتھ اوٹوں کا ہو آپ کے ساتھ گاؤں کا ہو آپ کے ساتھ گفتگو کرے گرمولوی لوگ قاویان کا اپند نہیں کرتے۔ آپ بٹالہ میں آجائیں۔ فروا اِ۔

مع نادیان سے وہ لوگ اسی واسطے نفرت رکھتے ہیں کہ میں قادبان میں ہول پھراگر میں بٹالہ میں ہوا تو بٹالہ اُن کے لئے نفرت کا مقام بن جائے گا۔ قادبان میں وہ ہمارے پاس خفہریں کسی اُور کے پاس جمال جا ہیں قیام کریں یہاں دہر بیئے موجود ہیں۔ ان کے پاس میں جمال جا ہیں قیام کریں یہاں دہر بیئے موجود ہیں۔ ان کے پاس معرب و بٹالے یہ داگر ایک

دفعداُن كونستى نەمودىد ، كەرئىيى - كېرىنىب "

مستخ مُردول والى مثرك بر

فسرمایا۔ اس دنیا سے اس جمان بیں جانے کے لئے مُردوں کے واسطے تو ایک راہ ہنا

مواہد اور مُردے ہمیشہ جایا کرتے ہیں گراس کے سوا اور کوئی دوسری سمرک نہبیں۔

معلوم موفا ہے کہ حضرت مسیخ بھی اسی مُردوں والی موکرک کی راہ گئے بومرُدوں میں جا بیلے ورند مصرت لیجینی کے ماس کیو کرما بیلے"

تقویٰ کا اثر

نستمایا۔" نفوی کا انراسی دُنیا میں منتی پر تنروع ہوجانا ہے۔ یہ صرف اُدھاد نہیں نقد سے۔ بلکہ جس طرح زمبرکا اثر اور تریاق کا اثر فورًا مدن پر ہوتا ہے۔ اسی طرح نفوی کا اثر

بھی ہو تا ہے۔"

(الحسكم مبلده نبروم وصفحه ۱۰ پردید ۱۰ اگست لنظایرا

يم اگست منظمهٔ کی شام سی

حضرت اقد كما الم بهمام عليه الصلوة والسّلام كرصفور جناب مولوى عبد الكريم صاحب سمّريه

درمشائ کے پاس ہو گیاہے جعفرت اقدس فی شخص ندکورکو مخاطب کرکے فرمایا۔ «کہو کما کہتے ہو۔"

شخص بصنور میں ہت سے پیروں کے پاس گیا ہوں بجھ میں بیعن عیب ہیں۔ اقل بیں جس در

بندك كمياس جانا بول متوقع دن وه كرمير جلاآما يول ادرطبيعت اس سعد بداعتقاد جوجاتي

دوم معرس غيبت كيف كاغيب بدرستم عبادت من ول نيس لكاء اوريمي بهنت حضرت افدك- بيس نے مجدليا ہے۔ اسل من تهارا بے صبرى كا ہے۔ باقى ج كيد اس كے عواص بيں۔ وكم يو - انسان اپنے دنيا كے معاطات بين جبكر بے مبرنيين مؤا۔ اور صبروامتقلال سعائجام كانتظار كناب بجرفدا كيصنور بصبرى ك ككيول جأنا ہے کیاایک زمیندار ایک بی دن میں کھیٹ میں بیج ڈال کراس کے بھل کا طنے کے ذکر میں بودما ماسے۔ یا ایک بچے کے بیدا ہوتے ہی کہنا ہے کہ یداسی وقت جوان مو کرمیری مد ے۔خدا تعالیٰ کے فانوُن فدیت میں اس نسم کی عجلت اور جلد ہازی کی نظیری اور نمونے نہیں ہیں۔ دہ سخت نادان سے جواس قسم کی جلد بازی سے کام لینا جا ہتا ہے۔ اس شخص كوبعى اپنے آپ کوخش قسمت سمحے ناچا ہيئے جس کو اپنے عکیب عکیب کی نشکل میں نظسر آ بعاويں۔ودندشيطان بركاديوں اور بداع ليوں كونوش دنگ اودنوبصورت بناكر د كھ آيا بے بس تم اپنی بے صبری کو چھوٹر کرصبراور استقلال کے ساتھ خدا تعالی سے توفیق جا اوراینے گنا ہول کی معافی مانگو۔ بغیراس کے کھے نہیں ہے یوشخص اہل الندکے پاس اس غرض سے اتا ہے کہ وہ میونک مارکر اصلاح کردیں وہ خدا پر حکومت کرنی جا ہما ہے۔ بهان تو محکوم موکراً ناجها میئید ساری حکومتوں کو جبتک جیموٹر تا نہیں کی بھی نہیں بنتاج بمارطبیب کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنی بہت می شکابتیں بیان کرناہے۔ مگرطبیب شنا تنيص كے بعد معلوم كرليتا ہے كم اصل ميں فلان مرض ہے۔ وہ اس كاعلاج مشروع دینا ہے۔اسی طرح سے تہاری بیاری بے صبری کی ہے۔اگر تم اس کا علاج کرو۔ تو ووسرى بيدريا ل بھى خداجا ہے قورفع بوجائيں گى- ہمادا توبد مديمب سے كه انسان مندا تعالیٰ سے تعبی مایوس نرہو۔ ادراس وقت تک طلب میں لگا رہے جبئنگ کہ غرغسرہ شروع بهوسجاد سص جبتك ابنى طلب اورصبركواس مدئك نهبس ببنجاتا انسان بالمرادنهب

نہیں ہوسکتا۔ اور ایک خدا تعالیٰ قادرہے وہ چاہے توایک دَم میں ہامُراد کر دے۔ گر نشقِ صادق کا یہ تقاضا ہونا سا ہمیے کہ وہ راہ طلب میں لویاں رہے ۔ سعدی نے کہا ہے گرناید بدوست ره بُردن شراعشق بست درطلب مُردن مرض دوقسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مرض مستوی اور ایک مرض مختلف مرض مستوی دہ ہوتاہے جس کا درد وغیرہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاج کا تو انسان فکر کرتاہے۔ اور مض مختلف کی چنداں پر واو نہیں کرنا - اسی طرح سے بعض گناہ تو محسوس موتے ہیں اور بعض اليصة وتني بيل كمانسان اك كومسوس بعي نهيس كرناراس ليص وردت بي كرم وقت انسان ضراتعالی سے استغفار کرنار ہے۔ قبروں برجانے سے کیا فائدہ فدانعالی نے تواصلاح کے لئے قرآن ترامین بھیجا ہے۔ اگر پیُونک مارکر اصلاح کر دینا خدا نعالیٰ کا قانون بوتا تومينم برخداصلى المدعليه وسلم نيره برس كك مترمي كيون تطبيفين أتطات الجهل دفیرہ یماٹر کیوں نہ ڈال دیتے۔ ابوہبل کو مبانے دو۔ ابوطالب کو تو آپ سے بھی مجت متی فرض بيمبري المحى نهين موتى اس كالمتيج بالكت تكسر بنياتا بي-ا المست المجامة ودارالامان بن آج مجعد كا دن ہے مي أن في كے قريب ذاكثر رحت على صاحب إلى الله السائنات هچاوُنی میاں میرتشریف لائے مجمعہ کی نماز چھوٹی اور بڑی دونوں مسجدوں بیں ادا ہو ٹی مساجزاً مبارك احدسل الله لغالى كى طبيعت أفي يحبوب وأسبتًا بست الحجىدي مغرب كى نماز كے بعد حفرت تدر ایده اندینمرو سب معمل بعد غاز بیعظ رہے ۔ابک شخص نے جوکئی دن سے دارا لامان میں أيا موا تقد ايك عجيب وكت كى راس في قرأت شريف كو القديس في كركبا - كما يا المم ياك إير خدا کاکلام ہے بیں اس کومیش کرتا ہوں اور تین سورو میہ آب سے مانگتا موں اور قرآن شراعیت کوبار بلرتصرت اقدس كع القديل دينا اورا مراركنا تفاكدات اس كوركميس يحفرت افدس فيفريار

ہم فران شریب ہی کی تعلیم دینے کو آئے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریب تواس کے ہے کہ اس پڑھل کیا میا وے۔ اس میں کہیں نہیں لکھا کہ خدا کسی کومجبور کرتا ہے دلینی وَإِن شَرِيفِ كَي تَعليم توصات بِحِكر لَا يُكِيِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسُحَمَا الْبِيشِ انسان كي برحالت خواه وہ آوام کی ہویا تکلیف کی گذر می جاتی ہے۔ کیونکہ وقت توانس کی برواہ نہیں کرتا رہنا نچر کسی نے کہاہے یشب تفور گذشت و تنب ممور گذشت بھرانسان کیونکراس کام کومقدّم ندکہ بواس کا اصل فرض ہے ہمادے نزدیک سب سے بڑی صرورت آج اسبام کی نفرگی کی ہے۔اسلام ہرقسم کی خدمت کا مختاج ہے۔اس کی صرورتوں پر بم کسی ضرورت کومقدم نہیں کرسکتے بندا تعالی نے جو کام ہمارے سپردکیا ہے۔ ہم محصیب سمجھتے ہیں ک اس کام کو بھیوڑ دہیں۔ د و بیمار ہوتے ہیں۔ ایک ان میں سے اگر مُرجا دے تو کیجے حرج تہیں ہو بكن ايك ايسا ، ونا ہے اگروہ مَرجاوے تو دنيا ناريك موجاتى ہے۔ بس ببي حالت ام کی بودہی ہے ۔ آج سب سے بڑی صرورت ہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہوا در بن بڑے ا کی خدمت کی مباوسے حس قدر روہیہ ہووہ اسلام کی احیاد بین منری کیا جا دے بیں ار تهدادساس طرح برفزأن شربيف ببيش كرف كوكياكروب بيس تهدادا كيكركروب ياقرآن شرايه کافکرکروں ۔میرے لئے تو فرآن ہی کا فکرمفدّم برا ہوا ہے۔ اور ہو کام خدانے میرے م یاہے۔اُسے میں کیو کر حیوار و ول تنہیں معلوم نہیں کہ اسلام کا کمیاحال ہوگیاہے کوئی نامجاً كام كسى ناديل اور بناه لين سے روائهيں ہوجا نا رتهاري برتسم دراصل ناجائز سے۔ آيکہ مديث مين أياسه كذايك تحص قتل كامستوحب بواوه بيت الحرام مين واخل بوكيا. م س ضيال سعدكه اس كي شان مين آيا ہے . مَنْ حَضَلَهُ كَانَ أَمِينًا أَرْسُول اللَّهُ على اللَّهُ فے حکم دیا کہ اُس کو دہب تنل کمیا جادے۔اس طرح اگر کوئی لوگوں کونسمیں دے کرایت ا لِيُراكنف يرجبوركرية وه سارى دنياكاكام آج تمام كرديّنا اورخدا كاحكام سيامان أ

عانكهے ادر البسے طریقوں اور حسلول سے تو آج اسلام کی بہرحالت ہوگئی ہے۔ ہمادا بہ مذہب نهیں ہے کہ دینی حالت کا لحاظ نہ کریں ادراس کی پرواہ نہ ہو پنیں بلکہ ہمارے نزدیک وہ ب مع مقدم ب من في وطريق اختيار كيا مواسد اس وخدانها ك جائز نهي ركمتا" اس كے بعد واكثر رحت على صاحب في ايك فاب عرض كياككسى في اعتراض كياكم مستح کی نسبت آیا ہے وہ بہت مال دسے گا۔ <u>میں نے اس کو کہا ک</u>رکس قدر مال اس نے دیا ہے کوئی .... این دالا بھی ہو دس ہزار ایک کتاب کے مساتھ ہے۔ پانچینو ایک کے ساتھ ہے وغیرہ چھزت اقدمی ا " ہاں درست ہے گرفزآن نٹریعی کوخدا تعالی نے خبر کہا ہے جنا بخرفرا ماہوں پہ الحكمة فقد اونى خيرًاكثيرًا- يس قرأن مشريف معارف اورعلوم كي مال كانزانه. بغدا نعائی نے قرآنی معارف اورعلوم کا نام بھی مال رکھا ہے۔ دنیا کی برکنبس بھی اسی کے مراکھ ذاں بعد میراسی قرآن فروش نے کہا کہ یا امام پاک انبیوں نے توخدا کے کام کو والیں ہنیو کیا - آپ توامام یک بین آپ کیوں والیس کرتے ہیں اصفرت نے فرایا-" تم نے بمیوں کو کہاں دیکھاہے ؟" اس نے کہا کہ یاصفرت آپ کو تو دیکھا ہے۔ فرملیا۔ " تم في م كو بعي ننين ديكها . اگر تم ديكها قد اليسي ب جا مركت مذكرت." تقوشی دیر کے بعد وہ بھا گیا۔ پھرڈاکٹر وحت مل صاحب کھ ایٹ مقای حالات مسئناتے رہے۔ اور لور**نمنط إنكاث بيه كى مَلُومت كى بركات كا ذِكر كرنے درہے ك**داس نے فوج ل بيس نماز اور اپنے غمب کی بدر بوں کے لئے یُرا وقت اور فرصت دے رکھی ہے ۔ بشرطیکہ کوئی کرنیوالا ہو۔ ہرمذہب

کے لوگوں کے لئے ایک ایک خابئ بیشوا مقرر کر رکھاہے اور نماز کے اوفات میں کوئی کام نہیں لکھا ، ان جُمعہ کی تکلیف ہے۔ مصنوت افدی نے فرایا ۔ کہ " بنه کلیف بھی جاتی دہتی اگر سب مسلمان بلکر درخوامت کرتے ۔ گران کم پختوں نے ہمدوستان کو واڑا الحرکب قرار دے کرخم عدکی فرخیتت کو ہی اٹرانا چایا ہے۔ افسوس ؛ "

### احتباظي نماز

مچرائی شخص نے جس کا ذکر کیم اگست کی شام میں آیا ہے سوال کیا کر صفرت احتیاطی نماذکے لئے کیا سکم ہے۔ فرایا۔

مهضیاطی نمازکیا ہوتی ہے جُمعہ کے قو دوہی فرض ہیں۔ احتیاطی فرض کچھ چیز نہیں "
فسرایا۔ " کُدھیانہ ہیں ایک بارمیاں شہآب الدّین برامی پکے موحد نے جُمعہ کے بعداحتیاطی
نماز پڑھی ہیں نے ناداض ہوکرکہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہم تو بڑے پکے موحد تھے۔ اُس نے کہا کہ
میں نے جُمعہ کی احتیاطی نہیں پڑھی بلکرتی نے مادکھانے کی احتیاطی ٹرچی ہے "۔

# مرح موعود منفقي مذبهب پر بوگاه

اس کے بعد مولوی بہا دُالدِّن صاحب احمداً بادی نے پوچھا کہ مُتوبات الم مبانی بس سے مودد کی نسبت لکھا ہے کہ وہ تنفی فرمب پر بوگا ۔ اس کا کیا مطلب ہے۔ فرایا ۔

"اس سے بد مُراد ہے کہ جیسے تصرت امام عظم اور نظر نفر نیس ہے مقال کرتے تھے۔ای طرح مسیح موعود بھی قرآن شراعی ہی کے علوم اور تضائق کولے کر آئے گا جمانچ اپنے کم تعامی میں موجود دو مری جگم انہوں نے اس ماز کو کھول بھی دیا ہے اور خصوصیت سے ذکر کیا ہے کہ سیم موجود کو قرآنی تضائِق کا علم دیا جائے گا ۔

الألكراء في الدِّينِ

بعريم اكست والعالل في كهاكر مهدى كي نسبت كعام كدوه فوك كريكا وغيره بحضوت

نے نسایا۔

سميس نے تہادامطلب مجھ ليا ہے۔ ياد رکھو جدی کی نسبت جو صدیتیں ہی جن <u>میں لکھا ہے۔ کہ وہ جنگ کرے گا اور نو ُزیزی کرے گا۔ اُن کی نسبت خود ان مولوبوں نے </u> مكرداب كربيت معيشي ان مي موفوع بير، اور قريباً سب كى سب مجروح بير، امارا بد مذمب نہیں کہ مهدی کئے گا توخون کرتا کھرے گا۔ عملا وُہ دین کیا ہوا حس می سوائے جنگ درجدال کے اور کھے نہ ہو جہا د کے سئلہ کو بھی ان ناواقیفوں نے نہیں سمجیا - فرآن مُرلِفِ تُوكمتِ إِلَى الْمَا مَن الدِينَ تُوكيا الرفهدي أكراط ابُال كري كا تواكراه في الدین جائز ہوگا اور قرآن شراح کے اس تھے کی بے ترمتی ہوگی۔اس کے آنے کی فرض تو بیرہے کہ وہ استلام کوزندہ کرے یا بیکراس کی توہین کیے۔ اگر دین میں اوائیاں ہی ضرفا ہوتی ہیں تو میروسول المتصلی المتعلیہ وسلم تیرہ برس تک مکہ میں رہ کر کیوں مالا مے بہتم كى تكييف أنضا نے رہے۔اور يوم يون أي نے إندار نہيں كى - ہمالا مزمب ہے - كر جرا مسلمان كرفے كيواسط لڙائياں برگزنہيں كى ہيں۔ بلكہ وہ الٹائياں خلا تعالیٰ كا ایک عذاب تقاءان لوكول كير ليرجنهول في آب كوسخت لكالبعث دى تقيس ا درمسلما نول كا تعاتب کیا اوران کوننگ کیا تھا۔ بس بر مرکز میسے نہیں ہے کہ اسلام نلوار دکھا تا ہے۔ اسلام نو قرآن اور ہوایت پیش کرتا ہے۔وہ منطح اور امن کے کرآیا ہے۔اور دنیا میں کوئی ایسامایم نبين جواستسلام كى طرح صُلح بيعيلا ما بو-بس بير فلطب كدريدى جنگ كرے كابهما داير مذمب بركز نهيس بحولا اكر نلوار مار

پس پیر تا کہ کہ دہدی جنگ کرے کا بھمالا بیر مدم ہے ہر کو ہمیں ۔ بھلا الرحواد مام کرلوگوں کو ہلاک کردیا۔ اور ان کے اطاک کُوٹ کئے تواس سے فائِدہ کیا ہوا۔ میں مہدی مونے کا ہم ارا دعو کی ہے یہ تو قرآن شرایت سے ثابت ہے۔ جیسے مُوسوی سلسلہ مسیح پرآ کرضتم ہوا۔ اسی طرح خوا تعالیٰ نے ایک خاص مناسبت کی وجہ سے اس سلسلہ کھی ایک محماری مسیح برختم کیا ہے۔ مہدی نام اُس کا اِس لئے رکھا ہے کہ وہ براہِ راست

| ضراتعالی سے ہدایت پائے گا اورا یسے وقت بن آنے گاجبکد ونیاسے فرد ہدایت اُٹھ         |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| كي بول كر بعرابك لطيف تربات ان دونون مبلسلون كى مأثلت بين يدب كرجيس                |
| مسحموسوى مُوسى علىالسلام كے بعد بودھوي صدى ميں أيا تفايها ل بعى مسح محدى كى        |
| بشت كا زمان ووهوي بى صدى ب اورجييد مسح مُوسوى يهود إلى كى سلطنت بني                |
| بككر وميون كى سلطنت مين بيدا موا تفا-اسى طرح ممدى مسيح بعي مسلمانون كى سلطنت       |
| یں نہیں بلکہ انگلش گورنٹ کی سلطنت میں پیدا ہوا ہے غرض ہمارا ہر گزیمہ مذہب          |
| نهيس سيك مهدى أكر اطائيال كرما مجريج اور تؤزيزى اس كاكام بوگا-"                    |
| (المكم جلده نمبره ٢ صفحه ۲ مّام پيته ١٠ إگست ملناليه)                              |
|                                                                                    |
| هاراكست المائد                                                                     |
| داواسكے مقدمه كی فتحیا بی پر فرایا ب                                               |
| ماس دادار کی وجه سے قریباً وید مسال راستر بندرہ کرایک محاصرہ ہم پررا ہے۔           |
| اس كى خبر بھى معفرت رسول كريم صلى السُّدعليه وسلَّم في دى ہے جوعديث بين موجود ہے ؟ |
|                                                                                    |
| اس بات پر كرمديث بس آيا ہے مسيح كانزول بوكا - فرآيا -                              |
| مبوشه أدبر سي لينى أسمان سے نازل موتى ہے سب كى نظري اس كى طرف الر                  |
| ماتى بن الدسب اسانى سعاس كودىكيدكة بن الدوه جيز طدمشهور موم أنى ب                  |
| بس اس لفظ میں ایک استعادہ ہے کمسیح کے لئے السّٰدتعالیٰ ایسے سامان بیداکردیگا       |
| كرببت جلدائس كى شېرت بوگى بېتانچىرىدامرائس نماند كاسباب ريل، ۋاك. مطبع وغيرو       |
| سنظام ہے۔"                                                                         |
|                                                                                    |

قراک تنسراف میں کل چیزی و توگوری نسرایانه ه کل چیزی قرآن شراییه میں موبوری اگرانسان عظمند تواس کے لئے وہ کانی

ي فترايا

" يورين لوگ ايك توم سي معامده كرتے بين اس كى تركيب عبارت السي ركه ديت

ہیں۔ کہ دراز عرصہ کے بعد تھی نئی صرور توں اور واقعات کے بیش آنے پر تھی اس میں استدلال اور استنباط کا سامان موجود ہوتا ہے۔ ایسا ہی قرآن شرایت میں آئیندہ کی صرور توں کے مواد

اورسامان موجود بي-

غض لصر كاحث م

نسدمایا ہموک نہیں کا میکے کدوریدہ دہن سے یا ہے محایا اپنی آنکھ کو ہرطرف اُ تھائے بھرے بکر بغضرامن ابصار ہے بڑمل کرکے نظر کونچی رکھنا چاہیئے۔ اور بدنظری کے اسسباب سے

بچناچاہیئے۔"

ایک دفتہ ایک وافظ ایسے طرز پر تصرت کے سامنے گفتگو کرنا تھا کہ گویا اس کے نزدیک تصرت میں فرقہ و داہید کے طرفدار میں اور اپنے تنہیں بار بار تعنی اور وہا بیوں کا دشمن ظاہر کرتا تھا اور کہتا تھا۔ ک

می کاطالب ہوں۔اس پر مصرت نے فرمایا۔

م اگرکوئی محبّت ادرا ہستگی سے ہمادی بائیں سُنے قریم بڑی مجبت کرنے والے ہیں اور قرآن ادر صدیث کے مطابق ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگرکوئی شخص اس طرح فیصلہ کرنا چاہیے۔

ری امرقرآن شرلیف اور امها دمیث صحیحه کے مطابق ہواسے قبول کرلئے گا۔ اور جوان کے برخلات بوگا اسے مذکر دیے گا۔ توبیہ امر ہماراعین مرور عین مذعاہے ۔ اور عین آنکھوں کی ٹھنڈک

ہروں کے قد توری مدویہ امریک مروزی مروزی

| ہمارا مزمب والبیوں کے برضلات ہے۔ ہمارے مزدیک تقلید کو جھوڑنا ایک اباحت                                                                                                  | 51 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ہے۔ کیونکہ ہرایک شخص مجتہد نہیں ہے۔ ذرا ساعلم ہونے سے کوئی مظالمت کے لائق نہیں ہو                                                                                       |    |
| ماناكيا وه اس لائق سے كرسارسيمتنى ادر تزكيد كرف والوں كى تابعدارى سے أزا د موجائے                                                                                       | _  |
| ۔<br>قران شریف کے اسرار سوائے مُعلم راور پاک لوگوں کے اور کسی پر مہیں کھو لے جاتے ہمار                                                                                  |    |
| المن المراتا المعد المعديد الما يك المنطقة المنطقة المنطقة المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                      |    |
| ، با براه به معلی به اوراسلام کے واسط ایک بیار د بواری - الله تعالی نے اسلام<br>خرب الله تعالی کافعنل بیں اور اسلام کے واسط ایک بیار د بواری - الله تعالیٰ نے اسلام     | _  |
| ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '                                                                                                                                   |    |
| کی حمایت کے واسط ایسے اعلیٰ لوگ پیدا کئے جو نہایت متنقی اور صاحب تزکید تھے۔ آج                                                                                          |    |
| کل کے لوگ جو بگرافے ہیں اس کی وجہ صرف دیری ہے کہ اماموں کی مثنا بعث جھواردی گئی                                                                                         | _  |
| ہے۔ خدانعالے کو دونسم کے لوگ بیارے ہیں۔ اوّل وہ جن کوالٹدنعانی نے خور پاک کیا۔                                                                                          |    |
| اورعلم دیا۔ دوم وہ جو اُن کی تابعدادی کرنے ہیں۔ ہمارے نزدیک ان لوگوں کی تابعداری کینے                                                                                   |    |
| والمه بهت احتصی کیونکه اُن کونزکیدنس عطاکیا گیا تفا اور رسُول اکرم صلی السُّرعلیه وسلّم                                                                                 | _  |
| كے نماند كے قریب تركے ہیں میں نے تؤد سنا سے كدلعف لوگ امام الوحنيف رضى الله عند                                                                                         |    |
| کے حتی میں سخت کلامی کرنے ہیں۔ بیران لوگوں کی غلطی ہے۔ "                                                                                                                |    |
| (از نوٹ بک مولوی شیرعلی صاحب)                                                                                                                                           | •  |
| <del></del>                                                                                                                                                             | •  |
| ایک الہام                                                                                                                                                               |    |
| ایک الہام<br>هاراگست کا فیل کی شیخ کوایک الہام ہوا :-<br>د ماری میں میں البار |    |
| وانح اركي بعض المصائب تنزل                                                                                                                                              |    |
| دا فكم علده نهراس صغه ساتا بم برجه بم براكست من الأي                                                                                                                    |    |
| راهم بعد قا عبراً المحرف المرابع                                                        |    |
| ريدنا مدرا ١٩٠١ مير                                                                                                                                                     |    |
| ٢٩ رانست من منع برقع بوقت مير فرايا -                                                                                                                                   |    |

رسُولِ اللَّهُ كِي قُونِتِ قَدْسِي كَا اتْر مع بختی زندگی وه ب بخوهمه مواگریز مقودی مور حضرت نوشخ کے مقابله میں ہمارے نبی لهصلى التعليه وتتم كي مُربهت تقول يمنى عمرًا تصرت صلى التعليه وستم كي مُرنبايت مُفيد مقى تقور سے عصر میں آپ نے بوٹ برٹ مفید کام کئے۔ انبیار کے اقوال میں ایک اتر ہوتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ قرّت قدسیر رکھتے ہیں۔ قوت دسول الٹر<u>ص</u>یے الٹرعلیہ وسلم میں سیسے نیادہ تھی۔ایک آدمی کوراہ پر لاناکیسامشکل ہوتاہے۔ گرآ مخصرت کے طغیل کروٹوں آدمی راه يراكئ اس وقت ونيايس تنام غابرب كصعفا بلريرسب سعدنياده تعدادمسلماؤل ب ابعض جغرافيه والول في مسلمانول كى تعدادكم كلهى سے يكر معتقبن في براے براے نبوث دے کراس بات کو ثابت کردیا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد سب سے زبادہ ہے۔ كسى بات كااثر وتوطرح برنائم رمتا ب اعتقاداً وتملًا - اعتقادى طور يرسام ىلمان كلمە كجيتبرڭ إلئ َ إِنْكَانتُهُ بِرِضًا يُرْبِينِ اورْعملی طود پرمثلاً سُؤريز کھا نانمنام مسلمانوں میں خواہ وہ کسی فرقہ یا مُلک کے بوں سب میں نہایت قوّت کے ساتھ اُس پر مسل ہوتا ہے۔بدی کے ارتکاب میں سے حجوث اولنا سب سے نیادہ آسان اورجلدی ہوسکتے والاہے۔ کیو کرزا بھری وغیرہ کے واسطے قوت ، مال ، ہمتت ، ولیری جا سیئے۔ مرحمو کے واسط کسی چیز کی صنودت نہیں۔ صرف زبان بلا دینی پر تی ہے۔ باو مود اس کے صحافہ میں معوث ابت نہیں۔ انحضرت کے اصحاب میں سے کسی نے بھی عبوط نہیں بولا۔ دیکھوکتنا برا اثر سے لیکن اس کے مفابل تصرت عیلی کے تواریوں میں دیکھو۔ا پینے نبی کا عین اس كى كفت ارى كے وقت الى كاركر ديا - ايك نے ميں رويے ہے كرأس كو كي فوا ديا - ايك حوارى لہنا ہے۔ ک*رمیسے نے ایسے* نشان دکھائے کر اگر <u>لکھ ح</u>ائیں تو دنیامیں مزمرائیں۔ دمکیمو ہ

کتنا جمُوٹ ہے جرباتیں دنیا ہیں ہوئیں۔ اور بھونے کے وقت سما گبیں وہ بعد میں کیونک ندسماسکتیں۔ وسُول الشّرصلی الشّرعلیہ وسلّم کی دُعائیں سب سے نیا دہ قبعل ہوئیں ہے

#### فبولتيت دُعا كي شرائط مالیا۔" قبولینت وعاکیواسطے بیار شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ تب کسی کے واسطے وعم قبى بوتى ہے شوا آقل يہ ہے كه انتقار بويعنى جس سے دُعاكرا ئى جادى وہ دُعاكر نے وا متقى بهو تقعوى أحسن واكمل طور يرتضرت دسكول الدصلي التعطيه وسلم ميس يا ياجا تا تضارآت مي کمال تقویٰ تقا۔اصول تقویٰ کا یہ ہے کہ انسان عبُودیّت کوچپوڈ کر اکومیّت کے ساتھا ہے الل جاوس عیساکد مکوی کے تختے دلوار کے ساتھ بل کرایک بوجاتے ہیں۔اس کے اورضا کے درمیان کوئی شنے مائل مذرہے۔ امگورتین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک یفنینی برہبی بسنی اللهرى ديكھنے ميں ايك بات برى يا بھى جسے دوم يقنبى نظرى بينى وليسا يقين تونہيں وگر م بهي نظري طور برد بي خيف مين وه امراحيّا يا بُرا بو-سوّم وه امُورشتبه بب ليبني ان بين سشبه به كم شايديد بُريع بحل يس متَّقى وه جے كه اس احتمال اور شقيد سيے بھي بيھے واور نبينول مراتم لوطے کرے جعنرت مُحرکا قول ہے کہ شئبہ اور احتمال سے بیجنے کے لئے ہم دمل باتوں میں سے فوہاتیں بھوڑ دیتے ہیں۔ جا ہیئیے کہ احتالات کا ستر باب کیا جا دے۔ دیکھو بہاہے مخالفو نے اس قدر تائیدات ا ورنشانات دیکھے ہیں کداگراُن ہیں تغویٰ ہوٹا توکھیں دُوگروا نی نہ کہتے ایک کرم بخش کی گواہی ہی دیکھوجس نے روروکراینے بڑھا ہے کی عمر میں جبکہ اس کی موت بهت قریب متی برگواہی وی کدایک مجدُوب گاب شاہ نے پہلے سے مجھے کہا تفار کرعیسلی قاديان ميں بيدا بوكيا بے۔ اور وہ كتصيان ميں آوے كا۔ اور تو ديكھ كا كم مولوى اس كى کیسی مخالفت کیں گے۔اس کا نام غلام احکر ہوگا۔ دکھیو برکسیں صاف پیشگوئی ہے۔ ہو اس مجلوب في كريم بخش ك بابند صوم وصلوة موف ادر ميشرسي بولف برسينكوا ادمیوں نے گواہی دی مبیسا کہ اناکہ اوام میں مفعنل درج ہے۔ اب کیا تقوی کا بہ کام ہے۔ کہ اس گواہی کو جھٹلایا جا دھے تقویٰ کے مضمون برہم و ککه رسینے تھے اس میں ایک مصرعہ الهامی درج ہوا۔ وہ تشویہ ہے۔

ہراک نیکی کی جو یہ اِٹقا ہے ، اگر پہراری سب کیے رہا ہے اس مي دومرارم عرد الهامى ب يجهال تقوى نبين وال حسنه صند نبين اوركو في نيكى نيكى نهين الدنعالي قرآن شراين كالعرليث من فرانا المعد هُدنَّاى لِلْمُتَّقِينَ قرآن محى ان لوگوں کے لئے بدایت کا مُوجب ہوتا ہے جو نقوی اختیار کریں ابتدا میں قرآن کے دیکھنے والول تقوى يبسكة جبالت اورسد اودبخل سعة ذأن شرلعب كونه ديكيس كمبكه فورقلب كاتفوى سافة لے كومدق نيت سے قرآن شرايف كو بيھيں۔ . دُومىرى شرط قبولتىت دُغا كيواسط يە ئىنى كىمس كيواسط انسان دعاكرتا بو-اس ك الصُول مي ورومو- أمَّنْ يَجِينِبُ الْمُضْطَرَ إِذَا مَعَالُهُ. كُ تیری شرطیب کروقت اسفی میسراوسدایسا وقت کربنده اوراس کے رب میں کچھ صائل مذہو۔ قرآن شرافی میں جو البلة القدر كا ذكر أباب كرده بزار مهينوں سے بہتر ہے۔ یہاں لیلتالقدر کے تین معنی میں - اقل تو بیکروضان میں ایک رات لیلت القدر کی موتی ہے۔ وقع میرکدرسول الله صلی الله علیه وسلم کا زمانہ بھی ایک لیلتہ القدر مفالینی بخت جبالت معانى كاريك كوه زادين إجبكه الكركا نزول محاكيونكرنبي ونيايس أكيلانهيس أنا بلكه وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں ملائکہ کا نشکر ہوتا ہے۔ جو ملائک ایث ا پنے کام میں لگ مباتے ہیں ۔ اور لوگوں کے دلوں کونیکی کی طرف کھینچے ہیں۔ سوم البلة القدم انسان کے لئے اس کا وقت اُسنی ہے۔ تمام وقت بکیساں نہیں ہوتے۔ بعض وقت رسُول اللّٰ صلی التعطیروللم عالنُشُر کو کہتے کہ احصالیاعاتشہ لینی اے عائشٌ عجد کو راحت وخوشی بہنیا اور لعض وقت آپ بالکل دُعامیں مصرون ہونے بعیسا کہ سعدی نے کہا ہے۔ وقق چنیں اورے کہ بجرس ومیکائیل پردافقد در مگردنت باضعه زینب درسلف مناجناانسان خدا كے قريب آتا ہے۔ يرونت اسے نياده ميسر آنا ہے۔ پِیَتَقی مشوا بیہ ہے کہ گِوری مّدِت وُعا کی جامیل ہو پہاں تک کہنواب یا وی سے اللّٰہ لغالج

تغروسے محبّت واخلاص والے كوجلدى نہيں چاہئے۔ بلكہ صبركے ساتھ انتظار كرناچا ہيئے۔ دالمكم جلده نبر۲۳ صنی ۱۳-۱۱۱ پرچ ۱۳ بگست کمشنگ ام ما معر اكست المالية ياس ك قريب ايك دن عزت في ايا "ہم نے رویاد میں دیکھا ہے کہ ایک شخص نے تھے کی ہے اور اُس پر کی طاحے کراہے ایک صاحب جن کے خاندان میں بیری مریدی کاسلسلہ مقت سے جلا آنا ہے اور مبزاروں اُن ك ثريد بي اوروه خود بھي پيرينے۔ كراب ان ميليىلوں كو ترك كر كے اس سلسلد الهيدس شامل بي انهوں نے حضرت کی ضدمت میں وض کیا کہ زمانہ پیری میں ہم لوگوں کی اکٹر جھوٹی کامتیں مشہور متر ادربست لوگ ہمارے مُریداورمعتقد سے میں نے ایک دنعدایت بھائی سے ذکر کیا اور دل می کی بارتظره گورا كه جمادسد والدصاحب كى بوكرامتين سفهودين وه بعى اس طرح كى بول كى جس طرح كى بمارى بين ـ بهرم في سوچا كشيخ عبد القادار جيلاني ود درس يدرون كالبي يمي مال بوكا يزمن ير اسى خيال مين ترتى كرا موا قريب تفاكر ومول السمال الدعليد وسلم يريعي بكُفُان موجانا اورمعاذا لسُر خدا تعالیٰ کابھی انکارکتا کوش قعمتی سے مجھے آپ کی نیارت نعیب ہوئی۔ اورسی بل گیا۔ اس برحضرت افرس نے فرطیا:۔ حفوتے ولی "بیشک ان گدی نشینول اوراس قسم کے پیروں کے ایمان خطرہ میں ہیں لیکن اس

سم کی حبُونی کرامتوں کے دکھلانے والے اور حبُونی کرامتوں کے مشہور ہوجانے سے بیا میجهنهیں بخالنا بیا شیئے که مرب جھوٹے ہی ہیں۔اور تمام سِلیسلہ اولیاد کا اور بردرگان وین کا امكّارى ا ورفريب برمبنى تقابلكه ان تعجُولت وليول كا ويؤواس بات كاثموت سه ـ كم میں سیتے دلی ہی حرور ہیں کیونکہ جبننک کوئی سختی بات نہ ہو تب کک کوئی جھوٹی بات نہ

بنائی جاتی مشلاً اگر وُنیا میں ستجا اور اصلی سونا مذہوتا توکیمیا گرکھی جُمُوٹا سونا مذبنا تا۔ اگر سبتج ہمیرہے اور موتی کا نوں سے مذہ کلتے توجھُوٹے ہمیرہے اور موتی بنانے کاکِسی کوخیال مذہب اِ ہونا ان مجُمُوٹُوں کا ہونا خود اس بات کی ولبل ہے کہ سیتے ضرور ہیں۔"

> ۲۸ اگست ان اول کی منع کوهنون نے زیالکہ اگریزوں کے متعلق بیشکوئی

"ہمارے مخالف دوفقیم کے لوگ ہیں۔ ایک تومسلمان مُلاَ مولوی وغیرہ - دوسرے عبسائی انگریز وغیرہ۔ دونوں اس مخالفت میں اور اسلام پر نامجائر جھلے کرنے میں زیادتی کرتے

ہیں۔ آج ہمیں ان دونوں قوموں کے متعلق ایک نظارہ دکھایا گیا اور الہام کی صورت پر ابوئی گرامچھی طرح یادنہیں رہا۔ انگریزوں وغیرہ کے متعلق اس طرح سے تھا کہ ان بیں بہت لوگ

مِي جوسيًا في كى قدر كري كم اور مُلا مولولول وغيرو كم متعلق يد مفاكداك مين سع اكثر كى توت مسلوب بوكسى مع "

ومعا كاطسريق

وعاكم منعلق ذكر تفا وفرمايا

وق سے کا در کھا۔ مربیہ انسان انسان کے انسان کے انسان کے اللہ انسان کے اللہ اللہ کہ انسان اسٹوک دعاؤں کے البساتی کے انسان کو نر مسٹوک دعاؤں کے البساتی بھے پڑے کہ اُن کوجنتر منترکی طرح پڑھنارہے اور حقیقت کو نر پہچانے۔ انباع سنت ضوری ہے۔ گر الماش وقت بھی انباع منت ہے۔ ابنی زبان میں جس کوتم خوب جھتے ہو۔ دُعاکرہ۔ تاکہ دُعا ہیں ہوش ببدا ہو۔ الفاظ پرست مخدُول ہوتا ہے جنتی قت کو بادُ۔ پرست بنا چاہئے۔ مگر طبیقت کو بادُ۔ پرست بنا چاہئے۔ مگر طبیقت کو بادُ۔ برست بنا چاہئے۔ مگر طبیقت اور فہم ہو وہ عربی میں برطبے "

فقد فشي كمتعلق ذكرايا- فرايا-

| خقه نوشي                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| "اس كاترك الجهامي ايك برعت سے منسے أواتى ہے ممارے والرصاف                               |
| وُم اس كمتعلق أيك شعر إينا بنايا بوا راعه كرت من بصاس ساس كى بُل فى ظاهر وق الم         |
|                                                                                         |
| ارتمبرانوا بر                                                                           |
| ایک رویاد                                                                               |
| سوایا۔" آج ہمنے معیادمیں دیکھاکہ اللہ تعالیٰ کا دربارہے ادر ایک مجمع ہے اور اس          |
| ن تلوارد ل كا ذكر بهور إسب تومين في الشداعالي كومخاطب كرك كها كدسب سع بهمتر             |
| ورتیز تر و قلوارہے ہونٹری طوار ممرے پاس ہے۔اس کے بعد ہماری آنکھ کھک                     |
| ئى اور كېرېم نېيى سوئے كيونكر كِ <b>كون كوكيون ك</b> ېرېش نواب د كيموتواس كے بعدجها نتك |
| وسك نهيس سونا جا سيد اور الموارسيم بهي حمد مهد مهد مهاس دقت اين مخالفول ي               |
| بلار سے بیں جواسانی حربہ ہے۔"                                                           |
|                                                                                         |
| فلسفى اورنبي                                                                            |
| ترايد" فلسفى دونبى مين ميد فرق سے كوفلسفى كتاب كدخدا بونا جا سيتے تنبى كبت              |
| ب خدا ہے فلسنی کہتا ہے کہ دلائل ایسے موجود ہیں کہ خدا کا دجود صرور مہونا جا ہیے۔        |
| بى كتاب كرس نے فود خداسے كام كمباس، اور مجے اس نے بعیجاب اور ميں اس                     |
| ى طرف مع اس كود يكدكر أيا مول " ( الحكم جلده فبرس صغه و برج واستمبرك الله)              |
| <u> </u>                                                                                |
| دائری دکن اریخ نبین،                                                                    |
| نبى بخس بناوى كاذكراً ياسے كداس فے تعليم موضح كا دعوى كيا اورايك اخبار يكافئ كا اداو    |

یاہے وس پرصرت اقدس نے فرمایا۔ \* بعض لوگ انبیاد اور مرسلین مِن الله کی کامیا بیول کو دیکھ کریہ خیال کرنے ہیں کہ شابد ان لوگوں کی کامیا بی بسبب ان کی لفّاظیوں اور قوتٹ بیانیوں اور فصاحتوں اور بلاغتوں ہے ہے۔ آوُسم بھی ایسا ہی کریں۔اور اینا سِلسِلہ جالیں۔ مگروہ لوگ غلطی کھاننے ہیں۔انبیا ک کامیابی بسبب اس تعلق کے ہوتی ہے۔ جوان کا خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اوم سے لیکر أجتك كسى كونقوى كے سوا فتح نہيں بوئى -نتح کی تعی خدا کے انتظامیں ہے۔ نتح صرف اُسی کو ہوسکتی ہے جس کا بحر نقویٰ میں سہے برم كريد انقوى كا يُودا فائم بوجائد توأس كمسائة زمين وأسمان أله سكت مين" ( داری) مسلمالول برافسوس فتمايار مسلانون پرافسوس سے كە أنهول نے بدتو مان لياكد المرى زماند كے بهود يى مسلمان ہوںگے۔ پر بیر مذانا کہ اُنٹری نیا نہ کامسیح بھی انہیں میں سے ہوگا۔ گویا ان کے ندديك امت وحريه مي صرف تمربى ره گياسى اورخر كھي بھى نہيں " كى نے ذكركيا كەنى بخش بالوى كها بے كى مولوى عبدالكريم صاحب اپنے خطبول بين مزرا اصب کے متعلق بوا غلو کرتے ہیں اوراسی پر مرفاصاحب نے سمے لیا کہ ہارا درج بوا ہے۔ فترماياء "براين احميهك زمانه مين مولوى عبد الكريم صاحب كهال تحقة اس مين جو كجه التد تعالى نه كها بحد قل ان كنت م تحبون الله فاتبع م في حبب كمالله اور آنتَ مِنْ بَهُ نِلَةٍ توحیدی و تف یدی اور" تیرا مخالف بهتم بس گسے گا" وغیرہ مولوی عبدالکریم صاحب

س عمقابل ميں كياكم كتے ميں يوخدانے كماہے"

فسرياي - " انبياً ك كام من الفاظ كم بوني من اورمعاني بهن." نستهایا به چس قدردُمائیس بهمادی قبول بو یکی بیس ده یا نیج بزارسے کسی موست بیس کم نہیں " شبطان مسيح موعود کے انقول بلاک بوگا فتسوايا ومشبطان في وم كومار في كالمنصوبهكيا تفا اوراس كا استبصال حيالا تقالي شيطان في خداس مهلت ميابى اوراس كوفهلت دى كئى الى يَدْمِا لدَيْ تَسْا تَعْلَقُم لِببب اس فبلت کے کسی نبی فے اس کوقتل ندکیا۔ اُس کے قتل کا وقت ایک ہی مقرد تفاکہ وہ مسيح موعود كے فاتمت مع نسل بو-اب كك ده واكودل كى طرح كيرنا را ہے ليكن اب اس کی ہلکت کا دفت آگیا ہے۔اب تک اخبار کی قلّت اورا شراد کی کثرے تھی لیکن شیطان بلاك بوكا اوراخيامى كثرت موكى اوراشرار يُوش صيجارون كى طرح دلبل بطور نو سك ره [امبائیں گے۔" فسمایا۔" اعمال دوتسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جوبہشنت و دوزخ کی امید وہیم سے بوتے ہیں اورووسروہ بوطبعی بوش سے مونے ہیں۔ دو بانیں مسلمانوں میں طبعی بوش سے طور مر اب تک وجود ہیں۔ایک سُور کے گوشت کی حُرمت بخاہ مسلمان کبیسا ہی فاسِق ہو سؤر كے كوشت برصرور غيرت و كھائے كا اور دوسرے حرمين شريفين كى عزّت بهي وجب كركسى قوم كوج أت نهيس موسكتى كرح مين بريا تقد والني كى دليري كرست " اں بات کا ذکر مجا گرنیجری لوگ شیطان کے ہونے کے مُنکر ہیں۔ حضرت نے فرمایا ،

## بخدا کی بانوں براہمان

"انسان کواپنی صدسے تجاوز نہیں کرنا بھاہیئے۔احقّ بالامن وُہی لوگ ہیں ہوخے۔ اک

باتون برايمان لات بين اوراس كى مائيت وطبقت كوسوال يخشداكرت بين اب وبجعو

جارجيزي غيرمرئي ميان موئي مين مقدا - ملائك ارداح - شيطان ييعاله جيزي البدرك

ہیں۔ پچرکیا دجرہے کہ ان میں سے خدا اور رُوپے کو تو مان لیا جائے ادر ملائک اورشیطان کا انکار کیا جائے ۔ اس انکار کا نتیجہ تو رفتہ رفتہ حشراجسا دکا انسکار اور الہام کا انکار اور

خداکا انکارہوگا اور ہوتا ہے۔بسامرتبہ انسان نیکی کا اُدادہ کرنا ہے گر اسے جذبات کہاں۔

کہاں لے جاتے ہیں۔ادر باوجودعنل ادر سحجہ کے بے اختبار سا ہوکونستی و فجود میں گرتاہے پرکشاکش کیا ہے خدانے انسان کواس مُسا فرخانہ میں بڑے بڑے وی کے مرابھ بھیجاہے

مِامِیْ کریدان سب سے کام لے"

(المسكم جلده نمبر المماصغرال برجير محامِتمبر المثاليل

التمبركنية

غيرول كي بيجي نساز

مستدعبدالله صاحب عرب في موال كياكه عن البين كلك عرب مين جانا بون وال مين مستدعبدالله صاحب عرب في موال كياكه عن البين كلك عرب مين جانا بون وال مين

ان لوگول کے پیچھے مماز پڑھوں یا نہ بڑھوں ؟

فسساية معدقين كيمواكسى كي بيجي نماز نريط عور"

غَم ب صاحب نے عرض کمیا وہ لوگ حضور کے حالات سے واقعت نہیں ہیں۔اوران کونبلیغ نہیں ہوئی .

فتسرايا "ان كويهل نبليغ كردينا بهربا ده مصدّق موجاً من كي ما مكذّب "

غرب صاحب نے عرض کیا کہ ہمارے ملک کے نوگ بہت سخت ہیں اور ہماری قوم شیوسہے۔ میں میں میز قرق میں میز میں ان السمال میں جمہ سرور مام مارو میں اس کے میران المام

مدمايات تم خواكم بنو-المند تعالى كم سائد جس كامعا طرصات بوجائ الند تعليا

أب اس كامتولى اورمتكفل بوما ما بد"

اب اسلام كا منتب بيسك كا

فترایا۔" آج کل تنام خامب کے لوگ جوش میں ہیں۔ عیسا کی کہتے ہیں کراب سادی دنیا میں خرمب عیسوی پھیل جائے گا۔ برہم و کہتے ہیں کرسادی دنیا میں بریموؤں کا خرمب سے یل جائے

اور ارتبر کہتے ہیں کہ ہمادا مذہب سب پر غالب ا جائے گا۔ گرید سب جھٹوٹ کہتے ہیں یف ا تعالیٰ ان بین کسی کے ساتھ نہیں۔ اب دنیا میں اسلام کا مذہب کھیلے گا۔ اور باقی سب

غامب اس كے أكے ذليل اور تقير بو جائيں گے۔"

فسّدایا۔ جوبات ہماری سمجھ میں ند آوسے یا کوئی مشکل بیش آوسے تو ہمالاطراق بہ ہے۔ کہ ہم تمام نیکر کو بھوڈ کر صرف دُعامیں اور تضرّع میں مصرُون ہو جاتے ہیں بنب وہ ہات حسل

ہوجاتی ہے"

فسر میار" افسوس ہے کہ لوگ جوش ادر مرگری کے ساتھ قرآن مشر لیف کی طرف توہر نہیں کرتے جیسا کہ دنیا دار اپنی دنیا داری کیا ایک شاہر اپنے اشعار پر غور کرتا ہے۔ ولیسا بھی قرآن شرایی پرغور نہیں کیا ساتا۔ بقالہ میں ایک شاعر مقا اس کا ایک دلوان ہے۔ اس نے ایک دفعہ ایک

بعرعه کها صباحث دمنده مع گردد به وی<sup>د</sup> گل بگر کردن

مگرددسرے مصرعہ کی نلاش میں برابر چھ نہینے مرگردان وحیران مجرتا رہا۔ بالا ترایک دن ایک بزاز کی دوکان پر کیڑا تو بدنے گیا۔ بزاز نے کئی تھان کیڑوں کے لکا لے۔ پر اس کو کوئی پسند مذایا۔ آمز بغیر کھی ترید نے کے جب اُٹھ کھڑا ہوا۔ تو بزاز ناراص ہوا۔ کہ تم نے استے تھان کھلوائے۔ ادر بے ف المة لکلیف دی۔ اِس پر اُس کو دوس اِمصرعہ سے جھ گیا۔ اور اپنا شعر

اس طرح سے پُورا کیا۔

ے صبا شرمندہ مے گردد <del>برائ</del> گل گلکردن کرزخت ننٹی را مَاکرد وَبَوُانست تَرکردن میں ترمند میں نام معمود کی از مرط الکر تنزین میں ساگل کی ہمیں ترین

جس قدر محنت اس نے ایک مصرحہ کے لئے اُکھا ئی۔ آئی محنت اب لوگ ایک اُیت تسرآنی کے سمجھنے کے لئے نہیں اُکھاتے۔ قرآن جوام رات کی تقبلی ہے اور لوگ اس سے پیخر ہیں "

دالمكم بلده نبره اسفه ا پایچد ۱۲ متمرسانها،

۱۱ ستمبرننگ میست موغودی سیجائی پرزمانه کی شهادت

اً سلام کی موجودہ معالت بخور بتا رہی ہے کہ خطانعائی کوئی میلیسلہ ابسیا فائم کرسے ہو

اس کوائن مشکلات سے نجات دھے۔ زیرک اور دانشمندانسان کے لئے کیا یہ کا فی نہیں ہے۔

ارجب زمین پرنیاری ہے تواسمان پرکوئی نیاری نہ موگی ؟ کیا مخالفول نے اسسام کے میت ا

نابُود كرفي مي كوئى كمى تيمورى سے - پادريوں كى طرف ديكھوكه انہوں نے كس قدر زور لگايا مع

ان لوگوں کے اماد ہے ہیں اور ان کے نزدیک دہ امن جس کو بیرامن قرار دیتے ہیں اس وقت میں کمر سروں میں میں میں میں اس میں شند میں میں میں اس میں اس

ت الجم بوسكتاب كه اسلام كاستيصال بوجاو هي بيوشخص قرآن شربين كوالتُدنّع الحاكي سيم من المراجع المراجع

طرف سے مجھتا ہے۔ اور دسُول النّدصلی اللّٰدعلیہ دمِلْم کوخلا تُنحالیٰ کا سیّجانبی مانیّا ہے۔ اسے مجھنا یہ میٹرک بندان زالل فرچے دیں کی بہندا کا ذکتے ہے کہ کا تعالیٰ کا سیّجانیاں کی ہے۔ رکا اُکا کہ کا مذاہد سیارے

چاہیے کہ خدانعالی نے جو بہ وعدہ کیا تھا کہ ِ إِنَّا لَحْنُ نَذَ لِنَا الدِدِّ حَحْرَ وَإِنَّا لَـهُ لَحَى الْخ کیا وہ اس وقت ان بے جاتملوں کے دفاع اور فرد کرنے کے لئے اس صدی کے سریہ

اپنی سنت قدیمہ کے موافق کوئی آمہانی سلسلہ نسائم مکرتا ؟؟؟ ادر پھر قرآن نفریف میں جبکہ

بيصاف فراديا مهدكم إنَّ سَمَّ الْعُسُودُيدُ وَكِيا صرورى مَد تقاكم ال تنكيول كى جن

مين آج اسسلام مبتلاهد انتهابوتى ؟ اور أبركي مالت بيدا بوتى ؟ ضرور تفاجينا في ال

نے ایسا ہی کیا۔

یراکسی باتیں ہی کدان برغور کرنے سے صروری طور بر سمے میں آناسہے۔ کداس صیبت اور ننگی کے دقت صرور اسمان پر ایک سامان ہوجیکا ہے اور تیاری ہورہی۔ وقت قريب سي كداسلام اپنى اصلى حالت اور صُورت ميس نمايال جواوروكل الكِله تناه بوحائين بندا تعالى كى مُنتت قديم من سے يدام رسى كدوه ظاہر نہيں فرمانا جبتك اس کا دقت نه آجائے۔ گراس وقت تک ہم دیکھتے ہیں کہ تخریزی ہورہی ہے۔ اندرُونی عصارُب کوہی دیکیھوکہ وہ کمیا رنگ لارہے ہیں رمُسلمانوں میں وحدیث نہیں رہی ہو کامیابی كالصل الاصُول ہے ينوارج شبيعه الگ بين حنبكي شافتي - مالكي صَفَى الگ بين حِمُونيول اور مشاريخ بن الك الك نفرقه مشروع ب عبياكتيشتى نقشبندى سهروردى فادرى وغير فرتول سيمعلوم بوناسے- ہرا يك ان فرقه والوں بيں سے بجائے خود برخيال كرتا ہے کرّنا ہوگا کداب اسی کا فرقہ کامیاب ہوجائے گا۔ اور با تی سب کا نام ونشان مٹ جائے گا ختفی کہتے ہوں گے کرسب صفی ہی ہوجائیں گے ۔ رافضیوں کے نزدیک ابھی رفض ہی کا و مانہ ا موگا۔ وتود کہتے ہوں گے۔ کرسب وجودی ہی ہوجائیں گے۔اصل میں بیرمب جھوٹے ہیں۔ کیونکہ یہ بانیں ضدا تعالے سے استمراج کرکے تونہیں کی جائیں بلکہ اینے واتی اورسطی خالات بیں کوئی شخص خدانعالی کے الادہ تک نہیں بہنجا۔خدانعالے کے اوادے دہی بين بوذران شريف سے نابت بيں يوطكم اس دفت كناب الله ير اندردني يا بيروني طوري لياكياب بوقرت اسظلم كانتقام يعفدالا اوركتاب التركي حبلال اورعظمت كوظ نے والا ہوگا دہی منداسے نائیدیائے گا۔ اوراسی کی کامیا بی خداکے مصورسے مقدّد جواس فلم کی اصلاح کرے گانواہ اس فرقہ کا کوئی نام ہواگر وہ فرقہ دین کے لئے غیرت دکھتا اوركتاب الله كى عرّت كيليم ليني ننك ونام كو كهونا ب تواس وقت ايك لذّت اورلهبيرت ما تقنود بخودروش موجائے گائے كريمي خدا تعالى سے مدديا فترہے بوكھ اس زمانديں بعيلا بواسع اس كى بابت كيه ند بُوجِيعة - بهت سعة يورا ور في كُوم كرنفب ذنى كراست

ہیں۔اور ایک خطرناک سازش استسلام اور نبی کریم صلی النَّدعلیہ وسلّم اور کتاب النّد کے <u> خِلاف کی جاتی ہے گریہاں کچے فی</u>کر ہی نہیں۔ اندرُو نی مفاسد نے مخالفوں کو موقعہ د دیا ہے کہ وہ متاع اسلام کے اُوٹ لینے میں دلبر بوجائیں۔ میری دائے میں اندرُونی مفاسد میں سے بہت کے حصر عُلماء کے باعث سے سوا ہوا ہے اور کیرصتہ اُن لوگوں کی خلطیوں کا ہے ہوا ہے آپ کو موتِد کہلانے ہیں اور انہو نے بڑی خشک نفاظیوں کا نام اسلام رکھ تھوڑا ہے اور ذرا بھی آگے نہیں بڑھنے۔ انہو ویکھے رہ گئی ایں اور آگے نہیں ایں گویا ہو کچھ اُن کے ہائے میں ہے وہ زِرے قِصّے اور کہانیا ہی ہیں جن میں عین تن کی روح اور زندگی کا کوئی نشان بانی نہیں ہے۔ دوس لفظوں مِن يُون كَهوكدانهون في اسلام كايد مغز اورضاصه دنيا كے سامنے بينن كيا سے كه حرف قِعتول کی بیروی کرواور کھے نہیں جستغدر نظ کم اسلام پر کیا گیا ہے۔اس کی نظیراہنے رنگ میں بہت ہی کم ملے گی کیونکراستام ہی ایک ایسا مذہب تفاا ورہے جو برزماند مين زنده مديم ب كهلاسكتاب كيونكراسك انشانات مرده مدابيب كاطرح بيجيم نهبين ده كي حبكه اس كے ساتھ ہروقت رہتے ہیں۔ مگران خشک موجدوں نے اس كو بھى مرده غزابرب كے ساتھ ولانے كى كوشِيش كى جبكرائ كے انوار وبركات كوابك وفت خاص تك محدُود كرويا -ابتدامين جب اس فرقد في سري لا توبعض طبيعت رسا والي بعي أنكه ياس تت من مكركسى وخيال بيبانه مواكران كالغيلاتو براال كرك ديك كدان ك ياس ہے کیا ؛ بہب خوب خورا درفیے کرسے اُن کی ثلاثنی لی گئی تو اُخر بہی نکا کہ ان کے یاس بجُز رفیع یدین یا آمین بالخبر یاسیندریا تف با ندھنے کے اور الیسی ہی جند مُرز کی با تول کے اور کھنہیں۔اوروہ اسی پر زور دینے رہے۔مثلًا الم کے بیچے فاتحه ضرور بڑھنی جامیئے قطع نظراس کے کہ اس کے معانی پراطّ الاع ہویا نہ ہو۔ مختّ بین قریباً جین برس تک اپنے دسائل

مِن انہیں مسائل پر زور دیتا رہا بیکن آخر ماصل یہی نیکا کہ اس پُرگوئی میں کوئی روشت نہیں ہے۔ اور آخران تیز زبانوں کی مُنہ زوری آئمۃ ادلعہ کی تحقیر ونذلیل تک منتی ہوتی ہے اکمیّر ادلیجہ برکت کا نشان کفتے

میری دائے میں اُ مُر البعہ ایک برکت کا نشان مصدان میں رُوحانیت مقی۔ کیونکہ روحانیت مقی سے شروع ہوتی ہے اور وہ لوگ درتفیقت متقی سے اور وہ لوگ درتفیقت متقی سے اور وہ لوگ درتفیقت

سے ڈرسنے تھے۔ اور اُن کے دِل کِلابُ الدّنیاسے مناسبت نہ رکھتے تھے۔

یاد رکھویہ تفوی بڑی ہے۔ نوارق کاصدُور بھی تقویٰ ہی سے بونا ہے۔ اوراگرخوارق ندمی ہول ہی ہے بونا دولت ہے کہ اس کے صاصل ہونے سے انسان خدا تعالیٰ ہے۔ تقویٰ ایک ایسی کے ماصل ہونے سے انسان خدا تعالیٰ کی مجتب میں فناہو کو نقش ویود ہی منہ کرنفتن ویود ہی منہ کی وصدت ویود تھی جس میں لوگوں نے غلطیاں کھا کرکھے کا کچھ بنا لیا ہے۔ یہ کیا دین اور تقویٰ کا میں اور تقویٰ کرنے کا کچھ بنا لیا ہے۔ یہ کیا دین اور تقویٰ کرنے کا کھی اور شوئی کرے۔ اس سے بڑھ کرکھیا گئت اور شوئی ہو کہ اسان اور بیچارہ بندہ ہوکر ضوائی کا دعویٰ کرے۔ اس سے بڑھ کرکھیا گئت اور شوئی ہو کہ اسان اور بیچارہ بندہ ہوکہ شاہدے اور ضوائے ہمید اور امراز کا جانے کا متمیٰ کا منہ کیا کہ کا منہ کی کا منہ کا منہ کا منہ کا منہ کا منہ کا منہ کی کے منہ کا منہ کیا کی دعوی کی کرنے کا منہ کی کا منہ کی کا منہ کی کو منہ کا منہ کی کرنے کی کرنے کا منہ کی کا منہ کا منہ کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کر

وجؤدى فرقه

و مُود اول کی مثال الیسی ہے۔ جیسے ڈاکٹرانسان کی تشزیح کرنا ہے اور اس کے دلا گردہ و مِکر کے بعید معلوم کرتا ہے۔ اسی طرح پر وَجُودی نے خداکا بعید معلوم کرنے کا وَمُو کیا ہے۔ مالائکہ یہ نری غلطی اورگئشاخی ہے۔ یہ لوگ اگر خدا تعالیے کی عظمت وجرُوت سے افرینے دالے ہوتے۔ اور اُن کے دل میں خداکا ٹوف ہوتا تو اُن کے لئے صوف لَاتُ لَادِیکُ اِللّٰ اللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ ا

ے ہے آ گے ہی جلاجا دے قوحیا اس کا نام نہیں ہے۔ ویُودی مذہب والوں نے کیا بنایا۔ انہوں نے کیامعلوم کیا ہوہم کومعلوم ند کھا ؟ بنی نوع کوانہوں نے کیا فائدہ پہنچایا ؟ ان ساری با توں کا جواب نغی میں دینا پڑسے گا۔ اُگرکوئی ضداور بهدف مصے کام ندلے تو ذوابتا لیے توسہی کہ خواتو مجتن اور اطاعت کی راہ بتا تا ہے چنانچ نود قرآن شريف ميس اس في فرمايا ہے- وَالَّدِيْنَ المَنْوَا اَشَدُّ حُبَّادِينَهِ اور فَاذَكُوهِ الله كَيدَ لَيدُكُمْ المَاءَ كُمْنَةِ بِهِركِيا وُنيا مِن *كبهي يهي بؤن*ه كه ببطاباب كي محبّت ميں فن ا**مو**كر خود باب بن جافے۔ باپ کی مجتن میں فنا تو ہوسکتا ہے۔ گریہ نہیں ہوسکتا کہ باپ ہی ہوجا وسے۔ یاد رکھنے کے قابل بات سے کہ فنادنظری ایک الیبی شئے سے ہومجنت سے صرور پیدا ہوتی ہے نیکن ایسی فنا ہو در تفیقت بہانہ ننا کا ہواور ایک حدید وثجو د کے بیر النے کا باعث سے کرمیں ہی ہوں، بیر مسک نہیں ہے۔ جن لوگوں میں نقوی اور اوب ہے اورجنہوں نے لاکقٹ ماکیس کک بدھ عِلْمَ یر قدم ماداسه وه محه سکتے ہیں کہ وبؤدی نے ہو قدم مارا ہے وہ حدا دب سے بڑھ کرہے پیسیوں کتابیں ان لوگوں نے کھی ہیں۔ گریم پوسیستے ہیں کہ کیا کوئی دیجُودی اس بات کا ہواب ے سکتا ہے کہ واقعی ویودی میں ضدا ہے۔ یا تصور ہے ؟ اگر خدا ہی ہے۔ تو کیا یہ منعف اودید کمزودیاں ہو آئے ون عابرحال دمہتی ہیں بہ خدا تعالیٰ کی صفات ہیں۔ ذرابیجہ ، **نومٹ**۔ بناتے توکیاخاک اُسلط خزابی میں مڑگئے ۔ کیا احتیابونا کہ اگربہ وتُودی بجلئے وحدت و**جُود** لے کثرت ویجود کا بھتیدہ رکھتے۔ اورخدا بننے کی کوشیسٹ نہ کرتے بلکر سیسے بننے کی کوشیس کرتے تاکہ پرشرکھیا جودنيا مير كيميل وبالمسيح كجية تومثتنا اوربه كروثر لوكول بين سيرجو دائمك ديينا المسيع يكارت جي كسي كي تواتكم مُلتی کدونیا میں کتنے مسیح ہوبیکے اور بیں اور ہوں گے ۔اور قرآن کیم نے اس ٹنرک انٹم کو توڑنے کے لئے سيح ابن مريم بننے كا دروان كھول ديا ہے جينائي سورة تحريم كى آخر كى آيات بوضائت تمام كه رہى ميں كديس

فلينس ايك بئ سيح تفا گروشول الدصلى الترعليد وتم كم تبعين ميں سے سالے بخشين مسيح ابن مرم بوسكة إلى

له المبقرة: ١٦٧ على البقرة: ٢٠١ عله بني اسرائيل: ٢٠٧

یا بوی بیمار بوحاوے تو کیے نہیں بنتا اور سمھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا مواوے۔ مرفواتعالیٰ بياسے توشفا دے سكتاہے معالاً كمدورُودى كے اختيار ميں بيدامر نہيں ہے ليعض وقت مالى ضعف اورا فلاس سننامًا بي بعض وقت كُنّاه اورفسق وفجور بي ذوتى اوربي شوتى كامرج مومانا ہے توکیا خدا تعالی کے شامل صال بھی یہ الكور موتے ہیں؟ اگر خدا ہے تو بھراس کے سارسے کام کن فیکون سے ہوئے جا مئیں حالا کھ بہ قدم تدم پرعابڑ اور محتاج کھوکریں کھاتاہے۔انسوس دیُودی کی مات برکہ خدا بھی بنا بھراس سے کچھ نہ ہوا۔ بھر عجب تریہ ك كرييضا أى اس كودوزخ معنهين بجاسكتى -كيوكرخدا نعالى فرماتا ب- من آبينكن فينقال َ ذَلَةِ شَكُ يَرَكُمُ يِس جب كوني كُناه كيا تواس كاخميازه بعِكتف كے ليئے جہنم ميں جانا براا۔ اور ساری خدائی باطل ہوگئی۔ وجُودی بھی اس بات کے فائل ہیں۔ کہ فَدِنْقُ فِي الْحِندَّةِ وَفَرْدِيْنَ اللهِ فی السّعیدی جبکه وال محی انسانیت کے تجسم سنے رہے۔ تو پھرالیسی نفول بات کی صابحت سى كىيا<u>، ھ</u>ىجىس كاكوئى نتيجەا درا ترظا ہر نەم بواغ ض يەلوگ بى<u>ر</u>ىسە يىباك اور دلىر بونىغى بى اود یونکداس فرقه کانتیجرا باست اور بے قیدی ہے۔ اس لیے پر فرقہ بڑھنا جا تاہے۔ لآہور حَلَنده مِهِ شِيَّارَ لِوراصْلاع مِين اس فرقه في إينا زبربهت پھيلايا ہے فوركركے اس كے نتائج پرنظسر کرو بجر اباحث کے اُور کچیمعلوم نہیں دیتا۔ یہ لوگ صُوم وصلوۃ کے یا بند نہیں اور بوبعی نہیں سکتے کیونکر خداسے ڈرناجسس پر نجات کا مدار اور اعمال کا انحصار سے وہ ان میں نہیں ہے لیف بالکل دہراوں کے رنگ میں ہیں۔ غوض میں تئیج کتیج کہتا ہوں کہ بیزفتیہ بھی منجعلہ ان فِتنوں کے بچ اس وقت ب<u>ھیل</u>ے ہوئے ا بیں ایک سخت فِتنہ ہے۔ حس نے نِسِت و فبور کا دریا**حیلا** دیا ہے۔ اور اباحث اور دہر تین کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اگر صحابر کرام رضوان المدعلیهم اجمعین اس وقت زندہ ہوتے۔ تو

وه ان كوديكه كرجيران بوتے كديداسسلام كهاں سے آيا۔انسان كوكسى حالت بيں مناسد

نہیں ہے کہ وہ انسانیت کی صدود کو تو کر آگئے ٹیل مباوے۔ کیا سکے کہاہے۔

له الزلزال و که الشودی د

بربر ورع کوش وصدت وصف ولیکن میغسندائے بر مصفط غرض ببر فرقد دِق کی طرح ہے۔ ایک شخص الد آباد میں تھا۔ اس نے مجھ سے خط و کتا بت کی ایک دوم تبرکے خلوط کی آمدورفت کے بعدوہ گالیوں اوربدزبانیوں پراُتر آیا۔ان لوگوں میں تزکیبنفس توبڑی بات سے عام اخلانی صالت بھی انھی نہیں ہوتی ۔ اصل بہرہے کہ اخلاق فاصله اورتزكيبنفس كامدارس تقولي اورضدا كاخوت جوبرتسمتي سعان وكوب مين بنبي بوتا كيونكه وه توخود خداست بوئے ہونے ہيں۔ پس جب وہ انسانيت جھوڑ كريفدا بن كئے۔ اور بيرايك ثابت شده بات ہے كروه ضدا توبن سكتے ہى نہيں - كچر ماتى يدر إكدانسانيت جھوط كرشيطان بن گئے۔ اس لئے وہ بہت جلد برا فروختہ ہوجا نتے ہیں اورجہاں تک ان لوگوں كے مالات كى تحقیقات كردگے ان میں اسسلام كى بابندى برگز نذيكے كى ميں بہلے كہرہے كا مول-كدان مين صَوم وصلوة كى ما بندى نهيس بوتى اس لئے كرخشبيت اللي نهيس موتى اور مببت اُکھ جاتی ہے۔ اُنرکار دہراوں کے ساتھ نشست وبرخاست سروع کرتے ہیں۔ اُور صدُود الله كوتوڭر بع تيد بهوجات بين غرض بدبراً اين خطرناك زهريد اگركوئي بد كجه كرحضرت باتزيد بسطامى ياخ اجريمنية بغدادى ياستيدع تبوالقا درجيلاني وحمة الترعيهم المجعين كي كلمات مي ايسالفاظ يائے ماتے بي جن سے جابل يا توان كوكفرى طدون منسُوب كهيتَد يخفي يا ان كے اقوال كو فرقەضا لّہ ومدة وبُجُود كے کھئے حجمّت بَكُولْ اَ جِع جيسے سى فى مااعظم شانى اورالله فى جبتى - بدأن كى علط فيى بعيروه ان كي اقوال سيرقتت كرشنته بين اول توبيصيح طور يمعلوم نهبين كدان كمح ممندسيه اليسع الفاظ يتطلعي یں پانہیں لیکن اگریم مان بھی لیں کرواقعی انہوں نے ایسے الفاظ بیان فرائے ہیں۔ تو اليسكلمات كالبختم يحشق اودمجتت سع مثلاً ابك عاشق جوش مجتت اورمح بيث عيشق ميربير كمدمكتاستر

من توشُدم تومن شُدُى من تن شُدُم تِيجال شُدَى حَاكَس نگويدلبدا ذيل من ديجُم وَديگرى

یہ محتّبت اور ننا اس قسم اور *ننگ کی شہیجیسے ماں کو*ا پینے بچنے کے ساتھ مجنت ک نگ میں ہونی ہے۔ بہال تک کہ اگر تھوڑی دیر بھتے ماں کو ندھے تواس کا دل اندر ہی اند بيتظاجانا ب اورايك اضطراب اورهم ابيط محسُوس كمرتى ب اورمول بول اسس مين توقف اور دیر بهوتی حاتی ہے۔اسی ندراس کا اضطراب برصنا جاتا ہے۔اور اسے بہوش کر دبتا ہے۔ اب پر اُس کی فینا اُس کے وجود سے بطھے کرہے۔ مگر ویجُوری نے فنا میں ایک وبود فائم کیا ہے۔غرض ان بزرگوں کے مُنہ سے جوالفاظ اس قسم کے بیطے ہیں جن کو وجُود او نے دینی تائیدمیں پیش کیا ہے۔ وہ اسی قسم کی فوتیت اور عشِنق ومجتنت کے غلبہ نامر کا نتیج ہیں جس کوان لوگوں نے اپنی کم فیمی کے باعث کھے کا کچھ بنا لیاہے۔ اُن کو بیہ معلوم نہیں ے کہ جب عشق و محبت جوش مارتے ہیں تواس کے عجبیب عجبیب اشظا ہر ہوتے ہیں يرمان تك كه بيراين آپ سے بالكل الگ ہو تا ہے۔ استنبلاء محبت میں اینا ومجُود دکھائی دبنابى نبيس اوريسى تجهين أماس كهمي كي كلى نبيس اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک لوہے کے مکومے کو آگ میں ڈال دمام يهال نك كدوه مشرخ انكارس كي طرح بوجا وسداس حالت مين ايك ويحصفه والالحية کا نکماہ قرارنہیں دے گا۔بلکہ وہ اُس کو اُگ ہی کا ایک انگارہ سمجھے گا۔ اور دہ بظا ہر ہونامھی بی ہے۔اس سے حملا بھی سکتے ہیں لیکن علیقت میں وہ لوہا ہی ہونا ہے۔اسی طرح ب الش محبّت اپنے عجائبات دکھاتی ہے۔ نادان اِن عجائبات کو دیکھ کر بحائے اس کے ان برغور کریے اور اُن سے کوئی مفیدنتیجہ حاصِل کریے۔ایک خیالی انزاپینے دل برف اُ رلیتا ہے۔اوراسی لیئے پیمنشکان ہیں کہ ہرشخص جس مذہب میں اپنی عُمر کا ایک بھتر گذارتا بسے وہ اُس کوچھوٹر نانہیں جاہتا۔ گرببربڑی میمادی غلطی ہے جہاں اُدغلطبول الدركز وربوں كاممواضره موگا. وإن اس كا بھي ممواخشره صرور موگا - كيونكرخدانعالي في ماف طورير فرما وبايد لاتَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ يبه عِلْمُ يَصِم مَعْمُ حُلَّ والأكبو كُرُكُم

لے مبی اسسوائیل آگ

ب كر مح واقعى لفنين أكبا ب وه اسيف اندركون سي خواص رباني اورصفات رباني محنوس كتاب بويب فضول وعوى كرببهمناب يجب قدم فدم بيك وكرب كها مااورحواريكا انسانی کی زنجیروں میں پابنداور حکوا ہواہے بیراسے کیائی بہنجتاہے کہ وہ منم خدا کے۔ اور کے کہ ال مجھے اپنے خدا ہونے پلیتین ہوگیا ہے۔ اگردہ ایسا کے ودوسرا اُس كود يجيفے والا كَهُرسكتا ہے كەتوكىو ل نفتول اننى شينى مارتا ہے ۔ ابنى عاجىسىزى اور فروماتى كووكيمور قران شربي مناتق اور منون بس صربح امتياز ركها بواب - ألمتن ید سے قران شرای کوشروع کیا گیا ہے۔ اور پیرمرفے کے بعد معی ایک مرحلہ رکھا ہواہے انسان جب خود ایسنے حالات اور صغات کو ہی جان نہیں شکتا اور سمجھ نہیں سکتا۔ پھر بہ خدا كيه بن سكتا ہے اس كے علم كا محدُود اور ماقيص ہونا ہى اس كے خسلوق اور مبدہ ہونے کی دیل ہے۔اگر بیفورکے۔ غرض پر براگندیے۔ اور لوگ ہواس مسئلہ وحدت وجود کو مانتے ہیں۔ بڑے لستاخ اور متكتر بوت بن اپنی غلطبول كونهيں جھوڑتے اورغلطبول كو بھوڑيں كيونكر-جكه وه اينة آب كومعاذالله فدا سجمة بي - أكرضلا وربنده مين فرق كرير - توان كوابني ليول كي حنيفت براطلاع مله. وه ايف طِفلانه خيالات برخوش بين -اس ماي تسرآن شربین کے مقالی سے ان کوکوئی خرنہیں ہوسکتی۔ بدبہت بوی خرابی ہے اور میں نہیں مجھ سكتاكدية خابى كب معيدا بوئى سے میرے نزدیک سارے گدی سینول میں کوئی کم ہوگاجیں کا بر مذہب نہ ہو۔اور انہوں نے بڑنگان دین کے اُن اقوال کوم انہوں نے استبوائے مجتب اور پوش عشق می فرماً تق فلسفربنا دیا۔ اصل میں فنائے نظری اور وجُدی کے منصب میں فرق برہے کہ اقل الذکر

بغرنهين ركهتا وه استيبلا ئيعشق وكهتاب اور دوسرا فيلشوف بنتاس يبغدا كارتهن اور

نشكر ہے۔ اور اس كوخدا سے مجتنت نہيں كيونكہ جيسے فلسفي مُروہ كو توسيرسكٽا ہے كيكن ے سے بہ لازم نہیں آتا کہ وہ مردہ کو کھا بھی لے۔ اسی طرح بروحدت وجود کا فالل خدا توبنتا ہے نیکن اس سے بدلازم نہیں آتا کہ اس کو خداسے مجتت بھی چس کسی نے مطبقہ بابندر کی تشریح دیکھ الی ہے۔ اس کے لئے کب لازم آ نا ہے کہ اس بعلق بھی ہو یہ ایسے ہی ریمی میں فیلشوف سے ہوئے ہیں گرانہوں نے ثابت نہیں لیا کرخداسے اُن کاکوئی تعلق بھی ہے۔ اکابر کا وه طبقہ جنہوں نے آگے قدم برط صابا ہے وہ مقبول بهى بوكئيرين اس لئه كداك برخدا تعالى كى مجتت ادرعشتى غالب الكيانقا وه قران مرهب برابمان لائے اور رشول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلّم کی محتت سمے دریا میں تیرنے تھے اِسْلَم ان كا مذبهب تفا-اس لئے اُن سے خدا تعالے كے فصل سے وہ كرشے اورعي إثبات ظام . حقیقت بھی سے کرجب بندہ اینے خالق کے ساتھ مجتت وعیشق من ، شدیدتعلق ببیدا کرلیتا ہے اس وقت اسے خدا نعالیٰ اپنی صفات سے ایک حظّ عطا لرتاب كيونكه خدان انسان كواينا خليفه بنايا ب غرض بیفلطیاں تو اُن لوگوں کی ہیں ہوخداہنے ہیں۔اور انہوں نے اسلام کوسخت ن كينجايا ہے مغالفوں نے أُن كے اقوال كولے كراسلام يراعتراص كئے ہير۔ بيردُوسرافتنه أن لوگوں كاہے ہوا ہے آپ كوموت كہتے ہيں انہوں نےالفظ منت ليؤمن بنقام فادمان أما يبرحينداس كومجها بأكميا محرواه يرمذكها اورومهوده بكواس كريف لكاجب اس كولا بوروالامية اددلارا اوران کاغذات کو نے کو معال مانے کا الزام اس کو داگ تو پیرو مدہ کیا کہ میں اب وہ کاخذ طبع موضیط الك مهينه جهود الك سال ختم وف كوايا يهجنك اس نے كاغذ نر بيسين كاش اگرده ت ده پر بید بعدیتا قصرت اقدی که تقررون کوشا که کرسکته بهوال براس مبدلتکیم کا ذکر

ل فيصاف كهديا كرحفرت عُمريعي محدَّث مذيقة اورحديث كيمعنى يدكئه كداكر محدَّث بوتا تؤغمر بوترجه كركعاس فعضا برالزام لكاياكه اس فياس وفت كع كويا انسو لونجه وثيث *اور کیونہیں گرمیں بُوجھتا ہول ک*ہ ان کو انٹی سمجھ نہیں کہ کیا اس کرنوٹ پروہ اس امّٹ کونیالام قراد دبینتے ہیں جس میں دسمول الدُصلی الدُعلیہ دسمّ کے بعد ایک شخص بھی ابسا نہ ہوا حسب کو خداتعالى سيكلام كرفيكا شرف وابهوا ورجواسوام كاصداقت كع لئ ايك زنده نمون عفرزا ان لُوُل نے عمل طود برگویا مان لیا ہے کہ اب نرکسی کا خداسے تعلق سے ندم کا لمرا البہر کا شرف ى كوساھىل جە دعاۇل كى قبولتىت كاكوئى نشان موجۇدىنېس سے يھىرىنى اسرائىل كى توعورتو تك وبعی ضاست بم کلام ہونے کا شرف مِلتا تھا۔ کیپا استسلام میں کوئی مرد بنی اسرائیل ل عورتول جيسائجي نہيں ہے؟ المتسلام خشك مذبب تهبيل اسے اسلام کے نادان دوستو! ذرا فور توکروکراس سے اسلام برکیسا سرف آنا وبغدانيهاسى واسطعه اسلام كوتمهمادس لنشرب ندكيها تنفا اوراسى وجيرسي وثنول التعصلي التعمل لم كوخاتم النبيتين فرارديا مخاركه أيُنده فيامت تك كوئي نشان ان كي صداقت يرض بمُ منهوتا اورزندگی کے نشان مٹائے جاتے ہے بہت ہی انسوس ہوتا ہے کریپ ان لوگوں کے عقائد پرنظرك بول ان مي بر الفاظ ك أوركي نظرنهين اتا اورج كيد انهول في مان ركاب اس سے مخالفوں کو بڑے بڑے احتراض کرنے کا موقعہ ملاہے بینا نیمسیع کے متعلق ہی ہو كچەاك كےعقائد ہیں۔ وہ پوشیدہ نہیں۔ بدلوگ مانتے ہیں كەسبىح مُردے زندہ كرّا مقا۔ اور پرطیال بھی بنایا کتا تھا اور آجنگ وہ اُسمان پرلغیرکسی قیم کے زمانہ کے اثر ہونے کے میما مواہے توبتاؤکراس کے خدابنا نے میں انہوں نے کیا باتی مکھا۔ میں نے ایک موقِد سے **بی ک**ا تم ہو کہتے ہوکہ سیرے نے بھی کھ جا اور سالے تھے اور وہ خدا کے بنائے ہوئے بہندول میں مل جُل كئے اب بمیں كيونرمعلوم بوكديہ مبالورمسيح كا بنايا بواہے ۔ اس نے كہاكر كچھ كر او ہو

گئی ہے۔ عوض اس قسم کے ان لوگوں کے عقائدیں۔ ان چالا کی سے ایک الدی کے ۔ اور زکوہ نہیں ایس مشلاً ایک امام کی بابت وہ الزام لگاتے ہیں۔ کروہ بڑے مالدار تقے۔ اور زکوہ نہیں دیتے تھے۔ افرسال پر سادا مال بوی کو دے دیتے تھے اور پھر اپنی طرف منتقل کر دیتے تھے۔ اس طرح پر گویا اس کو زکوہ کے افر سے بچا لینے تھے۔ اس قسم کے بہت سے افتراکرتے ہیں۔ انہوں نے بجر لفاظی کے اور کوئی فائدہ اسلام کو نہیں پہنچایا۔ این خطر این عمل سے اسلام کو مرف نے بجر لفاظی کے اور کوئی فائدہ اسلام کو نہیں ہے جس کے ساتھ مردہ فرب ثابت کنا چا اسے جبکہ یہ کہ دیا کہ اب کوئی ایسا مُرد نہیں ہے جس کے ساتھ زندہ نشانات اسلام کی تائید میں ہوں۔ افسوس ؛ ان لوگوں کی عقلوں کو کیا ہوا۔ یہ کیوں نہیں مختب کے اور وہ اپنے تھے اطاب کوئی ایک قصر ہی توقتہ ہے جکیا وہ انعام کی تائید کی تعلق اور زا ایک قِمتہ ہی توقتہ ہے جکیا وہ انعام کی بیار کوئی ایسا کو برنے بیا وہ وہ نہیں ہے کہ دہ نوں کو برنے بیا وہ وہ نہی کے دنہ تقا خدا نے برادھوکا ہی دیا ہے ؟ اور وہ اپنے سیخے طالبوں اور صادقوں کو برنے بیا ہی بی رکھنا جا ہتا ہے بکس ت درنگا کم ہے اگر بیضوا کی نسبت تسراد یا جا وہ کہ دہ بری المیا ہے۔ اور وہ اپنے سیخے طالبوں اور حیا وہ کہ دہ بری کام لیت ہے۔ اور وہ اپنے سیخے طالبوں اور حیا وہ کے دہ وہ بری المیں ہے۔ اور ہوں اگر بیضوا کی نسبت تسراد یا جا وہ ہے۔ اور ہوں ان میں ہوں ہوں ہے۔ اور ہوں اور خوا کی نسبت تسراد یا جا وہ ہے۔ اور ہوں ہوں ہے۔ اور ہوں ہوں کے دہ بری کام لیت ہے۔

حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی اپنی خیا کی باتیں ہیں۔ قرآن شرایف در تفیقت
انسان کو ان مراتب اور اعلیٰ علارج پر پہنچانا چاہتا ہے جو انعمت علیہ کے مصابات لوگوں کو
دیکے گئے تھے ۔ اور کوئی زماند ایسا نہیں ہونا جبکہ خدا تعالیٰ کے کلام کے زندہ نہوت ہوت ہوجود
مزہوں۔ ہمالا یہ مذہب ہرگر نہیں کہ آر ایوں کی طرح خدا کا پر کی اور بھگت کتنی ہی دعائیں
کرے اور رور وکر اپنی جان کھوئے اور اس کا کوئی تیجہ نہ ہو۔ اسلام خشک مذہب ہے۔ اور اس کے نشانات اس کے ساتھ ہیں۔
بیجے دے ہوئے نہیں ہیں۔
بیجے دے ہوئے نہیں ہیں۔
بیجے دے ہوئے ایک بدنے بید گروہ ہے۔ یہ لوگ اپنا اصل مذہب نہیں بتاتے

ان کی طرمشکل سے ہوتی ہے

حنفي فيسرقه

رہے تضفی ، ان میں برتیمتی سے اقوال مردُودہ اور برعات نے دخل پالباہے۔

حضرت امام اعظم رحمته النوعليد تو اعلے درجہ كے متنقى مقے ـ گراُن كے بيّرووُں بين جسمعانيت مزرى تو انہوں نے اُدربرعتوں كو داخل كر ليا اور تقليد ميں انہوں نے بہال ك علوكيا - كم

نزری توانہوں نے اُوربر عنوں کو داخل کر لیا اور تعلید میں انہوں نے بہال تک علو لیا۔ کم ان لوگوں کے اقوال کوئن کی عِصمت کا تسکن دعوئی نہیں کرتا۔ رسُول کریم صلی السّرعلب وسلّم

کے اقوال بر بھی نفیبلت دیے دی۔ اور اپنے اغراض اور مقاصد کو مدنظر مک کر امام صاحب کے اقوال کے خاندان کی میں ایک دفعہ کا توال کے خاندان کے اندان کے خاندان کے اندان کے خاندان کی میں ایک دفعہ کا توال کے خاندان کے اندان کے اندان کے خاندان کی میں کا دور کے خاندان کی میں کا دور کے خاندان کی میں کا دور کے خاندان کے اندان کی میں کا دور کے خاندان کی میں کا دور کے خاندان کی میں کا دور کے خاندان کی میں کی دور کے دور کے خاندان کی میں کا دور کے دور کے دور کے دور کے خاندان کی میں کا دور کے دو

ے اواں ی بن افراع جا اوی ری - لرصیانہ میں بین ایک دفعہ معا و و اون سے مالان میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک می

بول اور بریمی کہاکہ میرے پچاصاحب کو امام اعظم دحمۃ الندھلیہ سے بڑی صن عقیدت بھی بہانتک کرجب انہوں نے مَالَابةَ شِه بیں امام صاحب کا یہ قول دیکھا کہ صرف بُواور انگور

اور دو اُورلینی جادقسم کی شراب وام ہے تو انہوں نے وابیت کی شراییں منگوا کراستی ہزار روپر کی شراب پی۔ تاکدامام صاحب کی بتی بیروی ہوجا وے۔ استخفی الله ثم مستغفل الله

خض اس قسم کی تاویلیں کر لیتے ہیں۔عام طور پرشکایت کی جاتی ہے کہ حب قسم کا فتو کی کوئی ہوئے گئی ہوئے۔ فتو کی کوئی ہوئے گئی ہوئے۔

کوطلاق دیدے تو میرجا زُنطور پر رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی دُومسے سے نکاح کرے اور وہ کیمراس کوطلاق دے جالاکہ قرآن شرایت میں کہیں اس کا بتر نہیں ملتاد اور

ر مصادیت ایرون بیرون و حال ایر است این میرون میرون احادیث میں علالہ کرنے والے پر لعنت آپی ہے۔

ثافعی فرقه

کی اسر پیرایک ادر فرقد شافعی مزیب دالوں کا ہے۔ وہ تو وحشیوں کی سی زندگی اسر ارتے ہیں۔ ان کے اس ایک متولہ ہے۔ شافعی سب کچھ معافی یہ یعنی مزمِلت وفرات کی مفرورت سے مذکھ اور چنا بنچہ ہمارے ملک میں خاند بدوش لوگ ہو کھراکرتے ہیں۔ بیر اپنے آپ کوشافتی کہتے ہیں۔ اُن کے اطوار اور چال چین کو دیکھو۔ امر تسریس ایک مُوقد منڈی کی مسجد میں بنماز بڑھا یا گڑنا تھا۔ اُس نے میرسے پاس ذکر کیا کہ وہ ایک جرتبہ بھی بھاگیا۔ اور الفاق سے شافعیوں کی مسجد میں چلاگیا۔ میں کی تماذکا وقت تھا۔ اس سے جہا گیا۔ اور الفاق سے شافعی کہ میں شافعی ہجوں اور جب انہوں نے اس کو نمسانہ کے لئے امام بنایا اولائے شافی خرجی موافق جسے کی نماز میں فنوت نہ بڑھی تو وہ لوگ بڑے ہی بما فروضتہ ہوئے۔ آخر ہشکل وہاں سے نکے کڑی ہا۔ الغرض مذہ ب اسلام میں اندگونی طور بی بھاؤوضتہ ہوئے۔ آخر ہشکل وہاں سے نکے کڑی ہا۔ الغرض مذہ ب اسلام میں اندگونی طور پر الیسے الیسے بہت سے فسا داور فیتنے ہیں جن کی اصلاح کی حزودت ہے۔ اور بیرونی فساول کو گئے۔ کہ ان سارسے فسا دوں کا ابتماع بالبدا ہمت بنارہا ہے۔ کہ اس وقت ایک آسا نی سلسلہ کو ان مساول وہ تھی خوال ہے ایک آسا نی سلسلہ کی مغرودت ہے اور اگر خدا اس وقت ایک آسا نی سلسلہ کی مغرودت ہے اور اگر خدا اس وقت ایک آسا نی سلسلہ کی مغرودت ہے اور اگر خدا اس وقت ایک آسا نی سلسلہ کی مغرودت ہے اور اگر خدا کا شکر ہے کہ اس نے وقت پر بہماری دستگیری کی اور اس سلسلہ کو اپنی تائب دلی گر خدا کا شکر ہے کہ اس نے وقت پر بہماری دستگیری کی اور اس سلسلہ کو اپنی تائب دلی

(المكم جلده نبره ۱ صفحه ا تا ۱۲ پرچپر ۱۲۸ برتمبرانداد) د . . . ه « ۱۲۱ - ۱۲۱ س. مرتمبرانولهٔ)

١٤٠٠م برانوليه

تبتتل كى حفيقت

تبتل کی حقیقت ہو ۱۳ در سمبر المنظار کو مغرب کی نماز کے بعد مصرت آفدس جقر الله علی الاوس مسیح موعد ادام الله فی میسیم موعد ادام الله فی میسیم میسیا کوئی کے استفسار پر بیان فرمائی ۔ اُن کو اِن کی کسی معیا میں ارشاد ہوا مقاکہ وہ بیشل کے معنی صفرت اقدیل سے دریافت کریں ۔ اس بنا پر انہوں نے سوال کیا اور صفرت اقدیل نے اس کی تشریح فرمائی ۔ درائی میل

"میرے نزدیک رئیا میں بیربتا فا کمبتل کے معنی مجھے سے دریا فت کئے صاویں اس سے بدمراد ہے کہومیرا مزمب اسسبارہ میں سے وہ اختیار کیاجا وے منطقیوں کواد ك طرح مصف كرنانهين بونا ـ بلكر صال كي موافق معف كرف يهاملين ـ بمارس من ذيك أس دقت کسی کومتبتل کہیں گے بجب دہ عملی طور پرالند تعالی اور اس کے احکام اور رضا کو دنيا ادراس كى متعلقات و كرُواات برمفترم كرسد كوئى رسم وعادت كوئى قوى احكول أس كارمزن ندموسك مذلفس رمزن موسك ندمهائى مذبوروند بيناند باب عزص كوئى شف اور كوئى متنقساس كوخدا تعالى كاتكام اوررضا كعمقابله مين اين اثرك ينج بذلاسك اوروہ خدانعا کی کی دھنا کے حصول میں ایسا اپنے آب کو کھود سے کہ اس برفسنا کے اتم طادی بوجا وسے اور اس کی ساری فوامشول اور ارادوں بر ایک موت وارد مو کرخدا ہی خدارہ جادے۔ دنیا کے **نعلقات بسااو قات خطرناک رہزن ہوج**اتے ہیں بھنرن آدم علبالسلام کی رمبزن محضرت بخا ہوگئی۔لیں مبتش نام کی صورت میں بہضروری امرہیے کہ ایک ہُسکر ا در فناانسان بروارد ہو۔ گرنہ ابیبی کہ وہ اسے خداسے گئ کرسے ملکہ خدا میں کھ کرسے۔ غرض عملى طور برتبتل كى تقيقت نب بى كفكتى بيد ببكرسارى روكس دور موحائين -ادر سرایک قسم کے عجاب دُور ہو کو جتت ذاتی تک انسان کا رابطہ کہنچ جاوے اورفت ا انم البيي حاص بوجا وسي قبل و فال ك طور بر توسب كجه موسكتا ب ادر انساني الفاظ اور بان میں بہت کھناہر کرسکتا ہے مرشکل ہے توبیکہ عملی طور پر اسے وکھا می دے ہو مجھ وہ کہتا ہے۔ یوں تو ہرا یک بوخداکو ماننے والا ہے لیسندھی کرتا ہے اور کہدیمی ويتاب كرمين جا بنا مول كرخوا كوسب برمنقدم كرول اورمفدم كرف كا مذى بهي بوسكتا ہے لیکن جب ان آثار ادر حلامات کامعائنہ کرنا جا ہیں جو خدا کے مقدم کرنے کے ساتھ ہی عطام وتے ہیں توامک شکل کا سامنا ہوگا۔ بات بات برانسان کھوکر کھا تا ہے بغدانعالی كى لاه بين جب اس مال اور مبان كے دينے كى صر ورت عسوسس بوتى ب اور ضرا

تعالى أن سے أن كى حانوں اور مالوں يا اور عزيز ترين امشياء كى قربانى چاہتا ہے حالانك وه است بارأن كي اپني بعي نهيين بهوني بين ليكن پيريسي وه مصالُقد كرتے بيں۔ ابتداء بعض معابه كواس قسم كاابتلا ببيش آيا - رسول التصلى التدعلية ستم كوبناد مسجد كے واسطے زمين كي ضرور مقى ايك شخص سے زمين مانگي تواس نے كئي صُد كركے بثنا دیا كہ میں زمین نہیں دے سكتا۔ اب و فخص ر شول الدّصلي السُّر عليه و تم يرايان لايا تقارا ور السُّدا وراس كرشول كوسب پیمقتم کرنے کاعہداس نے کیا تھا لیکن جب آزمائش اورامنحان کا وقت آیا تواسیں کو بيهيمتنا يطار كوا خركاراً سنة وه قطعه دبديا - توبات اسل مين يسي كركوني امر محض بات مصنهين بوسكتاجب ككعمل اس كيصائف نه جود اورهملي طور يرصحيح ثابت بنبين موتاجب تك امتحان سائقونه بويه ہمارے القریر بیعیت تی ہی کی جاتی ہے کہ دین کو دنیا بر مفدّم کرول گا-اور امک ففس كوصي خداني اينا مامور كرك ونيايس بعيجاب اورجور مول المنصلي المناعليهو ونائب ہے میں کا نام حکم اور على ل ركا كيا ہے۔ اينا امام مجمول كا -اس كے فيصلي والفندع ول اور الشراح قلب كرمائة رهنا مندم ومهاؤل كاركيكن الركوئي شخص يرعبداورا قراركرن ك بعدمي بمارك فيعلر يرفش كماة رضائندنيس بوتا بكهاف میںندمیں کوئی موک اور الک یا تاہے۔ تو بعنینا کہنا بڑے کا کداس نے پورانبش مال نہیں يا اورده اس اعلى مقام برنبيس ببنجا بوليش كامقام كهاذا بعد يلكداس كى راه من بوائد منساور دنیوی تعلقات کی روکیس اور زنجیری با تی ہیں اور ان حجابوں سے دہ باہزہیں

کر اگوہتت کی شاخ کے ساتھ ایک دیوند حاصل نہیں کتا۔ اس کی سرمبزی اور سشاد ابی محال ہے۔ دیکھوجب ایک ورشت کی شاخ اس سے کاٹ دی مجا دے تو وہ بھک پیٹول ہیں وسے سکتی خواہ اسے یانی کے اندر سی کیوں نہ رکھوا وران تمام اسسباب کوجوہ کی موست

بکلاجن کو بھاڈ کرانسان اس درجہ کوحاصل کرتا ہے جبننگ وہ دُنیا کے درخت سے کاٹلہا

ہیں اُس کے لئے مایرے یات تھے، استعمال کرو۔نیکن وہ کھی بھی باراً ورنہ ہوگی۔اسی طرح يرجبتك ايك صادق كے ساتھ انسان كا بيوند قائم نہيں ہونا وہ رُوحانيّت كوجذب كرنے **ى ق**وت نهيى ياسكتا جيب وه شاخ تنها اورالگ ہو كريا نى سے *سرمبر ن*نہيں ہونى-اسى طرح یر بدیقعنق اور الگ ہوکر بار اور نہیں ہوسکتاریس انسان کونتیش ہونے کے لئے ایک قطع كى صرورت بھى سے اورايك ميوندكى بھى -ضدا کے ساتھ اُسے بیوند کرنا اور اُنیا اور اس کے تمام نعلقات اور جذبات سے الك يمى بمونا يرطب كارس كابيرمطلب نهيس بهونا - كدوه بالكل دنيا سے الگ ره كرية تعلق اور پیونده صل کرے گانہیں بلکہ دنیا میں رہ کر بھراس سے الگ رہے۔ بہی تو مردا نگی اور شجاعت ہے۔ اور الگ ہونے سے مراد بیر کہ دنیا کی تخریبیں اور جذبات اس کو اپنا زیرا تر نہ کرلیں اور وہ ان کومقدم فرکسے بلکہ خدا کومقدم کرسے۔ دنیا کی کوئی تحریب اور روک اس کی راہ میں مذا وسے اور اپنی طرف اس کوجذب نہ کرسکے میں نے انعی کہا ہے کہ دنیا میں بہن سی روكين انسان كے لئے ہيں ابك بورويا بيوى جى بہت كچھ ربېزن بوسكتى سے خدانے اس كا مُوند مجامین کیا ہے۔خلانے صرف ایک نہی کی تعلیم دی تقی اس کا اٹر پہلے عورت پر مجوا-غرض منتل کیاہے! خدا کی طرف انقطاع کرکے دوسروں کو محض مُردہ مجھ لینا بهننا سے لوگ بیں جو ہماری باتوں کو صحیح ہمیں اور کہتے ہیں کہ بیرسب کچھ بجا اور درست ہے۔ مرجب اُن سے کہا جا وے کہ بھرتم اس کو قبول کیوں نہیں کرتے۔ تو وہ بھی

کہیں گے کہ لوگ ہم کو بُرا کہتے ہیں بیس بیضیال کہ لوگ اس کو بُرا کہتے ہیں یہی ایک رگ ہے بحضدا سيقطع كراتي ب كيونكما كرخدا تبالي كاخوف دل مين بمواور اس كي عظمت اورجبروت كى حكومت كے ماتحت انسان ہو - پھراس كوكسى دومرسے كى يرواه كيا بوسكتى ہے كہ وہ كيا

بنا ہے کیانہ ہیں ؟ ایمی اس کے دل میں اوگوں کی حکومت سے ندخدا کی رجب بیرمُشرکانه خیا

ول سے دور ہو جا وے بھرمب کے مب فردے اور کیوے سے بھی کترا ور کمزور لظ أتيهي اكرسارى دُنيا مل كريمى مقابله كرناجا ب توممكن نهين كه الساشخص مى وقبول کرنے سے ڈک جائے تبتنل نام كالورانثونه انبيار طيهم السلام اور خداك مامورون مين مشابده كرنابها بيئ کہ دہ کس طرح دنیا داروں کی مخالفتوں کے باو بود گوری سبیسی اور ناتوانی کے پرواہ کا نہیں کرتے۔اُن کی رفتار اور حالات سے سبق لینا جا میے۔ بعض لوگ بُوتھا كرتے ہيں كرا يسے لوگ جو بُرانهيں كھتے مُكر يُورے طور يراظهار كھى نہیں کرنے محض اس وجہ سے کہ لوگ بُرا کہیں گے ، کیا اُن کے پیچے نماز پڑھولیں ؟ میں كهنا بون بركز نهين اس ك كدائبي نك أن ك نبعل حق كى داه بين ايك تطوكر كابيقي اوروہ البی تک اسی درونت کی شاخ بیں بیس کا بھیل زہر بلا اور بلاک کرنے والا ہے۔ اگر وہ دنیاداروں کو اینامعبُود اورقبلہ نسمجھنے توان سارے حجابوں کوچیرکر باہزئیل آتے اور سی کے تعن طعن کی ذرا بھی بیدواہ مذکرتے اور کوئی فوٹ شماتت کا انہیں دامنگر مذہونا بلكه وه هذا كى طرف دور ته يس تم يا در كموكه تم بركام مين ديجه لوكه اس مين خدا راضى سے بامخسکوقی خدا جب تک برحالت نہ ہو جا دے کہ خداکی رضا منفذم ہو حبا دے اورکوئی شیطان اور رہزن نہ ہوسکے اس وقت تک تھوکر کھانے کا اندلیشہ ہے لیکن جب دنیا کی بُرائی بھیلائی ہی نہ ہو ملکہ خلاکی نوشنودی اور ٹاراضگی اس برا تُرکزنے والی ہویہ وہ صالت ہوتی ہے۔جب انسان ہرقسم کے فوت وکڑن کے مقامات سے نیکا ہوا ہو تا ہے۔اگر کوئی شخص ہماری جماعت میں شابل ہو کر میراس سے نیل معی جاتا ہے۔ نواس کی وہدیسی ہوتی ہے کہ اس کا شبطان اس لباس میں ممنوز اس کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اگر وہ عزم کرلے۔ ک آئندہ کسی ومومہ اندازکی ہات کوشنوں گا ہی نہیں۔ نوخدا اسے بحیبا لیٹنا ہے . تَعْوَكُ لِكُنْ كَالْمُومُ يَهِي مِعِيدٍ بُونَا هِ كَدُومِ مِنْ الْعَلْقَاتَ قَائِمُ مِنْ وَأَنْ كُو بِهِ وَرَثْ

لے لئے ضرورت بڑی کہ ادھرے مُست ہول مُستی سے اجنبتیت پیدا ہو کی ربیراس سے كبرادر كيرانكارتك نوبت لهني ينتل كاعملى نونه بهمار مين ببرخداصلى التدعليه ولم ببرا ونه آپ کوکسی کی مدھ کی پروا ہ نہ ذم کی کیا کیا آپ کو لکا لیفٹ پیش آئیں۔ گرکھے بھی پرواہ نہیں ئى -كوئى لائع ادوطمع آي كواس كام سے روك شركا بوآي خوا كى طوف مساخ آت كتے جب ے انسان اس مالت کواینے اندرمشاہرہ نرکہ لے اورامتحان بس پاس نرہولے کیمبی بھی بے کے رند ہو۔ بھریہ بات بھی یا در کھنے کے قابل ہے کہ بوشخص متعبش ہوگا متو کل بھی دی ہوگا۔ گویامتوگل ہونے کیواسطے متبش ہونا شرط ہے۔ کیوکرجب مک اوروں کے ساتھ تعلّقات السيمين كداكن يركم وسراوزنكيرك بهدائس وقت تك خالعتداللدير توكل كب بوسكتا ہے بجب خدا کی طرف انقطاع کی ہے۔ تو وہ و نیا کی طرف سے تول اسے اور خدا میں بیوند رناب اوربيرتب بوتا بي حبك كاول توكل بو بيسيد بمارسيني كريم كى الدعليدو لم كاول للتل عقد ویسے بی کابل متوکل بھی تھے اور کہی وجرے کہ اتنے وجابت والے اور قوم و نبائل کے سرداروں کی ذرائھی برواہ نہیں کی احدان کی مخالفت سے کھے تھی مثاثر مرموئے۔ المصين ايك فوق العادت ليتين خداتعالى كى ذات يريقا اسى للحراس قدر عظيم الشان بوجم وآت نے اکھالیا اور ساری دنیا کی مخالفت کی اور ان کی کھر می مستی ندمجھی بد بڑا منونہ ہے توکل کاجب کی نظیرونیا میں نہیں ملتی ۔اس لئے کماس میں خدا کویسند کرکے دنیا کو مخالف بناليا حاناب مربيهمالت دبيدانهي بوتى جب تك گوياخدا كوند ديكه الي جينتك براميدنه موركهاس كي بعددومه إ دروازه حرور ككيلف والاست يجب بدامبد إ ورلفنين بوجانا ہے تو وہ عزبیزوں کوخدا کی لاہ میں دشمن بنا لیتنا ہے۔ اس لئے کہ وہ معانتا ہے کہنس ا اُور دوست بنا دسے گا بجائداد کھو دیتا ہے کہ اس سے بہتر طینے کالیت بین ہوتا ہے۔ خُلصه کام بہ ہے کہ خداہی کی رضا کو منعقرم کرنا تو نبشل ہے۔ اور بھر نبشل اور ئ توام ہیں "بنشل کا راز ہے تو گل- اور تو گل کی شرط ہے بیش ۔ اور یہی ہا

ندبهب اس امربس ہے۔"

(الحكم مبلده نمبر۲۳صفح ا تا ۳ پرچ. اراكتوبر<sup>ان 1</sup> لمر)

۷)ستمبرلنفلیز بعدمغب "اُمّ المونین کے لفظ کا استعمال

"أُمُّ الْمُخْوِثِينَ" كَالْفُظْيُومِينَ مُوعُود كى يوى كى نسبت المنعمال كياما أب السياس يريعن وك

اعتراص كرت بي معفرت افدى على القلاة والسلام في مسكر فسمايا:

"اعتراض کرنیوالے بہت ہی کم غور کرتے اور اس قسم کے اعتراض صاف بتاتے ہیں میں سے سب سے میں اور اس قسم کے اعتراض صاف بتاتے ہیں

کددہ محض کبنہ اور حسد کی بناد پر کئے جاتے ہیں۔ورنہ بیپول یا ان کے اظلال کی بیویاں اگر اُقہات الموٹربین نہیں ہوتی ہیں نوکیا ہوتی ہیں ؛ خدا تعالیٰ کی سُنّت اور قانون فدرت کے

اس نعامل سے بھی پندگنا ہے کہ مجمی کسی نبی کی بیوی سے کسی نے شادی نہیں کی بیم کہتے

ہیں کہ ان لوگوں سے بواعتراض کرتے ہیں کہ اُمُّ الْمُحْمِنِدِیْن کیوں کہتے ہو۔ پوچھنا بھا ہے۔ کہ تم بنا و ہومسیح موعود تمہارے دہن میں سے اور سے تم سجھتے ہو کہ وہ آکر نکاح بھی کرے گا۔

کیاس کی بوی و تم اُم الموندین کہو گے یانہیں ؟ مُسَلَم بین تومسے موبود کو نہی ہی کہاگیا

ہے۔ اور قرآن شریف میں انبیا علیهم السّلام کی بیویوں کومومنوں کی مائیں قسدار دیا ہے۔ انسوں تو یہ ہے۔ کہ بیلوگ میری مخالفت اور بغض میں ایسانجاوز کرتے ہیں۔ کہ ممند سے

بات كرتے موئے اتنابھى نہيں سويے كداس كا اثر اور تنج كيا ہوگا۔

بن لوگول في مسيح موعو دكوست نافت كرايا ب- اوراس كورسول الدملي الترعليد

وسلّم کے فرمودہ کے موافق اس کی شان کو مان لیا ہے ان کا ایمان تو نود بخود انہیں اس با کے ماننے پرمجبو کررے گا۔ اور جو آج احتراص کرتے ہیں یہ اگر دیمول اللّم صلی اللّم علیہ وسلّم

کے وقت میں بھی ہوتے تب بھی اعتراض کرنے سے باز نہ آتے۔

بدبات وثب يادركمنى جابئيك كمفداكا مامورج بدايت كتاب اور روحسانى اصلاح كاموجب بوناب وه در مقيقت باب سي بعن بره كر بهونا ب- أفلا طول مكيم لكهنا ہے کہ باپ توڑوح کوامسان سے زمین پر لاناہے گرامستاد زمین پرسے بھرانسان پر پہنچا تا ہے۔باپ کا تعلق توصرف فانی صبح کے ہی ساتھ ہوتا ہے۔ مُرشد اور مُرشد کھی وہ جوخدا كى طرف سے بدایت كے لئے مامور موا ہو۔اس كا تعلق رُوح سے ہوتا ہے جب كوفنار نہیں ہے۔ پھرجب وہ رُوح کی ترتیت کرتا ہے اور اس کی رُومانی تولید کا باعث ہوتا ہے تو دہ اگر باب مذکبلائے گا تو کیا کبلائے گا ؟ اصل ہی ہے کہ یہ لوگ رسول کرم صلی النّدعلید وسلّم کی با توں پر بھی کچھ توجہ نہیں کرتے۔ در نہ اگران کو سوچتے ادر قرآن کو بڑھتے توبيمنكرين مين ندريت براعتراض كياكيا كرتصوير يروك كهتين كديد تصوير شيخ كى زمن سعينواني كئي صرت اقدس على العتلوة والتعليم في فراها . م ير تو دُوسر كى نيتت برحمله ہے ميں نے بہت مرتبريان كيا ہے كه تصوير سے بمدى غرض كيامقى بات بيب كريونكه بم كوبلاد أورب نصوصًا لندُن مين تبليغ كرني منظور مقی لیکن چوکد برلوگ کسی دعوت یا تبلیغ کی طرف توجه نهیس کرتے جب تک داعی کے حالات سے واقعت ننہوں۔اوراس کے لئے اُن کے ہاں علم تصویر میں بڑی معادی ترقی كى كئى بعدده كسي فى تقوم إدائسك خط وخال كوديم كرائے قائم كريية بين كراس میں داستنبازی، قوت قدسی کہاں تک ہے اورالیا ہی بہت سے امور کے متعلق انہیں ربنی دائے قائم کرنے کا موقع لِ ما آہے ہی اصل غرض الدینت ہماری اس سے بر تھی جس لوان لوكوك بوخواه كخواه مربات مين مخالفت كزاجا مقد بين اس كوبمي برايون

میں پییٹن کیا۔ اور دُنیا کو برنکایا۔ میں کہتا ہول کہ ہماری نیت تو تصویر سے صرف اتنی ہی تقى - اگر بيلفس تصوير كوسى بُراسى يحية بين - تو پيركو ئى سِكْداينے ياس نەركھيں بلكه بهتر ہے كراً تكعين بي يكلوا دب كيونكم أن مبر بعي استبياء كا ايك انعكاس مبي مونا س به نادان اتنا نهیں مبانتے که افعال کی تَدَهِی نیتِت کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اُلاَحْمَالُ ٳٵڵڹٚؾؘٳؾؚۥڔ<u>ڟڝؾؠ</u>ڽۥ*ڴڒڰڿؾڹؠ*ڽ؞ۺؙڷٵ*ڰٷؽٝڂڡ؈ۻ؈*ٳڮٳؽ؊ڮڂڮؙٵڒڔڟڡ تواس كويه كوئى ستحسن خراد يس محكه ومب مباخته بي كداليبى نماز كا فائده كيونهيي - بلكه وبال مجان ہے توکیا نماز فری تھی ؟ اس کے بداستعال نے اس کے نتیجہ کو فرا بیدا کیا۔ اسی طرح ہرتے مورسے ہماری غرص تواسسلام کی دعوت میں مدد لینا تھتی ہواہل ہورپ کے مزاق پر بوسكتى متى - اس كوتصويرشيخ بنانا اور كچدسے كچدكهنا افترار ب بومسلمان بي الن كواس پرغصت نهين أناج بيئي تفار جو كجه خدا اور رسول نے فرواباہ وہ حق ہے۔ اگر مشائح کا قول خدا اور رسول کے فرمُودہ کے موافق نہیں تو کالائے بد برلیش خاوند تصور شکیخ کی إبت يُوتِهِو تواس كاكوئي يتدنهين - اصل بدب كرصالحين اور فانين في التُدكي محبّت إيك عمده شد سے لیکن تفظِم اتب صروری ہے۔ كريمغظ مراتب يذكني زندلقي بس خدا کو خدا کی جگد رشول کو رسول کی جگر مجھو اور خداسے کام کو دستورالعمل تھ لو-اس سے *نیا*دہ قراک شریف میں اُور کھے نہیں کہ کو نواحے المصاد قبائ<sup>ے</sup> بیس صاد قول اور فانی فی الله کی صحبت توضروری ہے اور بیر کہیں مرکبا گیا۔ کرتم اُسے ہی سب مجد مجمود اور يا قرَان شريف مِن بَيْسَكُم سِهِ رانْ كُنْتُ مُرْجِبُنُونَ اللَّهِ فَالْتِبِعُ وَفِيْ أَيْخِ الْكُمُ اللَّهُ ـ اس میں بیرنہیں کہا گیا کہ مجھے ضام بھے لو۔ بلکہ بیر فرمایا کہ اگر خدا کے محبُوب بننا جا ہتے ہو تو اس كى ايك بى راه ب كرنبى كريم على السّعليه وسلم كى المباع كرو- الباع كاحكم توديا ينخ كاحكم قرآن مين نهين ياياجاتا"

وال يوتسور شيخ كرنة بين وه كينة بين مهم تبيغ كوخدا نهبين بجهة \_ جواب " مانا که وه ایسا کیتے ہیں مگر بت پرستی تو مشروع ہی تصورسے ہوتی ہے۔ بُت برست بھی بڑھتے بڑھتے ہی اس درجہ کک پینچاہے۔ پہلے نصور ہی ہوگا۔ بھر بہ سجه لیا که تصوّر قائم رکھنے کے لئے بہتر ہے تصویر بنالیں اور بھراس کو ترتی دیتے دیتے يتقراور دهاتول كي بنت بنافي شروع كرديث وراك كوتعها وبركا فايم مقام بناليا ا تغریبان تک ترتی کی کدان کی رُوحانیت کو اور دسیع کرے اُن کوخدا ہی مان لیا۔ اب نمے پھرزی رکھ لیتے ہیں۔اورا قرار کرنے کرمنتر کے ساتھ اُن کو درست کر لیتے ہی اور پرمیشر کا حلول ان پیقروں میں ہوہا تا ہے۔ اس منتر کا نام انہوں نے آ واہن رکھا ہواہے۔ من في ايك مرتبرديكها كمبرك القدمين ايك كاغذب مين في ايك تخص كوديا - كم اسے پوصو تواس نے کہا کہ اس پر آوائین لکھا ہوا ہے۔ مجعد اس سے کراہت آئی میں نے اسے کہا کہ و مجھے دکھا بجب میں نے بھر القدمیں لیکر دیکھا تواس پر لکھا ہوا کھا۔ اردتان استخلف فغلقت ادمر اصل بات برس كرض الغالى كاخليفهو ہوتا ہے ردائے الی کے نیچے ہونا ہے۔اسی لئے آدم کے لئے فرمایا کہ نفخت نیده س روي اسى طرح برغلطيال بيدا بوتى كثيب احتول كونهم كيد كيد وكالحد بناليا اور تبجد میر بواکہ ٹِٹرک اور مُت پریستی نے اُس کی جگہ لے لی۔ ہماری تصویر کی اصل غرض ومہی تقی جو ہم نے بیان کردی کہ لنڈن کے لوگوں کو اطّلاع ہو۔ اور اس طرح پر ایک اختبار

فلب جارى بونے كامسئله

غرض تصوّد بنے کامسئلہ ہندُووُں کی ایجاد اور ہندُووُں ہی سے لیا گیا ہے جِنافی قلب جاری ہونے کامسئلہ بھی ہندُووُں ہی سے لیا گیا ہے۔ قرائن میں اس کا ذکر نہیں اگرالنّد تعالیٰے کی اصل غرض انسان کی پیدائیش سے یہ ہوتی۔ تو پھراتنی بڑی نعلیم کی کیا

غرورت تھی صرف اجرائے قلب کامسئلہ بتاکر اس کے طریعے بتا دیے مجاتے۔ مجھے ایک شخص نے محتبردوایت کی بنا پر بتایا کہ مندُوکا قلب رام رام برجاری تفارایک لمان اس کے پاس گیا۔ اس کا قلب بھی وام رام پرجادی ہوگیا۔ یہ دھوکانہیں کھانا چاہیئے۔ رام خداکا نام نہیں ہے۔ دیآنندنے بھی اس پرگواہی دی ہے کہ بہخداکا نام نہیں ہے۔ قلب مباری ہونے کا در اصل ایک کھیل ہے ہوسادہ لوح مجملا کو این دام میں پھنسانے کے لئے کیاجا تاہے۔ اگر لوٹا لوٹا کہا جا دے تو اس پر تھی قلب جاری ہوسکتاہے۔اگراللہ کے ساتھ ہو۔ تو پھروہی او لتا ہے۔ بہتھ لیم قرآن نے نہیں دی ہے المكراس سع بهترتعليم دى سعد الآمَنْ أَفَى اللهُ مِقَلْب سَلِيمٌ ضابه ما استا به ك سادا وبؤدى فلب بوما وسے ورن اگر وجودسے خداكا ذكر مارى نهيں ہونا تواليسا فليہ اقلب نہیں بلکہ کلیب ہے۔ خدایهی جاستاہے کہ خدامیں فنا ہوجاؤ۔ اور اس کے حدود و شرائع کی عظمت کرو تران فناونظری کی تعلیم دیتا ہے۔ میں نے آز ماکر دیکھا ہے کہ فلب مباری ہونے کی مرف ایک مشق ہے تب کا انحصار صلاح وتقوی پرنہیں ہے۔ ایک شخص منظمری أياملنان كيضلع كالمحصريب كورط مين ملاكرتا كفا- اسعه اجرائ قلب كيخوب مشق مع بس ميري نزديك بيركونى قابل وفندت بات نهيس اورضدا تعالى في اس كوكو في عِست رّ اوروفعت نهيس دى مغدا نعالى كامنشاد اور قرآن شريين كي نتليم كامقصد صرجك بير تفا۔ فَدُ أَخَامُ مَنْ زُكِمُ قَالَ كِيراجب مُك سارانه دھوياجا وے وہ پاك نہيں ہو سکتا۔ اسی طرح پر انسان کے سارے جوارح ہو اس فابل ہیں کہ وہ دھوئے جا ویں۔ سی ایک کے دھونے سے کھے نہیں ہونا۔اس کے سوا یہ بات بھی باد رکھنے کے فسابل ہے۔ کہ خدا کامنواطیحا بگوٹا نہیں گرانسان کی بنا دے بگراجا تی ہے۔ بمگاہی دینتے بیں اور اپنے تجربہ کی بنا دبرگواہی دیتے ہیں کہ جستک انسان اپنے اندرخدا تعالیٰ کی بھنی

یُنت نبوی کے موافق تبدیلی نہیں کرتا اور پاکیزگی کی راہ اختیار نہیں کرتا تو نواہ اس ، سے ہی اُواز اُ تی ہو۔ وہ زم جو انسان کی اُدھانیت کو ہلاک کردیتی ہے۔ دُور نہیں ہو لتی رُوحانیت کے نشوونما اور زندگی کے لئے صرف ایک ہی ذریعہ مندا نعالی نے رکھا ہے اور وہ انساع رسُول ہے ہولوگ قلب جاری ہونے کے شعبدے لئے پھرتے ہیں۔ انبول فنفتنت نوى كى سخت تولين كى بيركيار مول الدُّصلي السُّر عليه وسلَّم سع براه كر لوئی انسان دنیا میں گزراہے۔ پھرغار جرا میں میٹھ کر دہ قلب مباری کرنے کی مشق کما کرتے بإفناكاطراقي آب في اختيادكيا بوا تفاييران كى سارى زندگى مين كېين اس امركى وئی نظیرہیں ملٹی کہ آیٹ نے صحابہ کو بتعلیم دی ہوکہ تم قلب حباری کرنے کی مشق کرور اور وئی ان فلب عباری والون میں سے پتہ نہیں دیتا اور کھی نہیں کہتا کہ رسمول اللہ صلے اللہ عليه وسلّم كالعي قلب حارى تقاريد تمام طريق جن كا قرآن شريف مين كوئي وكرنهين انساني اختراع اورخیالات میں جن کا نتیجر معی کچینیس موا۔ قرآن شرلیب اگر کھیے بتا آسے۔ تو یہ رخداسے بُوں محبّت کرو- اَهَ بَ ثُرُهُ مَيَّالِيَّهِ کے مِصداق بنو- اور فَاتَبَ عُوْمِيْنَ يُحْبِي بِسُكُمُ الله يممل كرو-اوراليى فناءاتم تم يراتجاوے كرتَبَ فَالْ إليه وَتَدْتِي لَا كَ رَبَّكَ تم زيكين بوجا واودخدانعالى كوسب جيزول برمقة مركود بدامور بين من كي صور لی ضرورت ہے۔ نادان انسان اینے عقل اورخیال کے بیمیانہ سے خداکو ناپشا بھاہتا ہے اورابنی اختراع سے چاہٹا ہے کہ اس مقصلی بدا کرے ادر یہی نامکن ہے۔ بس مبری تصبیحت ہی ہے کہ ان ضیالات سے بالکل انگ رمواور وہ طراق اختیا لروبوخوا تعاسك كے دسُول صلى الدُعليروستم نے وُنيا كے ساھنے پُيش كيا ہے الداپینے طرزعمل سے ثابت کرد کھایا کہ اسی برحکیل کرانسان دنیا اور افزیت بیں فسسلاح ا عاصِل كرسكمان و اورصحانة كوص كي تعليم دى - بيعروفة فوقة منداكم بركز بدول ف منت جاريد كى طرح اليف اعمال مص ابت كيا اور أج تعيى فراف اسى

الرفعانعالى كالمسلمنشاويبي بوتا توضرور كفاكة تصبي جب اسف ايكسلسد كمث ده معاقتول اورحفائق كوزنده كرف كو لفي قائم كيا يى تعليم وبتا اورميري تعليم كاثمنتها يهى بوتا كرتم ديكية بوكر خداف السي تعليم نهيس دى ب بكرده توقلب كيم عاساب و محسنول اومتقیول کوبیارکرتا ہے۔ اُن کا ولی ہوتا ہے۔ کیاسارے قرآن میں ایک مگر بھی لکھا ہواہے کہ وہ اُن کو بیار کرتا ہے کہ جن کے قلب جاری ہول بیٹینا سمجھو کہ بدمعض اخیالی باتیں اور کھیلیں ہیں جن کا اصلاح نفس اور رُوحانی امورسے کچہ بھی تعلق نہیں ہے بلک اليسي كميل خداست بُعد كاموجب بوجانت بي اورانسان كے عملى حقد عيل مُعترثابت بوتے بین اس لئے تقویٰ اختیار کرو سُنٹتِ نبوی کی عزت کرو اور اس بیف ایم ہو کرد کھا ایجو قرآن فرلین کی تعلیم کا اسل فزیسی ہے " سوال - بيرمونيون كوكياغلطى لكى ؟ تنزشة صوفهول كوثوالهجت لأكرو "ان كوبواله خداكرومعلوم نهيس البول في كياسمها اوركبال سيسمها - تلك احدة قد دخلت لهاماكسبت يعض وقت لوگون كو دهوكا لكتاب كدوه ابت دائي مالت كو انتها أى مجد ليت بي كيامعلوم بيكرانهول في استداء مين بركها بويمر أخرمين جيوار ويا بو یاکسی اُور ہی نے اُن کی ہاتوں میں التباس کر دیا ہو اور اپنے خیالات طا دیئے ہول۔ اس طرح يرقو قوريت والجيل بس تخرلف الوكئي كذشة مشارئ كاس بين نام بعي نهيس ليناسا ميدان كاتو وكر خيرجا مئير انسان كولازم ب كرص غلطي برخدا أسفطلع كري فوداس مين مزير ا خوافیری فرمایا ہے۔ کرسٹی کس مذکر و اور نمام عقل اور طاقت کے ساتھ خدا کے موجا وہ ال مع براه كراوركيا بوگا- صن كان الله كان الله له

له المقرة : ١٣٥

واب شيهي بندو وكبول كامسله ب- اسلام بين اس كى كوئى اسل موجود نبين بدي

الاستمبران وله.

الاستمبركنالية كى شام كوجكيم صفرت اندس الم عليه العملة والسلام حسب معمول مغرب كى

نمانسے خارم ہوکر احباب کے زمرہ میں تشریب فراہوئے تو باتوں ہی باقوں میں کچہ طبی تختیف آنوں کا مسلم پل بڑا۔ اود اُن مغربی تجارب اور تحقیقا توں کا ذکر ہونے لگا بیچ عمل براحی کے منعلق ایج دیپ وامریکہ والوں نے کی ہیں۔ اس کے بعد ایک شخص منشی عبدالحق صاحب پٹیالوی نے اپنے ہاں اولاد زیبز ہونے

کے لئے دعاکی درخواست کی اس پرحضرت اقدس امام عالیمقام علیلفتلوۃ والستلام نے ایک مختصر سی لطیف تقریر فرائی جس کو ہم اپنے الفاظ اور طرز میں ادا کرتے ہیں۔ اور وہ بیر ہے:۔

اولاد کی نوارش

سان کوسوجنا چاہیئے کہ اسے ادلاد کی تواہش کیوں ہوتی ہے کیونکہ اس کو مصل طبعی تواہش ہی تک معدود مذکر دینا چاہیئے۔ کرجیسے پیاس گلتی ہے یا بخوک لگتی ہے لیکے فاہش ہی تک معدود مذکر دینا چاہیئے۔ کرجیسے پیاس گلتی ہے یا بخوک لگتی ہے لیکے منات ہے ایک خاص اندازہ سے گزرجا دسے قوضرود اس کی اصلاح کی فرسکر کرنی جاہیئے۔ منات الله الله نا نے بندا کیا ہے جبیسا کہ ذرایا ہے۔ مسلم خَدُ الله نَّی وَالْاِنْسَ اِللَّا لِیک خاص اندازہ و ایک خاص اندازہ کے اللہ بین کرنا ہے۔ اور اور اور اس کی اور عبد نہیں بنتا ہے اور اور این زندگی ہے اصل منشاء کو کورانہیں کرتا ہے۔ اور اور اور اس عبادت ادانہیں کرتا ہے اور اور این زندگی ہے اصل منشاء کو کورانہیں کرتا ہے۔ اور اور ایسے آدمی کی اولاد کے لئے فواہش کی نات ہے تو ایسے آدمی کی اولاد کے لئے فواہش کی نات ہے تو ایسے آدمی کی اولاد کے لئے وہ اپنا ایک اور خلیفہ چوڑ نا جا ہتا گور اس کے دین کی سے خود کو نسی کمی کی ہے وہ اور خلا نعالی کی فرماں بردار ہو کرائی کے دین کی وفور میں کہ دین کی دو دین کی دین ک

خادم بن بالكل نفتول بكدابك تسم كى مصيّنت اوركناه ب اور باقيات مسالحات كى بجلث اس كانام باقيات سيتئات ركهنا حارُز موكا ليكن الركوئي شخص بدك كرمي صالح اور خدا ترس اورخادم دین اولاد کی فوایش کرتا ہوں تو اس کا بدکہنا بھی بٹرایک دعویٰ ہی دعویٰ ہوگا بہتنک کہ وہ خود اپنی صالت ہیں ایک اعسلاح نہ کہسے۔اگر خودنیسق وفجور کی زندگی سركرةا بيحاور فمنهب كبتاب كهمي صالح اورمتقي اولادكي نوابش كمثابون تووه ليضا وعوى ميں كذاب ہے صالح اورمتنى اولادكى خوامش سے يہلے ضرورى ہے كروہ خودا بنى اللح سے اور اپنی زندگی کومنقیانه زندگی بنادے تب اس کی ایسی خواہش ایک متیج نور برخوام ش بوگ اودالیی اولادهیقت میں اس قابل ہو گئ کہ اس کو باقبیات صالحات کامصدات کہیں نیکن اگرببرخوابش صرف اس لئے تو کرسمارا نام باتی رہے ادر وہ سمارے الماک واسباب کی وادش ہویا وہ بڑی نامور ا ورمشہور مہو۔ اس تسم کی خواہش میرسے نزدیک تیرک ہے یادر کھوکسی نیکی کو مجھی اس لئے نہیں کرنامیا ہیئے کراس نیکی کے کرسفیر تواب یا اجر عے کا کیونکہ اگر معنی اس خیال سے نیکی کی جا وسے تو وہ ایت خاے لم دینسانت اللہ نہیں موسکتی ملکداس ثواب کی خاطر ہوگی اوراس سے اندلیشد موسکتا ہے کہسی وقت وہ اسے محبور بييط مشلًا أكركوني تنحص مرووز مهم سے طنے كو آوے اور يم أس كوابك روبيد وے دباكري تودہ بجائے ٹودیکی سجھے گا۔کہ میراما نا حرف دو ہے کے لئے ہے ہیں دن سے روہب يلداسى دن سعة ناچيموارد مع كافرض بيراكي قسم كاباركي بشرك سعداس سيد يجدنا جا میئے نبکی کو بعض اس لئے کرنامیا میئے کہ خدا تعالیٰ نوش ہو۔ا وراس کی رینسا معاصل ہو اور می لودیمامک بوش فطرنت عطا کیاہے بیجاس کے احکام کی تھیں کی طرف کشاں لیے حاقا ہے

به جبیکہ یہ وسوسہ اور وہم درمیان سے اُکھ جا وے۔ اگرچہ یہ سے ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کی شکل کوشا کُٹے بہت کہ خوا تعالیٰ کسی کی شکل کوشا کُٹے بہت کہ اُن کے اجر مذفع اسلامی کے اجر مذفع اسلامی کے اجر مذفع اسلامی کے ایک کا اسلامی کا مسلامی کے دیاں اُدام سے گا۔ مشافہ سے شریعت طیس کے بائکھن کے کھانے طیس کے۔ تو وہ گویا ان استیاء کے لئے آنا مسلامی خود میزیان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ تئی المقدور اُن کی جمال نوازی بیس کوئی کی میں ان کو فرض ہوتا ہے کہ وہ تئی المقدور اُن کی جمال نوازی بیس کوئی کی مذکر سے احداس کوارام پہنچا وسے اور وہ پہنچا تا ہے لیکن بھمان کا تو دابساخیال کرنا اس کے لئے فقصان کا موجب ہے۔

قوض مطلب بہ ہے کہ اولاد کی خواہش صرف نیکی کے اعثول پر ہونی جاہئے۔ اس لی ظرسے اورخیال سے نہ ہو کہ وہ ایک گناہ کا خلیفہ باتی رہے ۔ خدا لفائی بہتر جانتا ہے کہ مجھے کھبی اولاد کی نواہش نہیں ہوئی تھی ۔ صالا کہ صدا تعالی نے بیندرہ یا سولہ برس کی عمر کے درمبہا ہی اولاد درے دی تھی ۔ بیسلط آن احمد اور نصل آحمد قریباً اسی عُمر بہل پیدا ہوگئے نفے اور نہ کھبی مجھے بینی ہش ہوئی کہ وہ بڑے براے دنیا دار مینیں۔ اور اعلیٰ عُہدوں بری نجیکہ مامور ہوں۔ غرض جو اولاد محصیت اور فیس کی زندگی بسر کرنے والی ہو۔ اس کی نسبت توسعدی کا یہ فتو کی ہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ کا یہ فتو کی ہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔

که پیش از پرر مرده به ناخلعت

بھرایک اُور بات ہے کہ ادلاد کی خواہش تو لوگ ہوئی کرتے ہیں اور اولا دہوتی ہی ہے۔ گریکھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ اولاد کی ترتبت ادر ان کو عمدہ اور نبیک جیلن بنانے اور خواتعالے کے فرماں برداو بنانے کی سعی اور فکر کریں۔ نہ کھی اُن کے لئے دعا کرتے ہیں اور نہ مراتب تربت کو مدنظر رکھتے ہیں۔

میری اپنی قرب حالت ہے کہ میری کوئی نماز الیسی نہیں ہے جس میں میں اپنے دورتوں اور ایسے میں ایسے ایک دوراد اور می می کے لئے دُعا نہیں کتا بہت سے والدین ایسے میں بورنی اوالا

کوئری مادیس سکھا دیتے ہیں۔ ابتدا ہیں جب دہ بکری کا سیکھنے گئے ہیں قواک کو تبیہ ابین ان کی کرنے ہیں ہوں کہ کرتے نتیجہ یہ ہیں ایک کا سیکھنے گئے ہیں واک کو تبیہ ابین ان کرتے ہیں۔ ایک کا بت بیا کرتے ہیں کہ ایک لاکا اپنے جوائے کی دجہ سے بھائسی پر اٹٹکا یا گیا۔ اس آخری وقت ہیں اس فی خواہش کی کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں جب اُس کی ماں آئی قوائس نے ماں کے پاس جاکرا سے کہا کہ ہیں تیری زبان کو پوسنا چاہتا ہوں جب اس نے زبان تکائی قوائسے کا ملے کھایا۔ دریا فت کرنے پرائس نے کہا کہ اسی مال نے مجھے پھائسی پر چوامعا یا ہے کیونکہ اگریہ مجھے پہائسی بر چوامعا یا ہے کیونکہ اگریہ مجھے پہلے ہی دو کتی قوائی میری بیرحالت نہ ہوتی۔

اس مضمون کی تقریر صفرت اقدس فے بیان فرہ ئی خدا نعالی توفیق دسے کہ ہم متعی ہوں ۔ ادر محر بھاری خواہش اولاد اس اصول پر ہو۔ آئین ۔

(الحكم مبلده نمبر ۵ ساخد ۱۰ تا ۱۲ پرید ۱۲ ستمبر استاره)

ومعر اكتوبر ملنا المر

ابھی مغرب کی اذان مذہوئی تھی کہ حضرت افدس علیہ استلام تشریف لے بھے۔ آپ کا جبرو بشاشت

ادرمسرت مصيول كي طرح كميلا بوا تقايج روسدايك مبلال الكاتفا تفاء آت بي فرمايا -

لسيح كى شان ميں غلو كے خلاف غيرت

وم على في الكيم الكيمة المردع كيا بعد مسع على السلام كانسبت بهت

الله اطراوكيا كياسهد ادر أن كى شان مِن اتناغُلوكيا كياسه كدمعاذ الشرفدا بى بنا وياكيا بى سم اُن كى عرّت كرتے بيں بييسے اور نبيوں كى عزنت كرتے ہيں۔ اور خدا كاراستباز نبى مانتے

ہم ان فیرت مرت ہیں جیسے اور بیول فی مرت رہے ہیں۔ اور طلا اور سبوری مانے ہیں۔ اور طلا اور اطرا کو توری مانے ہیں۔ مگر اس عُلوا ور اطرا کو توری نے کے لئے میں نے تجویر کیا ہے کہ اُن کی وہ ساری سوانح

يجا في طور پرنيش كريس يوعيسا يول اوريهو د يول كى كتا بول بين بائے جانے بين كيوكرجب

سک وہ ساری بانیں جوان کی انسانیت کے انبات برگواہ ناطِق ہیں۔ بیش نہ کی ساویں فیالی

طود بر جو کچھا اُن کے مراتب میں غُلوکیا گیا ہے اُس کا استیصال نہ ہوگا۔ اور بہ بنوش خدا تعالیٰ ا

نے میں بھی اس لئے دیا ہے۔ کہیں دیکھتا ہوں اس اطرا کا نتیجہ بہت بڑا ہواہے۔ نبی

كريم كى نوبين كى گئى اورخدا تعالى كے جلال وجروت كى كچە بھى برواہ نهيں كى گئى- اسس كئے بہسلسلە ميس مجمعتا بوں بہت مفيد ہوگا۔ جونكہ انساالا عسال بالنسات بهمارى نتيت

سے بیر سے ی بعد ہوں بہت سید ہود بر مر احد العمال بالدیا ہے ہماری ایک اس کے نہیں ہوں گے کہ اس کے اس کے نہیں ہوں گے کہ

میک ہے اس سے وہ واقعات ہو ہم اس میں درج رہی ہے اس سے ہیں ہوں ہے ہم ہم ضدائخواستدان کی قومین کرنے ہیں۔بلکر صرف اس لئے کدائن کی انسانیت اُن کو دیجائے

بلکه جمان اعتراصوں کوجر بہود ہوں اور فری تھنکروں نے اُن پر کئے ہیں۔ درج کرکے تودان کا بواب دیں گئے۔

ايك ذبر دست اعجازي نشان

اس کے بعد جوکہ ا ذان ہو جی تھی۔ نماز مغرب ا داکی گئی۔ بعد نماز مغرب صفور علال تساؤہ والتلا نے بھراسی سیسلہ کلام میں فرمایا :-

سيركتاب ومين بكدرا بول خدا تعالى كى طرف سے آيات مظيم الشّان نشان بركي جيك الله تعالى ف مجديشان وى بوئى ب كراجينب كُلَّ وحَالِك إلَّافِي السَّوْكَايُك اس لئے مجے بورا محروسہ اولفتین ہے کہ میری دُمائیں کل دُنیا سے زیادہ تنول ہوئی ہیں۔او اس لئے یہ کتاب ایک نشان ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کرسے گا۔ ہمادی جماعت القدمين بدزبردست نشان بوكامين عربول كے دعوى ادمے فضاحت براغت كومالكل أورناحا بتنابون بيركوك بواخبار نولس بين اورجيند مطرس لكمدكرا يبيئة أب كوابل نبان اورا دیب قرار دبیت بی وه اس اعجاز کے مقابل میں قلم اُکھا کر دیکھ لیں۔ اُن کے قلم توڑ دیائے جاویں گئے ۔اوراگراُن میں کچھ طاقت ہے اور قوبت ہے تو وہ اكييا كيا باسب كے مب بل كراس كامقابلكريں كيرانہيں معلوم بوجل كا اوربدراز معى كفل مائے كا جويہ ناواقف كماكرتے بيں كم اول كومزار ارويے وف دے کرکتابیں لکھائی جاتی ہیں۔ اب معلوم ہوجائے گا کہ کون عرب ہے۔ بو السى صبح بليغ كتاب اورا بيد حقائق ومعارف سے يراكه وسكتا ہے يوكتابي بر ادب وانشار کا دعویٰ کرنے والے کھنے ہیں اُن کی مثال بیقروں کی سی ہے کر سخت، اُرْم تماہ بمقید بی رجم کے مکھ جائیں۔ گریہ توایک لذیدادرشیری چیزہے جب یں حقائق اورمعارف قرآنی کے اجداء ترکیب دیئے گئے ہیں۔ غرض جوہات رُدح القدس کی تائيدسے كھى جادى اور موالفاظ اس كے القارسے آتے ہيں وہ اپنے سائف ايك حلاوت ر کھتے ہیں اور اس ملاوت ہیں بلی ہوئی شوکت اور قوت ہوتی ہے بو دوسروں کو اس پر فادر نہیں ہونے دہتی غرض پر بہت بڑا نشان ہوگا۔" بيراسى سيسله كلام يس كرمين كى سوائع يركمترينيول كويم يكعنا بياستة بي ا دريبودى فرى نِفنگرول كے احتراضوں كے جواب دينا جا بعظ ہيں- فوايا :-"اسطرد کے اختیاد کرنے سے مرحا یہ ہے۔ کمبیٹے کی خدائی باطبل کی مجاو

نقاد کھم عظیم ہے۔ اور مجھے توخواکی قددت ہے کہ شروع سے جبکہ ایمی میں طالب علم ہی نفا-اُس کی تردیدکا ایک پیش خوانے دیا تھا۔گویا ہیری مرشبت میں یہ بات رکھ دی متی ينا يزيب بإدرى فنتوم صاحب في ايني كما بين شائع كين تو المصلمة ما مناسعة كا ذكري لزمواى فل علیشاه مادیکیاس جوہمارے والدصاحب نے خاص ہمارے لیا مُتاور کھے موسئ تقريط الميا مقااوراس وقت ميري عُرسوله مترويرس كى بوگى تواس كى ميزان لين د بیجه میں آئی۔ ایک بندگو نے ہوم پر اہم مکتب مقاراس کی فارسی کو دیکھ کراس کی بوی تعریب کی بیں نے اس کوبہت گزم کیا اور بتایا کہ اس کتاب میں بجر بنجا ست کے اور کچوانیں ہے اورمیرے رك وليشدي ببربات براى مونى ب كداس افتراد كيتك كونناه كيا جاف إورفالتالي عانات برك احكل جونمازين جمع كي جاتى بين، وشول التُصلي التُدعليدو تم في بيد سع فرطیا تفاکداس کے لئے نمازیں جمع کی جاوی گی۔ توریخ بمرانشان پیٹکوئی اوری موری تو بيرانوبيهال ب كدبا وتوداس ك كدروبيماليال بس بميشد سدمبتلارمت بول بيريمي آج کل میری مصروفیت کا بیرهال ہے کردات کومکان کے دروانسے بندکرکے بڑی بڑی دانت تک پیرها اس کام کوکرتا دہشا ہوں حالا کھ زیا وہ حبا گئے سے مرات کی بیماری ترقی کرتی جاتی ہے اور دوران مسرکا دَورہ زیا دہ ہو میا آ ہے۔ گرمیں اس بات کی برواہ نہیں کرتا اور اس کا کو کئے مباما موں بیونکر دن تھو الے چھوٹے مونے میں ۔ اور مجھے معلوم بھی نہیں مونا۔ کروہ دن كِدِهرما قاسهد مى وقدت خبر يوتى بديب شام كى نمازك لئ وضوكر في كواسط بانی کا لوال که دباجا ما ب اس وقت مجے افسوس بوما سے کدکاش اثنا دن اور بوما معالانک عظیمال کی بیاری سے اور مرروز کئی کئی دست آتے ہیں۔ گرجب یا خانے کی حاجت مھی ہوتی ہے تو مجھ ریج ہی ہوتا ہے کہ ایمی کیوں صاحت ہوئی اور ایسا ہی رو ٹی کیسلے لى مرتبر كيت بي توبرا جرك عدر مدريند كق كها ليدا بون بطاهر تومي روفي كهانا

ہواد کھائی دیتا ہول مرس کے کہتا ہوں کہ چھیٹہ میں نہیں ہوتا کہ وہ کہال جاتی ہے اور کیا كفاتا بول يهري توجه اورخيال اسي طرف لكاجطا بوقاب ليس بيركام بهت صروري سيدا اخدایا ہے توبدایک نشان ہوگاجس کی نظیرلانے پرکوئی تا درمذ ہوگا۔ فاظرين اصرت اقدم كاس بوش كاكى قدية ان الغاظ عصبل سكتا بي بوآت كو اعلائے كلترالاسلام كے لئے تق نے عطافر مايا ہے۔ آب اندازہ كرسكتے ہيں كرم كس وصن مل بي اوروه كس خيال بي - بعرابي سِلسِله كلم بي فراف كك ك " اگرچه بیکتاب بظاهرکوئی عجیب اوراعجاز نظرنیهٔ تی ہو مگراس کی اشاعت پر دنیا کو معلوم بوجائے گا بجب ہم نے مہوتسو کے لئے معنمون لکھنا شروع کیا۔ توہما مے ایک دوست نے اپنے خیال کے موافق کی فوشی ظاہر مذکی مگر خدا تعالی نے الباما فوخری دی کہ ده مضمون بالارا يضانيريدات تهارجلسدس يبطيهى شائح كرديا كيا- أخرجب ومجلس من يرصاكيا نواس كى عظمت اوراس كے حقائق كوسب في تسليم كيا يمال كك كدا اورا انگریزی اُردواخبارات نے اس کے بالا رہنے کا اعترات کیا۔اسی طرح برجب بیرکتاب شائع موكربا برنكلے كى تب يترككے كا-يس في ايك باريك شخص كودلى سے وطرا في كے لئے كہا وه كينه لكاكرجب مين عطاركي دوكان بركيا- توجوع وه وكها ما تقاسبي اس كوبى واليس كر ديتا تفا أخرعطار في كهاميال تم يهال دوكان من مبيط بوتهيس بتدنهي أكتاب وبدوكان سے باہر لے کرجا دُگے تب اس عِطر کی تقیقت معلوم ہوگی پھنا لیے جہب وہ عِعر لے کرآیا آواس نے بیان کیا کہ جو گاڑیاں ہم سے بیجے آتی تقیں ان کے موار کہتے تھے کہ س کے یاس عمل ہے۔ گویا اس کی اتنی نوشبُو معی " اس تسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ اپنے دموی کی صداقت اور اپنے مامود می الند ہونے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ ایٹادابط کے ایسے شدید اور گاٹھ انعاق ہونے پر کہ کوئی ووسرا آھ زجین پرولیسانہیں۔ اپی دعاؤل کی قبولیت بر کچه فراتے رہے ۔ مجر مرزا خدا بخش صاحب الوالعطاء کی کماب مس

گے اوراس کے خمن میں مدسے العرقبال پر ایک پُرج ش اور بطیعت تقریر فرائی جو بائل امجوتی اور نئی متی اورکسی تقریمیں بھی تک نہیں اُ کی۔ یہ وُہ تقریر ہے جو وجال کی حقیقت اور اس کے خاص پُستا کو ہر ایک کے مداسنے کردیا جائے گا کوئی ہی ایسا بریخت ہوگا ہو اس کے بعد بھی مُنکر رہے۔'

(الحكم جلده نمبر بم صنى ٥-٧ پري الاراكتوبراللهاد)

فولوگراف کے ذرایعہ سیلنغ

الاراكتوبركناك

حصرت اقدی حسب محمل سیرکو تشریف سید گفته راستدین فرنگران کی ایجاد اور اس سے اپنی تقریر کو مختلف مقامات پر بینچانے کا تذکرہ ہوتا را بہنا می بیر تجریز کی گئی کداس میں صفرت اقدی کی ایک تقریر عربی زبان میں مند ہوجو بیار گھنٹہ تک مباری رہے اور اس تقریر سے پہلے صفرت مولوی

عبدالکریم صلطب کی تقریر ایک انٹرو وکوکٹری نوٹ کے طور پرجس کامعنمون اس قسم کا ہو۔ کہ امیسویں صدی میسے کے سب سے بڑھے انسان کی تقریر آپ کوشنائی جاتی ہے جسس نے خداکی طرف سے

ما تور ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور جو مسیح موقو در اور فہد کی موقود کے نام سے دنیا میں آیا ہے۔ اور جس نے ارض ہندمیں ہزار دن اوگوں کو اپنے ساتھ والا لیا ہے اور جس کے ہاتھ پر مسزادوں

اور بن سے اور بہت میں ہم اور ان حوال و اپ سے معالی میں نظرت کی وہ اپنی دعوت باداسلامیہ الدر اسلامیہ میں کی مرمیدان میں نظرت کی وہ اپنی دعوت باداسلامیہ میں کی ہے۔ مار میں کے دلائل اس میں کی ہے۔ اور اس کے دلائل اس

ے پاس کیا ہیں۔ اس قسم کی ایک تقریر کے بعد میر صفرت اقدین کی تقریر ہوگی اور جہاں جہاں میر لوگ جائیں اسے کھول کرمٹ ناتے ہوہی۔

رئیرسے واپس تشریف کا کرصفرت اقدس نے قاضی یوسف علی صاحب نعی نی کو د مجھا۔ اور اندر تشریف ہے گئے۔ پیم کل کرے وقت تشریف کائے ، نمازیں جمع ہوئیں۔ آج اتفاق سے واک میں

حکیم مرد جل خانصاص د بلوی کاخط اور صافی الملک میمودیل فند کے کاغذات آپ کے پاکس

بہنچے معفور نے اس موقعہ سے فائدہ اٹھا کر تبلیغ کرنے کا اوادہ ظاہر فرطیا جناب کو فرصت ہوگی تو اس بیمایک خط اکھیں گے ہوا لیکم میں طبع ہوگا۔

(الحكم جلده نمبراه صفحه ا برجيد ارنومبرسليلية)

يم نوم پرانوار

ان مِحُد مقار معزت اقدش مَيركو تشراف نهيں المعباسك مِحُد مِن صفرت مولوى عبدالريم ما حب المدرة في الله عن طبر پراها حض كوكسى وقت الحكم مِن شائع كها جائيگا-مسئل لفتروار وارج كالمك عجريب صل

حصرت اقدس بزى الله في علل الأبيار على العسلوة والسلام بعد منا دُمغرب حسب معمل ببيط كت اردگر دخدام الادت مندی کے سائقصلقہ با ندھے میٹے تقے ایٹ نے کل کے ملسلا گفتگو میں فیلاک مسيح على السّلام كى شان مين ص قدوا طراء كيا كيا بها ورئير جسط دان يرحمك ليك أن كورايا كياب - ميدان دونول ببلوول كوصاف كرك مير عليه السلام كي شان كواعتدال يرلانابيا بننا بول اورج كجيدوه تقاس سعد دنياكو إطلاع دينابعي ميراكام ائع میں اس پر بہت فور کرتا رہا۔ کہ عبسائیوں نے ہومسینے کوخلا بنا نے ہیں یا دجود خدا منانے کے اُن کے ساتھ کیاسلوک کیا ہے۔ اُور باتوں کے حلاوہ ایک نئی بات مجے معلی ہوئی ہے اوروہ بدہے کہ نات بخ سے معلوم ہوا ہے کہمس اُوسف کے ساتھ صفرت مریم کی شادی ہوئی اس کی ایک بوی پہلے بھی موجود کھی۔ اب غورطلب بہر امرہے کر بہود ہوں نے تواینی شرارت سے اور صدسے بوصی ہو ئی شوخی سے صرت میٹے کی پیدائیش کو نامائز قرار دیا اور انہوں نے بیظلم پڑھلم کیا کہ ایک ٹارکہ اور نذردی ہوئی لوکی کا اپنی شریعیت کے خلاف بحاج کیا۔ ادر كير حمل من نكاح كيا- اس طرح انهوب في شراجت موسوى كى توبين كى اور بااي تعفرت يسحى پاك بيدائش برنكته جينى كى ادرائسى كته جينى جس كومم من بعى نهين سكتے۔ أن

كمقابله مين عيسائيول في كياكيا عبسائيول فيصرت بسط كيبداكين كو توبي شك اعتقادى طور بررُدح القدس كى بدائش قرار ديا- اور نؤد خدا بى كو مريم كے بيب سے بيدا کیار گرتعترواندواج کو تامیائرز که کروسی اعتراص اس شکل میں صفرت مریم کی اولاد بر کرلیا اوراس طرح پر تو دمسخ اوران کے دوسرے بھائیوں کی بیدائش برحملہ کیا۔ واقعى عيسائيول في تعدد ازواج كم مسلام اعتراض كرك اين بي يا ول يركلها وكا مادی ہے۔ ہم توصفرت سینے کی شان بہت فری سمجت بی دراسے سچاا ور فداکا برگزیدہ نبی مانتے ہیں۔ اور ہمارا ایکان ہے کہ آپ کی پیدائیش باپ کے بدوں خدا تعالیٰ کی قدرت كالبك نوندنتى واور عفرت مريم صديقة تقيس بدقرأن كريم كالحسان سي معنرت مريم اير اور معنرت مسبط يرجوان كي تطهير كرتاب والهيريد احسان ب اس زماند كموثودامام كاكداس فارمرواس تطبيري تجديد فرائي " اس پرتصرت مولاتا حبدالکریم صاحب نے فولیا۔ اَللّٰہُ تَمْ صَدِلْ عَلَیْ مُحَدِّی وَعَلَیٰ اٰلِ مُحَدِّی۔ لارب وتهبات الموسلين كاعجيب وإب بداور رسول الدصلي والدعليدوسم كي توبين كا انتقام-اس كے بعد معرضات اقدم نے قروایا كم مربين بدسارسے اعتراص جمع كركے تؤد مصرت مينے كى طرف سے جواب وُول كا اورسائة سائة نبي كرم كامقابله عبي ميخ سي كتاجاول كا" اس کے بعد مغتی صاحب نے وہ اعتراض براء کرسٹنا سے بوخری تیننکروں اور بہودیوں نے صفرت کسنے پر کئے ہیں۔ زاں بعد مرزا ضابخش صاحب نے دینی کٹاب کا کچھ حِمصر صُنایا۔ پھ نازمشاه بوئيء المح جلده فمبراه صفرا -٣-١١- برجد الوبران از

حضرت ابن صيادً

سرماياب " مجيع تعجب ب كد كبول بييار ابن صبّا دير ببطلم كيام السيد كد خواو تخواه است دقبال بنایاجانا ہے مالانکہ ماری عمریں اس سے کوئی شرارت فل ہرنہیں ہوئی بلکداس ف مسلمان بوكرابنى جان دى اورشهبيد موا- اور يح كيا مجع توييظلم نظراً ماسي اوراس لي وه اس قابل ہے کہ اسے درضی المتّٰہ عند کہاجا وسے۔ بیصرف بلا موبیع سیجھ مورد اعتراحُ الطهراء كباسه

اس پرصفرت مولوی فودالدّین صاحب نے فرایا - کرصنگود ؛ برگول السُّر صلی السُّرعلیہ وسمّم نے يبوديون كومدينه سي نكال بعى ديا اوربعض كوقتل بعى كيا كيا كرا بن صياد كواكب في نبين نكالا أكروه اليها ہى دجّال تقاميساكرير لوگ خيال كرتے ہيں۔ تواسے كيوں جيوڑا ؟

بيرصزت اقدى في فراياكه

« حقیقت میں یہ اعتراض بہت صحیح ہے اور اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے میری دائے ہیں ہے کہ وہ ایک سچامسلمان تھا۔ اس نے دیٹول النّڈصلی النّڈعلیہ وس ى تصديق نبى الامين كهدكرى اورأس كى مال مجى معلوم بوناب مسلمان تقى - يه حضرفت ابن صبيا درصى الدعنه مظلوم بين "

عيلئ اور ليوع مي فرق حسب معول منطقة بى تعفرت مسيح كاتذك منروع بوكيا يحضرت مولوى فولالدين صاحب وص كياكر صنوعيلى اورليوع من فرق ب عيسا أي كمي عيسى ابن مريم نهيل إولة بكرليف ا مُوا مجعة بين - ان كے } ں ليموع ہے۔ حَرَائی ميں عَيْن نهيں بولنے۔ يسنوكيت بيں اور فران

نے کہیں ایسو کا تذکرہ نہیں کہا انجیل پر کہیں کتاب کا لفظ نہیں بولاگیا۔اس پرجب بر آیت پیش بُمُنَى كُرُيخٌ نِي كَبِهِ بِهِ إِنِّي عَبْدُنُ اللَّهِ أَشْنِي ٱلْحِثَاتِ قِرَاسٍ كَى لِطيف تشريح وْماكى النيخ الميماب عصرادنهم كابب المسيح الترجال كي حقيقت مرایا ۔" اصل بات بہ ہے کہ وحبال بھی سیح موعود کی طرح ایک موعود ہے ۔ اس کا نام المسيح الدخال ہے۔ سورہ تحریم میں جیسے مسیح موقود کے لئے بشارت اور نص موجودسے۔اسی نص سے بطور اشارہ النس کے دخال کے وجود بر ایک دلیل لطبعت فائم ہوتی ہے بینی جیسے مریم میں تنف روح سے ایک میرج بیدا ہوا۔اسی طرح اس کے بالمت بل ابك نهبيث وجودكا مونا صروري بصص مين رُوح القدس كى بجائے خبيث رُوح كالفخ موا اس كى شال اسى يد ميد يون ورون كورها كى بيمارى بوتى سے اور وه خيالى طور براس كو حل ہی جھتی ہیں۔ یہ نتک کرما بلہ عورتوں کی طرح سارے لوازم اُن کوبیش آنے ہی اور چو تھے بیسنے مرکت بھی محسوس ہوتی ہے مراہز کو کھے بھی نہیں بکانا۔ اسی طرح بلاسی الدجال کے منعلق خیالات کا ایک بُت بنایا گیاہے اور قوت واہمہنے اس کا ایک ویودخنن کر بیا بوالركاران لوكون كے اعتقاد میں ابك خارجی وجود كی صورت میں نظر آیا۔ استح الدخال كی تقيقت نويه ہے " الخضرت كحنشانات نفاتات كم متعلق آج ميح كى سيري كيد ذكر تفاكد كممّا الدُول الدّوّ لُؤك والى آيت يرنظر نے سے صاب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے نشا ات آپ کے زمانہ میں خیر منفید بھنے ۔ اس کے متعلق ش

له مربعه الم الانبياء، ١

كوكير فرماياكه ب

" أَدِّكُون كَالفَقْصاف بتاناب كراب زمانه ترقى كركياب يب الرا تخفرت صلى التا عليه وستم سونط كاسانب بناكر دكهات تووه كبعلاكب مؤثر موسكنا نفاراس قسم كے نشامات توابتدائے نماندمیں کام آنیوالے تھے بھیسے ایک چھوٹے بیر کے لئے جو یاجامر سیاگیاہے وہ اس کے بالغ ہونے پرکب کام آسکتا ہے ۔اسی طرح پر وہ زمامہ ہو آنحضرن صلی السُّرعليہ وسلم كازمانه تقا اس قسم كے نشانات كا محتاج نه تقا- بلكه اس بين بہت ہى اعلىٰ د رہيے كے انوارن كى ضرورت عقى يهى وجرب كرا تضرت صلى الدعليد وتلم كے نشانات اپنے امدرايك عِلى بلسِله ركفت بن "

(الحكم جلده غمراله صفحه ١/ پري ارنومبرك اله)

سرتوم برانولية

حضرت اقدس حسب معمول ميركو شكك يسبطه احمددين صاحب بهي سائقه تقف مولوي بُركُن للدِّين انعوض كيا كرسيط صاحب كاليك الوكابوا تقاده فوت بويكاب يصفور ومعاكين.

دُعا کےاحتول

فسسمایا۔ " پاس میں دُعاکروں گا۔ گرمساری باتیں ایمان پرمنحصر ہیں۔ ایمان جس قدر قوی ہو۔ اسی فدر معدا تعالی کے فصل سے حصد ملتا ہے۔ خدا کے پاس کیانہیں۔ اگرایمان فوی مذہو۔ توانسان خداسے برظن موجا ناہے۔ اور کیرنسوید گندے کرنے لگتا ہے۔ ادر غیراللہ کی طرف المجك مانا ب يسمومن بننا چاسيك

دُعاکے لئے امول میں۔ میں نے بت دنعر بیان کیا ہے کہ خدا تعالی تھی اپنی منوانا ہے اور کھی مومن کی ماننا ہے۔اس کے سوابو کہ ہم توعیم نہیں اور مذابی صرور توں کے سائج مع آگاه بین اس لئے لبعض وفت البهی چیزی انگ پلتے بیں بوہمارے لئے مُعِز بموتی

یں بیں وہ دُعا تو قبُول کرلیتا ہے اور ہو دُعاکرنے والے کے واسطے مُفید ہوتا ہے۔ وہ اُسے
عطاکرتا ہے۔ جیسے ایک زمیندارکسی بادشا ہ سے ایک اعلیٰ درجہ کا گھوڑا ملئے اور بادشاہ اس
کی صرورت کو سمجھ کر اسے مُمدہ بیل دیدے۔ تو اس کے لئے وہی مناسب ہوسکتا ہے۔ دیھو
ماں بھی قونیچے کی ہرخوارش کو پورانہیں کرتی۔ اگروہ سانپ یا آگ کو لینا جا ہے۔ تو کب
دیتی ہے۔ بیں عدا تعللے سے کمجی ما گؤس نہیں ہونا چاہئے۔ اور تقوی اور ایسان میں ترقی
کرنی چاہئے۔

<u>...</u>

فسرایا۔" ریاد کی رفتار بہت وہی ہوتی ہے۔ اور وہ چیونٹی سے بھی باریک جلتی ہے۔ ہر تحسین اور توہین میں ریاکا ایک شعبہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ مؤس کوچا ہیئے۔ اگر اسے کسی کی طرف سے کوئی ٹیکی اور فائدہ پہنچے اگر وہ اس کی تحسین سے پہلے خداکی تعرایہ نہیں کرتا۔ تو پیھی ریاد میں داخل ہے۔ ایسا ہی کسی کیلیف یا بدی کے وقت صروری ہے کہ خسداکی تحکمت

ومرسراسے۔
مون کا کمال توبہ ہوتاہے کہ وہ اپنے ان تعلقات کو ہوخدا تعالیٰ کے ساتھ رکھتا
ہے۔ کھی پی ند نہیں کرنا کہ دوسروں کو اس کاعلم ہو۔ بلکہ بعض می فیرن نے لکھا ہے۔ کہ جب مؤن خدا تعالیٰ کے ساتھ شدّت ارتباط اور مجبّت کی وجہ سے گوشۂ تنہائی میں اپنی مناجات کر رہا ہواس وقت کوئی اُس کو دیکھ لے تو وہ اس سے زیادہ شرمین دہ ہوتا ہے۔
مناجات کر رہا ہواس وقت کوئی اُس کو دیکھ لے تو وہ اس سے زیادہ شرمین دہ ہوتا ہے۔
جیسے کوئی زنا کا رعین زنا کا ری کے دقت کہ کی ا

ا پینے ہر قول وفیعل کو اس سے محفوظ رکھنا جا ہیئے۔"

(الحكم جلده نميرا) صغير ا-٢ پرچ • ارومبرانها،

به نومبرانهاديد

۔ آج کیروسب معمول معنوت افدی میرکونیکے اکثر احباب معنود کے میراہ ننے۔ اگریزی وصالہ کا ذکر

موناميا- اسىسلسلىمىن نسرايا :-

م میں یقین کرتا ہوں کہ جسن ندرو تت میرالگذرتا ہے دہ سب عبادت ہی ہے۔ اس النے کہ اگر کوئی نماز پر صنا ہے دو سپار رکعت تواس میں کچھ دل صاصر ہوتا ہے کچھ غیر صاصر مگر حس کام میں نمیں لگا بھا ہوں اس کا صل مقصد رخدا تعلیا کی عظمت اور حبلال کو فائم کرنا ہے بھر سادا وقت

یں کا بھا ہوں اس کا اس مصدر مدا معانے کی سمت اور مجلال ہو ہے مراہ ہے چراسادا وقت ا مصور تلب میسررمتا ہے اور کوئی دن نہیں جاتا کرمیں شام کک دوجاد لطبعت باتیں مامل

نه کرگوں۔

بائبل میں آنخصرت کے متعلق پیٹیگوئی

وات بہت بڑی وات گذرگئی تھی کہ رسول الدُصلی الدُعلیہ وسمّ کی ایک پیشگوئی کی ا طرف ہو تووان میں ہے۔ اور آجنک کسی نے اس پر توجہ نہیں کی۔ مُرضوانے مجھے اس کی ا طرف متوجّ کیا۔ بس اسی وفنت میں نے تورات نکا لی اور اس کو دیکھا ہوگوگ علُوم المہیر

اوداُس کے استعادات سے دلیسپی رکھتے ہیں۔ اُن کو بیشک اس میں مزا آئے گا۔ گرجو مقالُق سے بھے نہیں رکھتے وہ اس برمہنسی کریں گے۔

وہ بیشگوئی اس طرح پرہے۔ کہ تورات میں اِکھا ہے کہ جب ہاج اُو کو اور اسماعیل کوصفرت ابرام بیم علبالت لام چھوڑا کے نوان کے پاس ایک یانی کی مشک دے کر حجوز آئے۔

جب وہ ختم ہوگئی توصفرت اسمامیل بیاس کی شدّت سے تطبیف لگے اور قربیب المرک، ہو گئے توصفرت اجرہ ان کی اس حالت کو ندر کھے سکی اور کچہ فاصلے پر جا بیعٹی۔ ویاں اکھیا ہے کہ تیر کے شیتے ہر اس وقت اجرہ بیلائی اور خدا کے فرشتہ نے اُس کو پکالا اور کھیا اسے اجرہ

عے پیروں ودیت ہیں چون اور طلاحے دستہ ہے ان ویالا اور جا اے اہما مت درد اُکھ لاکے کو اُکھار اسے اس نے اہما

معرى اب غورطلب بات يرسب كرفرشتد في الري كوكنوال وكلايا تقاراسي يس لك

پیشگونی تقی اس پرمیرے دل میں فورا بدایت گذری وکٹنت مُوعَیٰ شَفاهُ فَمَ وَقَنَ اللّهُ لَکُمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُل

سارنوم برانواري

### ايمان كي حقيقت ادراثرات

نسرباید "ایمان برطی دولت ہے اور ایمان اس بات کو کہتے ہیں کہ اس صالت بیں مان
انسرباید سے جبکہ علم ابھی کمال کے درجہ تک ند پہنچا ہو۔ اور ابھی شکوک اور شہان سے ایک
جنگ شروع ہو۔ پس اسی صالت میں ہوشخص تصدیق قلبی اور تصدیق لِسانی سے کام لیتا
ہے وہ مون ہے۔ اور حضرت احدیّت بیں اس کا نام راستباز اور صادق رکھا جا تا ہے اور
اس کے اس فعل پر اللہ تعالے کی طرف سے توہبت کے طور پر معرفت نا تھ کے مرابیب
اس پر کھو لے جاتے ہیں۔ اور اصل بہشت اسی ایمان سے سروع ہوتا ہے۔ چنا نچر تسران
مشرافی نے جہاں بہشت کا تذکرہ فرایا ہے وہ اس پہلے ایمان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور بھر
الممالی صالحہ کا اور ایمان اور اعمالِ صالحہ کی جزاجہ نہ تی ہے۔ نی ہے۔ اور بھر
الممالی صالحہ کا اور ایمان اور اعمالِ صالحہ کی جزاجہ نہ تھی ہی ہے۔ اور بھر
کہا ہے لینی ایمان کی جزا ، جرت اور اس جرت کو جیستہ سرمبر درکھنے کے لئے جو کہ نہر و

کدوہ اعمال صالحہ اس دوسرے جہان میں انہارجادیہ کے رنگ میں ممثل ہوجائیں گے۔ دنيامي بعي بم ديڪيتے ہيں كرحب فدر انسان اعمال صالح ميں ترقی كرتاہے ۔ اور مداتعاك كانا فرانبول سديجنا بعداور مركشي اورحدود الدس اعتداء كهف وحيوث ہے اسی قدر ایمان اس کا بوصتا ہے اور ہرجد بدعمل صالح براس کے المیتان میں آیک رسُوخ اوردِل میں ایک توت آتی جاتی ہے ۔خداکی معرفت میں اسے لذّت آنے لگتی ہے اور پیریرانتک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ مؤمن کے دل میں ایک البی کیفیت محبّت اللّٰی عشق ضلاوندی کی الله تعالی بی کی موست اورفیض سے بیدا بوجانی ہے۔ کداس کاسارا وبوداس مجتت اور مرور سع بواس كانتبجر موقا معد لبالب بيالدكي طرح بعرصا تاسع اور انوار اللی اس کے دل پر بھی اصاطه کر لیتے ہیں اور برقسمی ظُلمت اور منگی اور قبض دُور رديية بيس-اس حالت ميس تمام مصائب اورمشكلات بعي بوخداً لمناكى راه مي أن لئے آتی ہیں۔وہ انہیں ایک لحظہ کے لئے پراگندہ دل اور مقبض ضاطر نہیں کرسکتے بلكروه بحاث خود محسوس اللذات بوتے ہيں۔ بير ايمان كا أخرى درجب ب ایمان کے انواع اولید مجی سات بیں اور ایک اور آخری ورجہ ہے بو مومیت النی مع على كيام باناب - استخ بهشت كے معى سات مى درواندے بيں ادر استحوال درواز ه فعنل کے ساتھ کھلتا ہے۔ غرض یہ بات یادر کھنے کے قابل ہے کہ بہشت اور دو زخ ج اس جبال میں موجّد ہوں گی وہ کوئی نئی بہشت و دوزخ نہ ہوگی بلکہ انسان کے ایسان ادراعمال ہی کا وہ ایک طلق ہیں۔ادر یہی اس کی ستجی فلاسفی ہے۔ وہ کوئی الیسی پیپر نہیں بھ باہر سے آکرانسان کو ملے گی بلکہ انسان کے اندر ہی سے وہ کلتی ہیں۔ مومن کے لئے ہ حال بین اسی ونیابی بهشت موجود بوتا ہے۔اسی عالم کابہشت موجود دوسرے عالم بین اس کے لئے ہوشت مو گؤد کا حکم رکھتا ہے۔ ایس برکسی سی اور صاف بات ہے کہ ہراکی ہشت ا**س کا ایمان** اوراعمال صالحہ ہیں جن کی اس دنیا میں لڈت مش*روع ہوم*یا تی

ہے۔ اور میں ایمان اور اعمال دومرے رنگ میں باغ اور نہریں دکھائی دیتی میں میں ابتا بوں اور اینے تجربہ سے کہتا ہوں کہ اِسی دُنبا میں باغ ادر نہریں نظراً تی ہیں اور دوسے عاکم ہیں بھی باغ اورنہری کھیلے طود بریحشوص ہول گی۔اسی طرح پرچہتم کھی انسان کی ہے ایمانی اور مداعمالی کانتیجہ ہے۔ جیسے جنت میں انگور امار وغیرہ پاک درخنوں کی مثال دی ہے ویسے ہی جہنم میں رقوم کے دوخت کا وبود بتایا ہے۔ اور جیسے بہشت میں نہریں ، سلسبيل اور تعبيلي اود كافرى نهرى بول كى-اسى طرح جهتم مين گرم يانى اوربيب كى نہریں بنائی ہیں۔ اُن پرغور کرنے سے صاحب معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایمان منکسرالمزاعی اور اپنی دائے کوچھوڑ دینے سے بیدا ہوا ہے۔ اسی طرح پہیے ایمانی تکبر اور امانیت سے بيدا ہوتی ہے اس لئے اس كے فتيج ميں زقوم كا درخت دوزخ ميں ہوا۔ اور دہ بداعماليال ادر شوخيان جواس كربروخود ميني سے ميدا جوتى بين ده دي كمولتا جوايا ني ياميب بوگى - جو دوزخيون كويل كي. اب یکسی صاف بات ہے کہ جیسے بہشتی زندگی اسی دنیا سے شروع ہوتی ہے اسی طرح پردوزخ کی زندگی ہی بہاں ہی مے انسان لے جانا ہے جیسا کہ دوزخ کے

دور حیوں اوسے ق اب یہ کسی صاف بات ہے کہ جیسے بہشتی زندگی اسی دنیا سے سروع ہوتی ہے اسی طرح پر دو زخ کی زندگی ہی یہاں ہی سے انسان لے جانا ہے۔ جیسا کہ دو زخ وہ باب میں فرایا۔ مَنَادُ اللّٰہِ الْمُدُفّدَ دَهُ الّذِی تَطَیّلہُ عَلَیٰ الْاَ ذُسُرَةَ ہِ یعنی دو زخ وہ اللہ ہے جو خوا کا خصنب اس کا منبع ہے اور دہ گئاہ سے بیدا ہوتی اور پیہا دل پر غالب ہوتی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس اگ کی جڑا دہ ہُوم عَمُوم اور سرتی ہیں جو انسان کو اگھیرتی ہیں کیوکہ تمام دُوح انی عذاب پہلے دل سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ جیسے تمام دُوح انی سروروں کا منبع ہی دل ہے اور دل ہی سے شروع ہونے ہی جائیں کیونکہ دل ہی دیمان یا ہے ایمانی کا منبع ہے دل سے ایمان یا ہے ایمانی کا نشگو فہ بھی پہلے دل ہی سے نکاتا ہے اور پھرتمام جرن اور اعلمنا و پر اس کاعمل ہوتا ہے۔ اور ساد سے سم پر محیط ہوجانا ہے ایس یادر کو کہ پہشت اور دونہ خ اسی دنیا سے انسان ساتھ لے جانا ہے۔ اور ساد سے سم پر بات بھولئی نہ چاہیے کہ بہشت اور دونہ اس جمانی دنیا کی طرح نہیں بلکدان دونوں کا مبداً اور منبع وُدحا ٹی امور ہیں۔ ہاں یہ بچی بات ہے کہ عالم معاوی بی وہ جمانی شکل پر ضرور منشکل ہوکر نظرائیس کے۔ یہ ایک برطا ضروری مضمون ہے جس پر ساری قوموں نے دھوکا کھیا ہے اور اس کی تقیقت کے نہ مجھنے کی وجہ سے کوئی خدا ہی کا مشکر ہوجی تھا ہے اور کوئی مندا ہی کا مشکر ہوجی تھا ہے اور کوئی مندا ہی کا مشکر ہوجی تھا ہے اور کوئی مندا ہو اور کوئی مندا ہو تا ہو جہ سے کہ ہوجہ کے کہ اگر خدا تعالیٰ فے ہمیں موقع دیا قو بھادا ادادہ ہے کہ اس پر بسط کے ساتھ بڑی بحث کریں۔ اس کی مرضی اور تو فیق پر موقو ہے ور دنہ ہم تو ایک لفظ بھی ہول نہیں سے ہے۔ "

انسان میں مین قتم کی جانیں

ف را یا یہ منبانی ، حیوانی اور انسانی میں قیم کی جان مانی کئی ہے لیف حکماونبانات میں اشکوراور حس مے بھی قائل ہیں جنانچر بہت اس قسم کے درخت اور پودے پائے گئے ہیں جن پر خیلف المور الرکر نے ہیں مشام جونی موئی کا درخت ، جب انسان اُسے فائف لگا ہے فورا مرجعا جاتی ہے۔ اور اسی قسم کے بہت سے درخت ایسے ہوتے ہیں۔ ایسا معلوم ہونا ہے کہ مہرایک چیز میں خدا نے ایک برزخ رکھا ہوا ہے۔ نبانات اور جہانات اور جہانات کے درمیان وہ نبانات جن میں جس دشور ہے وہ برزخ بر جو بہت بڑا جست انسانی عثول کے درمیان وہ نبانات جن میں جس دشور ہے وہ برزخ بر جو بہت بڑا جست انسانی عثول کا مصفے ہیں ۔ اسی برزخ کے نترجمعے سے بعض کو یہ دصو کا لگا ہے۔ کرانسان بند رسے کی درمیان وہ وحدرت خلقی کے دلیل ہونے کی دجہ سے خدا تعالیٰ کی ہستی ہو ایک دلیل ہیں۔ ہیں وہ وحدرت خلقی کے دلیل ہونے کی دجہ سے خدا تعالیٰ کی ہستی ہو ایک دلیل ہیں۔ اور افسوس ہے کہ نا واقیف اور نا اہل اس سے کوئی کی طفت نہیں اُسٹی اُسٹی اُسٹی سے اُسٹی ہی بنتی جاتی ہیں بعیساکہ قرآن کرم ہیں اور افسوس ہے کہ نا واقیف اور نا اہل اس سے کوئی کی طفت نہیں اُسٹی ہی بی بعیساکہ قرآن کرم ہی

إُنْ انسان كالمفتل ذكريه يصن لوكون كى معهمين جب أس كى عيفت مذ آ أي. أنو

و المراض كرديا ہے مگرمشا بدسے يسى سى تابت مواہے مينا بخر ميں نے ايك بار أيك الله كوتورا اوراس كوايك برتن مي وال دياد بي اس كے دسا ميں ايك فقطه ديجمتا كفا يودل کی ترکت کی طرح مرکت کرما مختار اور میں نے نہایت خور کے ساتھ جودیکھا تو اس نُقطہ سے ختنف جہات میں کچے خطُوط سے گئے ہوئے تھے کوئی اُن میں سے دماغ کی طرن تقا. لوئ جگر کی طرف وغیرہ بیس کئی منبط کا یہ تماشا دیکھتار اور لبعض عورتوں نے میمی اس کو دیکھا غرض فراکن نے جو کچہ اُس کی تبتقت بیان کی ہے وہ صحیح ہے۔ کا*ں چو پیر برذرخ ہیں* بیہ وحدیت خلقی کی دلیل ہیں۔اسی طرح پر انسان اور خدا کے درميان بسي ايك بزخ ب اور وه تجليات إلى جناميد اس مقام اور مرتبه كي طرف طوا تعاليه نهاشاره فرايا بعد تُدَخَّدَ مَا فَتَدَكُّ فَكَانَ قَابَ تَوْسَدْنِ اَوْ اَدْنَى في المضرت صلى التعليد وللم كالمورنب كابيان ب كيونكربد مرتبداس انسان كابل كوبل سكتاب ي عبودتیت اور الوبتیت کی دونوں قوموں کے درمیان ہوکرابیا شدیدا ور فوی تعلق پکراما ب كرمان دونول كاغين بوسانات اور ايض فس كودوميان سد الفاكر ابك مصفا أنينه كاحكم ببيدا كرلينا ب اوراس تعلق كى دوجبتين بوتى بين - أيك جهت مصلعنى اوبر كى طرف مصدوه تمام انوار وفيوض الهيدكوجذب كناسب اور دوسري طرف سعدوه تمام نيوض بنى نوع كوسب استعداد يهني أسم بس ايك تعلق اس كا الوبيت مع ، اور دوسرا بنی اوع سے بعیسا کہ اس آیت ہیں صاف معلوم ہونا ہے لیعنی کھرنزدیک سے (الله يتعالى معه) بعرنيج كماطرف أتما العنى مخلوق كى طرف أترا يعنى مخلوق كى طرف تعبيف احکام کے لئے نرول کیا) بس وہ ان تعتقات قرب کے مراتب نام کی وجہ سے دو قومول ك دنر كى طرح بوگيا ـ بلك قوس الوبيت اورعبوديت كى طرف اس سعيمى زياده قرب ہوگیا چؤکد کو قرب سے اہلغ تر ہے۔ اس لئے خدا نے اس لفظ کو استعمل فرمایا اور بى نُقطره برزخ مَين التُدوبَين الخلق بصِنْعَسى نَقط رستِ دَا مُحرِمص طَفْ صلى التُرعليه وا

کاہے اور پوکہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم خداسے لیتے اور بنی فوع کو پہنچیاتے ہیں۔ اس لئے آپ کا نام قاریم بھی ہے "

وضع عالم من تحرُوسِّت كافلسف

نسدید وضع عالم میں ضدانعالی نے تولید کا ثبوت مکدیا ہے وضع عالم میں کو بت ہے اس پانی بستاسے، اگ وفیو یہ چیزی سب گول میں پونکر کمت میں وصدت ہوتی ہے۔ اس لماظ سے کداس میں جہات نہیں ہوتی ہیں ۔ پس یہ وضع عالم میں توجید اللی کا ثبوت ہے۔

پانی کا ایک قطرہ دکھیو تو دہ گول ہوگا۔ ایساہی اجرام بھی اور آگ بھی۔ آگ کی ظاہری است سے کوئی اگر کہے کہ بیر گول نہیں ہوتی تو بیرائس کی غلطی ہے۔ کیو کلہ بیر مانی ہوئی بات ہے۔ کہ

أك كانتفلىدراصل كول موتائه مكر بوا اس كومنتشركرتي ب-

کاثبوت طناہے اگر خداتین ہوتے تو صرور مقا کہ سب اسٹیاد مثلّث نما ہوتیں۔ پنس کریں ہو

وضع عالم کی کرویت سے بدیمی پایا جاتا ہے۔ کدا دم ہی سے سشروع ہو کرا دم ہی ا سلسان ان کا کہ کیونکہ فحیط دائرہ کا خطاب نقطہ سے بھلٹا ہے۔ اس پر ہی جا کرضتم ہو جاتا ہے۔ اس لئے مسیح موجود ہو ضائتم الخلفاء ہے اس کا نام بھی ضدانے آدم ہی رکھت

ہے۔ چنانچر مراہین احکریہ میں درج ہے۔

أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَغْلِفَ كُخَلَقْتُ أَدْمَرَ

پوککمسیح موجود نئی طرز کا آدم ہے۔ اس لئے اس کے ساتھ سٹیطان بھی نئی طرز ر"

(الحكم جلاه نمبر٧٢ صخرا -٣ پريچ ١/ نونبرلنفلة

طنطنهٔ خدا کی آبات دیجیے بنبرامیان ممل نهبیس موتا

ئے۔رایا۔ '' دنباچندووزہ سے شہادت کوجھیانا احتجانہیں۔ دیکھو بادشاہ کے پاس جب وَلَی نَتُفرنے کرجائے مُنظَّام بیب ہی ہو۔ اور سیب ایک طرب سے داغی ہو تو وہ اس تخدیم

کیا ہ ایم کی کرسکے گا۔ بختی ہونے میں بہت سے تقوق نلف موجا نے ہیں۔ مثلاً نماز باجمالات بیما لی عیادت ، جنازہ کی نماز ، حبد بن کی نماز دخیرہ ۔ یہ سب تقوق مخفی مہ کرکیونکر ادا کئے

مانسکتے ہیں مخفی رہنے ہیں ایمان کی کمزوری ہے۔ انسان اپنے ظامیری فوائدکو دیکھتا ہے۔ مگروہ بڑی فیلٹی کرنا سے کہاتم ڈرتے مہوکہ سخی شہادت کے اداکر نے سے تمہاری دوزی

مِا ثَى سَهِ كَانَ خُواتِما كَ زُوامًا مِهِ وَفِي السَّمَ أُورِزْقِكُمْ وَمَا أَفْقَدُهُ وَكَتِ السَّمَاءِ

المتالجين ينيكون كاوه أب والى بن جاما سعد بس كون سع جوم دصالح كوخرد دس سك

ادد اگر کوئی معیبت با محلیف انسان بر آبٹے می بیّنیّن الله کیجْعَلٰ لَده کَخْرَجَاً ہو معیبت باک اور کلیف سے بیکٹے کی معالی اور کلیف سے بیکٹے کی

عَدِينَ أَلَى الْعُوى الْعُنبِ الرَّمَا مِن مُنظِ الله عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ راه بنا دَيْمًا مِن اللهُ اللهُ اللهُ وَيَرَزُونَ فَي مِن حَبُثُ لَا يُحْتَيَدِ مِنْ وَمَتَّقَى كُوابِي راه

سددق دینا ہے جال سے رزق آنے کا خبال دھگان بھی نہیں ہونا۔ براللہ لغالی کے

وعدم بين وعدول كرستها كرف بين خداسه براه كركون سهد بين خدا برايسان

سب بُواکردے گا محفی رہنا ایمان میں ایک نقص ہے ہو مصیبت اُتی ہے اپنی کمزور سر تربی میں میں ایک میں ایک میں اُتی میں ایک میں ایک اُس کے ایک اُس کا اُس کا اُس کا اُس کا اُس کا اُس کا اُس ک

سے آئی ہے۔ دیکھو آگ دومروں کو کھا جاتی ہے۔ پر ابرائیم کو نہ کھاسکی ۔ گرخداکی

راه بنبرتقوی کے نہیں کھکتی مُعجزات دیکھتے ہوں تو تفوی اختیار کرو۔ ایک وہ لوگ ہیں ہو ہروقت مُعجزات دیکھتے ہیں دیکھو آج کل میں عرفی کناب اور انتہار کھور ایوں اس کے لكصفة مين سعر سطريس مُعجزه ديكيعتنا هول يجبكه مين لِكِصفنا الكِيعننا الكِس حيلنا مون تومناسب موقع يسيع ومليغ يُرمعاني ومعارف فقرات والفاظ خواكي طرف سعة الهام موست جين اوراس طرح عبارتیں کی عبارتیں کھی جاتی ہیں۔اگرچہ میں اس کو لوگوں کی نسٹی کے لئے پیش نہیں کرسکتا گرمیرے گئے یہ ایک کانی مُعجزہ ہے۔ اگر میں اس بات برنسم بھی کھا کرکہوں کہ مجھ سے پچاس مزادم بحزه خدا نے ظامر کرایا۔ تب بھی تھوٹ مرگز مزمو گا۔ مرایک بہاؤیں ہم پرخواکی تائیدات کی بارش ہورہی ہے بجب تران لوگوں کے دل ہیں جو ہم کومُغتری کھتے ہیں۔ گر وه کیا کریں۔ ولی ط ولی مصنف الد کوئی تعویٰ کے بغیریمیں کیونکر بسیانے رات کو چور چوری کے لئے بکانا ہے۔ اگرواہ میں گوشد کے اندر دہ کسی ولی کومبی دیکھے جوعبادت کو سا ہو۔ دہ بھی سجے گا کہ یہ بھی میری طرح کوئی جورہے۔ ضداعیق در مین جیبیا مواسب اور البسایی ده ظاهر درظا برسداس كاظبور أننایوا كه وه مخفی موكي جبيسا مسورج كه اص كى طرف كوئى دمكيم نهبس مسكتا. خداكا يبترحق اليفنين ے مانے نہیں یاسکتے جبتک کہ تقوی کی واہ میں فدم مذمادیں۔ دائیل کے مائے ایمیان قى نہيں ہوسكتا . بغير خواكى آيات ديجھنے كے ايمان پُوانبيں ہوسكتا . براحيّا نہيں كہ كم خداکا ہو اور کچھشبطان کا ہو صحابہ کو دیکیھو۔کس طرح اپنی جانبیں نشار کیں۔الوبکررہ جیب أيمان لاياتواس في دنيا كاكونسا فائده ديكها تفارجان كاخطره تفا ادر ابنلا برصتاحامًا تقا مُرصحابين مدن خوب وكمايا- ابك صحابى كا ذكر بعد ومكلى اور مصبيطا مغا يكسى نے اس کو کچھ کہا۔ عمرہ بیاس سے دیکھ تھے۔ انہوں نے فرایا۔ اس شخص کی عزّت کرو۔ یں نے اس کودیکھا ہے۔ کہ برگھوڑے پر سوار محتا تھا۔ ادر اس کے ایکے دیکے کئی کئی اور علتے تنے صرف دین کی خاطراس نے سب سے بجرت کی۔ در اصل پر انتخفرت کی رُوحانیمیّ

كازور تقابوصحابه مين داخل موا-اس كاكوني تعبوط ثابت نهبين سهرامرمين ايكر وكيمو والدكى افشول بي لك شش ب ورز اين الناس الك بوجا وسد اليسى بى جاهت من يك نش بوتى بىد بى الياب كربرى كى بعات ين كي وك مردى بوجاج كد تين اليدابى موكى العربي الامآ فحفرت كي جراحت كرسانته والمان وأكول كالمدين بيث بخلب العان كالصترشيطان كمسانته بقادح جولوگ اس صدافت کے دارث ہوتے ہیں۔ وہ اس میں ف ائم رہتے ہیں۔ غض خدا کی داه میں شجاع بنو۔ انسان کوجا سیکے کھی معروسہ نہ کرسے کہ ایک دات میں زندہ ریوں گا۔ بعروسہ کرنے والا ایک شیطان ہوتا ہے۔انسان بہادر بسے بدبات زور بازوسے نہیں ملتی ۔ دُعاکرے اور دُعاکراوے صادقوں کی صُحبت اختیار کرے مما کے سارے خدا کے بوجاؤ۔ دیکھوکوئی کسی کی ذعوت کرے اور تجس تھیکرے میں روثی لے حائے۔ اسے کون کھائے گا وہ تو اُلٹا مار کھائے گا۔ باطن بھی سنوادو اور ظاہر بھی درت رد انسان اعمال سے ترتی نہیں کرسکتا ۔ انخضرت کا رتبہ بھینے سے ترتی کرسکتا ہے۔" (المسكم مبلده نمبر۲۲ صفحه ۱۲ پرید، ۱۵ نومبرانوله)

المراید" افسوس ان لوگوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے۔ کی ایرنسط سے
فرداید" افسوس ان لوگوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے جب بات کو سجھتے نہیں اس بیں
کورپ کے فلاسفروں کی چند ہے معنی کتابیں پڑھ کر دخل دیتے ہیں مُتجزات اور مکا لمات
المید ہی ایسی چیزی ہیں جن کا مُردہ طِنتوں میں نام ونشان نہیں ہے اورمُعجزہ تو اسلام
کی پہلی این ف ہے اورغیب پر ایمان لاناسب سے اقل صروری ہے۔ اصل بات یہ ہے
کراس قدم کے خیالات و مرزِت کا تمیم ہیں یہ خطراک طور پر کھیلتی جاتی ہے سیندا حرفے نے
وی کی تقیقت خود بھی نہیں سمجی۔ دل سے بھی طف والی وی شاعروں کی مضمون آخرینی سے

براء کرکچ وقدت نہیں رکھنی۔افسوس ہے کہ مولوی صاحب نے روبیہ صرف کیا۔اور کوشیش کی گرنتیجہ یہ بڑکا مولوی صاحب اُس کو ضرور خط لکھ دیں اور اسے بتائیں کے مُعجزات اور کا کتا اور پیشکوئیاں ہی ہیں جنہوں نے اسلام کو زندہ مذم ب قرار دیا ہے۔

> بمیس کی خیفت برون می

ت ریا :- " ہم کو کمبی کمبی کمبی کمبی کمبی کمبی کمبی کا تعقاقت معلوم ہوجا دے۔ گر کمبی تو تبرکر نے کا موقعہ نہیں ملا - ان حالات ہو یہ اپنے لیکی بیل بیان کرتا ہے یہ شکر اس البام کی ہو مجھے ہوا تقا۔ ایک عظمت معلوم ہوتی ہے ۔ اس البام ہی ہی گویا فریسین کی فری ہی البام کی ہو مجھے ہوا تقا۔ ایک عظمت معلوم ہوتی ہے ۔ اس البام ہی کھیا فریسین کی فریسین کی فریسین کی مسلم نے تقیقت کی طرف شاید کو کی اشارہ ہو کہ وہ بعض ایلے امور میں بہاں کسی قانون سے کام مذہبات ہوں کہ وہ بعض ایلے اس البام ہیں کی مجلس میں صور البان کے اثر سے کام لیتے ہوں۔ میں مجھتا ہوں کہ فریسین کی مجلس میں صور البان کے اثر سے کام لیتے ہوں۔ میں مجھتا ہوں کہ فریسین کی مجلس میں صور البان کے اثر سے کام لیتے ہوں۔ میں مجھتا ہوں کہ فریسین کی مجلس میں صور البان کے اور ان کا رقوب داب ہی مانع ہوتا ہوگا ۔ کہ کوئی اس کے اسراد کھول سکے داخل ہوں گے۔ اور ان کا رقوب داب ہی مانع ہوتا ہوگا ۔ کہ کوئی اس کے اسراد کھول سکے در فرید ہوگئی فریم ہوتا ہوگا ۔ کہ کوئی ایس کے اسراد کھول سکے در فرید ہوگئی قبیرہ و یا کوامت تو ہے نہیں ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے ۔ کہ مصالے سلطنت کے لئے کوئی ایسا مجمع ہوتا ہوگا ۔"

ایک مُنڈرالہام فترایا د " آج لیک منذرالہام ہواہے۔اوراس کے ساتھ ایک ٹوفناک رؤیا ہی ہے وہ الہام یہ ہے تحقیق کر پھر فنظن سے راکی المحتمق ہے۔ بھر دیکھا کہ کمسے کی دان کاکٹرہ چھت سے لٹکایا ہواہے۔" راکٹم جلدہ نمبر ہام صفحہ ۳- ہم بہرچر ، ارفوم برانوائد)

٤ رنومبران 19 مير

انفشلاب دمنيا

فسرمايا- " أذر صفرت ابرامِيم كاباب مى تفاد الله تعالى في اس كانام أب ركهاب

اس تسم کے انقلاب دنیا میں ہوتے آئے ہیں کہ بھی باپ صالح ہونا ہے بیٹا طالح ہونا ہے

اور کبھی بیٹا صالح ہوتا ہے۔ باپ طالح ہوتا ہے۔ ہمارے بڑدا دا صاحب برطے مختر مختر اللہ اللہ میں اللہ میں اور باضا اللہ میں اور باضا الرنہیں ہوتا۔ ایک وقت میں

اور ہا حدا بررک سے بین چروب ہارے ہے ، ان و وی ہ امر ہیں ہو ما۔ ایک و دی ہیں اُن کے دستر خوان بیر ، ۵ آدمی ہوا کرنے کتے۔ اور اکثر صافح قدرّان اور عالم ان کے پاس

رہتے تھے اور قادیان کے ارد کرد ایک فعیل ہوتی تھی بیس پر نین یا جا د تھی طیب برابر برابر چلا کرتے تھے۔خدا کی قدرت سکھوں کی نعتری اور کُوط کھسکوٹ بیں وہ سب

ہرابرچھا کرنے تھے۔خدا کی قدرت سبھوں کی تعدی اور لوط هسوط بیں وہ سب سلسلہ جامار ما۔ اور ہمارے بزرگ بہاں سے چلے گئے۔ بھرجب امن ہوانو والی اسے

سند

نستمایا به سبتد باعتبار اولادعلی رضی الله لغالط عند نهیں کہلاتے بلکه صفرت فاطمہ رضی الله عنباکی اولاد ہونے کی جیٹبیت سے کہلانے ہیں "

ترکوں کے ذراجہ اُسلام کو قوت

فترایا ۔ " اگرچہ ہمارے نزدیک إن اگر سکم عیف خادثانی آشنک و آئی ہے اور ہمیں افواہ مغواہ صروری نہیں کہ ترکوں کی تعرفیت کیں یاکسی اور کی ۔ مگر سجی اور تقیقی بات کے اظہا سے ہم کرک نہیں سکتے۔ ترکوں کے ذریعہ سے اسلام کو بہت بڑی قوت حاصل ہوئی ہے یہ کہنا کہ وہ پہلے کا فریقے پیطعن درمت نہیں ۔ کوئی دوسوبرس پہلے کا فریوا کوئی چار مو برس پہلے کا فریوا کوئی چار مو برس پہلے کا فریوا کوئی چار مو برس پہلے کا فریوا کوئی چار میں پہلے ۔ آباد و اجداد برکوئی وقت

گفر کی حالت کانہیں گذرا؛ پھر السے اعتراض کیا وانشمندی نہیں۔

ہندوسنان میں جب بر مُغل آئے تو انہوں نے مسجدیں بنوائیں اور ابنا قیام کیا۔ النگاس عَلاجینی مُدُوکِمیم کے اثرے اسلام تھیلنا شردع ہوا۔ اور اب تک بھی

الت سلط المنظم المنظم

موناہے کہ دنیا میں خدا نعالے نے دوہی گروہ رکھے ہیں۔ ایک ترک دومس مانا

ترک ظاہری حکومت اور ریاست کے حقدار ہوئے۔ اور سادات کو ففر کا مبداء قرار دیا گیا بچنا نچھ مکون میں اور دیا ہے اور دیا گیا بچنا نچھ مکونی سے اور ا

ين في بي اين كشوف مين ابسابي يا ياسد دنيا كاعود ي تركون كورلاسد."

معزت اقدى برذكركرد مع تقدايك أورين صاحب بهادر اندواك اورائي امار

کو مجلس میں آگے برطسے - اور بڑھتے ہی کہا۔ مسر جی ا

# ایک یُورمپین سبتاح سے گفتگو

لوريين - السّلام عليكم

اُن کے السّام علیکم کہنے پر مختلف خیال حاضرین عجلس کے دل میں گزرے کسی سنے ترک بھیا اورکسی نے نومسلم مصاحب مو**مگو**ٹ کو بیسطے ہوئے ایک منسط ہی گزرا ہوگا کہ خانصا حب

نواب خاں صاحب تحصیلدادگجرات سے ہوتھا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں ؟

أويين - مين سبّاح بون-

خالصاحب م پکا وطن ؟

**پُور پین** - میں اتنی ارد و نہیں جانتا۔ اور بھر سمھر کر بولا۔ او ہاں انگلینڈ۔

اتنفيل ممفتی محدصاد ق صاحب آگئے تضرت افدین کے ایماء سے دہ نزیمان ہوئے

اوراس طرح پر حضرت اقدس اهد يورپين فودارد بين گفتگو بهوئي. سهره منه سرک سه سر تر بر مده .

مشوث آپ کہاں سے تے ہیں ؛

فُور مین میں کشمیر سے گلوگیا تھا اور وہاں سے بو کراب بہاں آتا ہوں۔

مصرت اب كاصل وطن كهال بهد؟

ا المرابي - أنگلبند من سبّاح مول - اور عرب اور كريلا من تعي گيا تقا- اب مين يهال سے

مُصرِ الجيريا ، كار تنج ادر سودًان كوجاول كا-

مضرت آپ کے مفر کا کیا مقصد ہے ؟

ا اور این مرون دید برشنید اسیادت . مرد سرسیادت .

حضرت کیا آپ بھیٹیت کسی پادری کے سفر کرتے ہیں ؟ اُور بین برگر نہیں۔

معفرت الب كى دليسيى نياده تركس امرك سائقة بي كياند بهب كي سائق ياعلمى اموركبطرن

يا پايشيكل الموركي ساتقه؟

يُور بين مين صرف نظارهٔ عالم د مكيمنا جيابها بون ناكه كسى طرح دلِ مُضطر كو قرار مو-معروب عليه والمراسب مركز برون و

حصرت انٹراپ کے سفر کی کوئی غرض بھی ہے؟ اُور پین ۔ کوئی مرحانہیں۔

مصرت كياآب فريسين بي

ا المجرين مين ان مين لفتين نبين ركه تا بلكرين ابناآب بهي بادشاه مون اوراب بهي اينا

العالك بين سب كا دوست بون اوركسى كا دشمن نهبي-

تصرت آپ کا نام کیاہے ؟ وربین - ڈی - ڈی - ڈکسن -

محضرت میسائی فرقوں میں سے آپ کس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ؟ و

ا کُوره پین کسی فرقد کا پابند نہیں ہوں۔ میرا اپنا فرمب خاص ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا فرمب نہیں ہے جس میں صدافتیں نہ ہوں میں ان سب مذامب میں صدافتوں

كولے كراينا أيك الگ غربب بنانا ہوں -حصرتٌ - اگرائي كا كوئي مُنرِب نهين نويه مجوّعه انتخاب بھي توايك مُنرِب بهي بوناڇاميُّه ا بُور مِین - اس اگراسے فرمب کہنا جا میئے۔ تومبرایبی ذرب ہے۔ کوختلف صافتیں لینا ہو هرن القابع نمب آب نے مختلف مذاہب کی صدافتوں کولیکر جمع کیا ہے وہ ظلیوں سے بالکل منزّہ ہے۔ یا کوئی اُور مذہب بھی ایسا آپ کے نزدیک ہے جو بالکل لُور مین بو مذمب میں فے محمل کیا ہے وہ تعلیمیافتہ لوگوں کے لئے احقیا ہے اور وہ میج کی استمثیل کے اعتول برہے ہواس نے کسی مالدار ادمی کی بیان کی ہے کہ اس فے اپنے فوروں کو کچھ دوپیہ دیا۔ان میں سے ایک نے تواس دوپیہ کوکسی مصرف ين لكايا وراس سي كيد بنايا- دوسر في فيدن كيا- يس خدا في كيديم كو ديا ہے۔اگریم اس سے کچھ بنائیں آو وہ ٹوش ہوتاہے۔اور ہو کچھ نہیں بنا آ۔اس سے ناداض مواس مرت ایجا آپ محدوریان قیام کری کے ، ماکد آپ ہمار بين - فائده أكفائين -كۇرىيىن - مىرايك دن كے بعدوالبس جا ناميا متنا بول اور زياده سے زياده كل مُك تغرير كما بو تصرت مي ايك بفته تك نهيس تفيركة ؟ . گورىيىن ـ نېيى مىرىنې*ين ئىلىرىك*نا مىسلىرىنىدى دىشكەك ئېيىرىنىنىدى لولىيى بىلارىي میرے نتظر و سگے میں الہیں آج آنے کو کہد آیا۔ مگر خیر کل میلا جاؤل گا۔ مصرت تبب أيكسى كے أوكرنبيں اورا بنے أب بى بادشاہ بيں اورصرف نظارة عالم کے لئے آپ بھے ہیں تو پھر کیوں آپ ایک ہفتہ تک نہیں تھیر کتے۔

اُور بلین - برسی ہے مگر میں نے اپنے بیش نظر کل دنیا کا دیکھنا رکھا ہے۔ اگر میں اس

طرح پر فلمرنے گئوں تو تجھے اندینہ ہے کہ بہت سی دلجیہ بیال مجھے تھیا تی ہائیگی۔
صفرت ہے۔ آپ کے چرو سے اچھے آٹا دنظر آنے ہیں۔ اور آپ سمجھ وار اور زیرک معلوم توتے
ہیں کیا ایجھا ہو کہ آپ ایک بہت جی ہفتہ بہاں رہ جا دیں اور ہماری باتوں کو سمھے لیں۔
اگر آپ کا ادادہ مو اور آپ بہند کریں توصاحب کو ایک پھٹی لکھ دی جا وہے۔
گور پین میں آپ کا بہت ہی مشکور موں اور مجھے افسوس ہے کہ میں ایک دن سے زیادہ
نہیں تھیرسکتا۔

ء رنومبرلن<sup>9</sup>لهٔ کیشام **انخصنت کے نشانات کافلہو**ر

المحضرت المسامات کا مهم کوئی ایسا آدی پیش کرد کرجس کے اس قدرنشا نات میں بیش کرد کرجس کے اس قدرنشا نات جن کے کرد ڈوں گواہ ہوں گورے ہوئے ہوں۔ ایک توسے زیادہ عظیم الشّان پیشگوئیاں کتاب (تیا ق الفلُوب) ہیں درج کردی گئی ہیں جب یہ لوگ کسی کو پیش نہیں کرسکتے تو کہد دیتے ہیں کررسُول اللّٰ سلی اللّٰم علیہ وسلّم پر کھی فضیبات کا دعویٰ کہتے ہیں۔ ان کو آئی خبر نہیں ۔ کہ یہ دیتے ہیں کہ درسُول اللّٰہ علیہ وسلّم پر کہاں فضیبات ہوئی۔ یہ برزرگی اور عظمت تو آپ ہی کی ہوئی کے یو کہ آخضرت صلے اللّٰہ علیہ وسلّم سے با ہر تو کوئی چیز نہیں بلکہ اُسی کے نگ اورائس کے اُسے پر صادر ہورہ ورہے اورائس کی جادر اُسی کے جاتھ پر صادر ہورہ ہیں۔ اورائس میں جا ہم قدر نور ہیں۔ اس قدر زور ہیں اور اُس فائد ہیں جمع ہوئے ہیں وہ پہلے نہیں ہوئے اور اُساعت کے ہمیں میسر آئے ہیں اور اُس فائد ہیں جمع ہوئے ہیں وہ پہلے نہیں ہوئے اور دند مذاہم کا اس قدر زور ہوں عرض یہ نشانات اپنی نظیر نہیں رکھتے۔ الہی بخش کی پیش گوئیاں کیا حقیقت رکھ سکتی

## شيعه رقي نهيس كرسكتے

ف والمايد " جو قوى خدان انسان كو ديئے ہيں۔ ان سب سے مجر سپتے موقيد كے كوئى دوسرا

کام نہیں نے سکتا شیعہ ترقی نہیں کرسکتے کیونکہ وہ تو اپنی ساری کوشیشوں کامنتہا وامام صین اُ کو سچیے بیچھے۔ان کو رولینا اور مائم کرلینا کا فی قرار دے لیا-ہمارے اُستادایک شیعہ سکتے۔

و چھے بیصے۔ ان کوروکینا اور مام رکبیا کا ی درار دھے کیا۔ ہمارے استادایک ج گُر علی شاہ اُن کا نام تفار کھی نماز ندیر طبعا کرتے تھے مُنہ تک نددھوتے تھے۔ \*

اس پر نواب صاحب نے آپ کی ائید میں بیان کیا کہ وہ میہدے والدصاحب کے بھی اُستاد

تقے۔اور وہاں جایا کرتے تھے۔ادر بیر داقعی سی ہے۔ کہ اُن کی مسجدین غیر آباد ہوتی ہیں۔ ہماری سجہ کا ایسا ہی صال تھا۔اور اب خدا کے نعنل سے دہ آباد ہوگئی ہے۔اور لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں۔

اس پر حضرت اقدس ف اواب صاحب کو مخاطب کرے فرمایا۔

\* وہ کھی کھی آپ کے والدصاحب کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور بہاں سے تین تین جمین

کارشست نے کرمالیرکوٹلہ جایا کرتے تھے۔ میں فریالہ انھی کئیں تریک م

خدا تعالیٰ کی خلمت اور جلال سے ڈر جانا اور اُس کی طرف رجُ ع کرنا آپ کے اور آپ کی اولا کے اقبال کی نشانی ہے : بجُرُ اِس کے کہ انسان سچائی سے خدا کی طرف آئے بغدا کسی کی پروا

نہیں کرتا بنواہ وہ کوئی ہو۔ مبارک دن ہمیشہ نیک بخت کوطنے ہیں۔ یہ آثار صلاحیّت ، تفویل اور خدا ترسی کے ہوآپ میں پریدا ہو گئے ہیں۔ آپ کے لئے اور آپ کی اولاد کے لئے بہت

المى مفيد مين "

مخالفت ہمیں سی کی ہوتی ہے مں طور پر تکھاہے کہ طائون ترتی پرہے میرارادہ ہے اور م بھی کہاہے۔ کہ ایک بار بھرطا مون کے متعلق ایک استہار دے دیاجا وے کہ لوگ رہوئے کیں اور بھی کہاہے۔ کہ ایک بار بھرطا مون کے متعلق ایک استہار دے دیاجا وے کہ لوگ رہوئے کیں اور بھی پاکیڈی اور تبدیلی پئیدا کریں۔ دیکھا گیاہے۔ اور کمٹنٹ اللہ اسی طرح پرجاری ہے۔ کہ کہ میں ماری طاقت بی ساری طاقت بی ساری طاقت بی ساری طاقت بی ساری طاقت اس کے گئی ہیں۔ دیکھو اکو ضرف سی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کشنا زور لگایا گیا۔ برخوات اس کے مسلمہ کراب کوئی الفور مان لیا گیا۔ ایسا ہی صفرت مسئے کے دفت میں بھی ہوا۔ اور اس کی ولیسا ہی ہوا۔ اور اس کی عفالفت کے لئے سب را میں جو ایس کی مخالفت کے لئے سب را میں جو ہیں۔ اور اس کی مخالفت کے لئے سب را میں جو ہیں۔

(الحكم جلده نمبر۳ ۲ صفح ۱- ۲ پرچ ۲۲ رنومبران اله)

۱۸ فور برانوله که

ئىرىسەدالىي پرىمىن تاقدىل سنە نواب مىلىپ كوشطاب كەكە فرايا-اعرە كوم، مىلىغ

مهیں سُنتارہ ناہوں کہ آپ اپنے اعزّہ کو وقتاً فوتتاً تسلیخ کرنے رہنے ہیں۔ بیربہت

ہی محمدہ بات ہے۔ ہروفت انسان کو فِکر کرنی چاہیئے۔ کرجس طرح ممکن ہو یعور توں اور مردول کواس امراہی سے اطلاع کر دیو ہے۔ معدیث میں آباہے کہ اپنے فنبیلہ کاشیخ اسی طرح سوال

كياماك كاليميك كسي قوم كانبى يؤص بومونعه بل سكه السي كهونانهين جاميليه فرندگى كاكچه اعتبارنهين بوتا ورسول الترصلي الترعليه وسلم كوجب قرايث فرعَ شِيدَيْ وَتَكَ الْآخْرَ وِيدْتَ.

کاهکم ہوا تو آپ نے نام بنام سب کوخدا کا پیغام پہنچا دیا۔ابسا ہی بیں نے بھی کئی مرتبہ عور تو اور مردول کو مختلف موقعوں پرتبلینغ کی ہے۔ اور اب بھی تہجی گھر میں دعظ سٹنا یا کرنا ہوں۔

میں نے اداوہ کیا تفاکہ عور توں کے لئے ایک نصبہ کے بیرابید میں سوال وجواب کے

طور پر سادے مسائل آسان عبارت بیں بیان کئے جا دیں گر مجھے اس قدر فرصن نہیں بوکتی

#### كونى اورصاحب اكركميس توعورتول كوفائد مين عاوسة

#### راواعتدال

نستربایا- "ائمراء بهت سے فعنول خرجی رکھتے ہیں جس سے آخر کو النہیں بہت نقصان الطانا پڑتا ہے۔ اگر وہ اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں تو کچھ ترجی جہیں جمود کی بالا نے مسلمانوں کو بہت کمزور کردیا ہے۔ یہ بنیئے مئود در سُود لے کر اس ساری جائدادوں پر قبعنہ کر لیتے ہیں "

## كثرت اندواج كى اسلامى بناء

فسرمایا۔" اگرچہ عورت بجائے تو دلپ ندنہیں کرتی۔ کہ کوئی اوراس کی سوت آ دسے مگراسالم نصیس احتول برکٹرت از دواج کو رکھا ہے دہ تقویٰ کی بنا، پر ہے۔ بعض وقت اولاد نہیں ہوتی اور بقائے نوع کاخیال انسان میں ایک نطرتی تقاضا ہے۔ اس لئے دوسری شادی کرنے میں کوئی عید بنہیں ہوتا۔ بعض اوقات بہلی ہوی کسی خطرتاک مرض میں میں تا ہوجاتی ہے اور بہت سے اسباب اس قسم کے ہوتے ہیں۔ بیس اگر عودتوں کو گورسے طور پرخسدا تعلیلے کے اسکام سے اطلاع دی جا در انہیں آگاہ کیا جادے تو وہ نود بھی دوسری شادی کی صرورت بیش آنے پر ساعی ہوتی ہیں۔"

## ایک رویار

نسدید سوات میں نے ایک رویاد دیکھی ہے۔ بینی دار نومبرکی دات کو حس کی جمع کو مار نومبر تھی۔ اور وہ رویار میر ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہیک سباہی واد نوط نے کرآیا ہے اور اس نے میرے ای تھیر ایک رستی سی لپیدٹی ہے۔ تو ہیں اُسے کہدرا ہوں کہ یہ کیا ہے مجھے تو اس سے ایک لذّت اور مرُور آرہا ہے۔ وہ لذّت الیسی ہے کہ میں اُسے بیان نہیں کرسکتا۔
کھراسی انتاز میں مبرے انفریں معاً ایک پرواند دباگیا ہے۔کسی نے کہا کہ بداعلیٰ عدالت
سے آیا ہے۔ وہ پروانہ بہت ہی خوشخط لکھا ہوا تھا اور میرے بھائی مرزا غلام ت درصاصب
مرحُوم کا کِلھا ہوا تھا۔ میں نے اس پروانہ کو جب پڑھا تو اس میں کِلھا ہوا تھا۔ عدالت عالیہ
نے اسے بری کیا ہے " فرایا۔" اس سے پہلے کئی دن ہوئے۔ بدا اہمام ہوا تھا :۔

کے اسے بری کیا ہے " فرایا۔" اس سے پہلے کئی دن ہوئے۔ بدا اہمام ہوا تھا :۔

کرشش آنے کہتے و کرشش انوا ملہ ہمان کو کہتے ہیں)

۱۹ر**ن**ومبر کشفیه

الهامات موتود بين بن بن بني يارسول كالفظ أياسي شانجه هُ وَالكَدِ عِنْ أَرْسَلَ رَسُولُهُ المام المدين من من من من و من المام المام المناسبة من من المام المام المام المام المام المام المام المام المام

بِالْهُدٰی اور جَبِری اللّٰهِ نِیْ صُلِّلِ الْاَنْبِیکاءِ وغیرہ ان پرغورنہیں کرننے اور پھر افسوس بہنہیں سجھتے کہ ختم نبوّت کی مُہر مسبح اسرائیلی کے آنے سے ٹوٹنی ہے یا خو د محسّد

صلحالتٰدعلیہ دسم کے آنے سے بنتم نبوت کا انکاردہ لوگ کرتے ہیں جو کیے اسرائیلی کو اسلامیان کا انگار سے ایک ان اس اسے ان اس نہانا اسے اُنا اُن سے اُنا ہے اُنا اُن سے اُنا ہے اُنا اُن سے اُنا اُن سے اُنا اُنا ہے اُنا اُن سے اُنا اُنا ہے اُنا اُن سے اُنا اُن سے اُنا اُنا ہے اُنا اُن سے اُنا اُنا ہے اُنا ہے اُنا اُن سے اُنا اُنا ہے اُنا اُنا ہے ا

العان سے انارسے إن اور مهارت مرویت و وی دومرا ایا آی جین سربا بی شربانا بلکر خود محکدر مول النده ما ماری ما باری کی جادر دوم کورینا کی گئی ہے۔ اور وہ خود ہی آئے بیس کیا اگرایک شیشر بین صافظ صاحب اپنی تصویر دیکھیں۔ نو کیاعور توں کو بردہ کر لینا جا جینے کہ

امرایک بیسته بن صفحه مناسب بری سویرد بیس. و میا مورون و بر بیرکون غیرمحرم منس آما - آپ ان کونوب مفصل ادر داختی خط کیصیں ً

عقیقت واستعاره کے متعلق علمی

چماف مالا بسراعلیم السلام کے آنے کے وقت لوگوں کے مالات دوتسم کے

موتي بين - وه استعارات كوحميقت م محمول كرناها متي بين اور تعيقت كواستعاره بنامًا ي منتين يهي معيدت اب ان كوميش أنى بيديد كونى البسادة ال ديمه ناج است بين-جس کی انکھ در حقیقت با ہرنیکی ہوئی ہوا در اور رسے مترکز کا اس کا گدھا ہو۔اور اسان سے صنرت عیسای کبونر کی طرح منظر لاتے ہوئے اُتریں۔ برکھبی ہونا ہی نہ تقالیہودیوں کو بھی مضرت عیسائی کے وقت ہی معیبت بیش آئی وہ بھی ہی مجعے بیٹھے تھے کم سے سے پہلے جیساکه ملاکی نبی کی کتاب میں کِتھا ہے آسمان سے ایلیا اُٹرسے کا بینانچ برب مسیح آیا۔ تو انهوں نے بہی اعتراض کیا۔ گرمسیع نے ان کو جواب میں یہی کہا کہ ایلیا آجیکا اور وہ یہی کیلی بن ذكريا ہے يبودى سمعة عقد كرفود الميا آئے گا۔اس لئے وہ مُنكر بو كئے بينانچراك يبودي كى كتاب بين نے منگوائى تقى اس ميں وہ صاف بكھتاہے كە اگر خدا تعالى بىم سے مواخذہ کے گاتو ہم ماکی نبی کی کتاب کھول کر رکھ دیں گے۔ کداس میں توصا ف دیکھا موا ے۔ کرایلیا پہلے اسمان سے آئے گا۔ برکہاں لکھاہے کروہ مجیلی ہی ہوگا۔ اب ہمارا دفوی ۔ معرف میٹے کی انبکورٹ سے فیصلہ ہوگیا کہ حس کے دوبارہ آنے کا وعدہ ہونا ہے اس کی آمد تافى كابدىنگ بوقائى كى توكوا ورخواص بركوئى دوسرا آنائى يى بىي دھوكا اورخلطى ہمار مے عماو کو لگی ہے۔ یہ اصل میں ایک استعارہ سے حس کو انہوں نے حقیقت پ مل کر بیا ہے۔ ابسائی وجال اور اس کے دیگر لوانمات کو عقیقت بنایا -عبسائیوں نے بھی دھوکا کھایا بھے رہ عبسلی نے اپنے بعد فارفلیط کے آنے کی چھیگوئی کے تنتی عیدسائیوں نے اس سے دوخ الفدس مراد لی معالانکہ اس سے دسُول اللّٰ لحالتُ عليه وسلم مُراد تق بيد نفظ فارقليط خارت اورليط سي مركب مع كيط شيطان كوكيتين-غرمن یہ بڑی خطرناک علمی ہے ہوا بدیا رعلبهم السّلام کی بعثنت کے وقت لوگ کھانے بين كداستعارات كونقيقت براورحقيقت كواستعارات برمحمول كريسة بين"

|                                   | 4-4                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| التّٰدِعنها كى ايك دوياسـنا في بو | ، اقدَّى في جناب أثم المومنين رصى     | اس کے بعد حضرت                  |
|                                   | اوروه يه ہے۔                          | انہوں سے گذشتہ شب دکھی          |
| روبار                             | اورده پیرے۔<br>سمارت اُم الموننین کی  |                                 |
| سے اُستے ہیں در مفرت اقلال        | بهرکے بعد طہر حس وقت عموماً یکے بٹاکہ | اب مصورتها لدوو                 |
| ے دیتے ہیں کہ مرزا خلام ت در      | مع كركيا تول اورأم المومنين كود       | كجيرامسباب اور دومردے           |
| ے دریا فت کیاداس خبال سے          | ہے۔اس برأم الومنین نے <i>تعفرت</i>    | أسكفي اورزمت التدمي             |
| ناسے محضرت افدین کومویکردہ        | ہے اور ان کی بیوی بھی موہود ہے ج      | که ان کا گھرتو دومری طرف۔       |
| بوكا يصرت اقرس في فراياكم         | ے کہ کیراُن کے کھانے کا کیا انتظام    | موددت ميں بالكل انقطاع –        |
| ١- أم المونين في كباكه رحمت الله  | وونوں گروں کے دیکھنے کو آئے ہیر       | نعاصل وه مرکشے بیں اور وہ       |
| ب بوللی کیروں کی اُس دوسے         | . بِعِمْنظودعلی ایک نوکاسنے وہ ایک    | ماص آب سے ملنے کو آیا ہے        |
| ۔<br>کیاہے جس کوانہوں نے          | پیرهیوں میں سے ہوکراس طرف لے          | فرمی ہمادسے ہی مکان کی <i>م</i> |
| ں کے بعداُن کا اور اسباب          | مىفىدزىين كى ايك تجيينىط مقى-٣١       | مولاہے تو وہ سسیاہ کوئی اور     |
| دہ کیمی خلطی سے لے گیا ہے۔        | له منظور على أد مربو بوطلى كي كفا و   | مى إد صربى أكبا تو معلوم جوا    |
|                                   |                                       | رامل إدمرنى كى تقى ـ بجرانا     |
|                                   | -เักิ                                 | محفرت اقدم سنے فر               |
| كيعض ابردار ملت بين               | كيرا تة بوكاث نا في عني اس.           | و میری اس رویار                 |
| گھروں سے ہے گرومن اللہ            | ادركا لفظ ب- اس كاتعتق دونو           | رفراياكه منخلام قادر مين جوة    |
|                                   |                                       | موص اسی گھرسے ہے"               |
|                                   | <del></del>                           | 10.1.                           |
|                                   | in a burne                            | رومبر المصارة                   |
|                                   | حجانسه كامقام                         |                                 |

خیرالماکرین کے مض

قدیدا۔ " میں نے غورکیا ہے کہ عَلَی کا فظ آنحفرت صلی النّدعلیہ وسلّم اور سیح علیالسّلام
کے لئے فرآن میں آبا ہے۔ اور مہرے لئے بھی یہ لفظ برآبین میں آبا ہے گویا میسے علیالسّلام
کے تق کے لئے بھی ایک مخفی منصُوبہ کیا گیا تھا اور آنحضرت صلی السّرعلیہ وسلّم کے لئے بھی کیا تھا۔ اور یہاں بھی منصُو ہے ہوئے۔ اور اپنے طور پر آج کل بھی فرق نہیں کیا جا آبار گرخوا تعالیٰ کا مکر اُن سب پر غالب آیا۔ کر خفی اور لطبعت ند بیر کو کہتے ہیں۔ لیکھوام نے پہنے خطوط میں ہی لکھا تھا کہ خیرالماکرین سے میرے لئے کی نشان طلب کر وجب خلا تعالیٰ بازیک میں ہی سیاب سے مجوم کو ہلاک یا ذلیل کرتا ہے اور اپنے بندہ کو جو لاسندباز ہوتا ہے۔ وشمن اسباب میر می منزا کے لئے نہتا کرتا ہے کہ جن اسباب کو وہ اپنے لئے کے منعقولوں اور شراز توں سے محفوظ کو گئے نہتا کرتا ہے کہ جن اسباب کو وہ اپنے لئے کسی اور غرض سے نہتا کرتا ہے لیس وہی اسباب ہو بہتری کے لئے بنا تا ہے ہلاکت کا باعث فیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سینے کو ایسے طرز پر بچایا۔ کہ وہ اسباب ہو ان کی ہلاکت کا باعث فیتے ہیں کہی وجہ ہے کہ سینے کو ایسے طرز پر بچایا۔ کہ وہ اسباب ہو ان کی ہلاکت کے لئے فیتے ہیں کی وجہ ہے کہ سینے کو ایسے طرز پر بچایا۔ کہ وہ اسباب ہو ان کی ہلاکت کے لئے بنتا باہے ہلاکت کا باعث فیتے ہیں کی وجہ ہے کہ سینے کو ایسے طرز پر بچایا۔ کہ وہ اسباب ہو ان کی فرندگی کا مُوجب ثابت ہوئے۔ اور الیسا ہی آنحضرت صلی النّدعلیہ و تم

کوئی یوں کے کہ وہاں ہی محفوظ کیوں نر رکھا۔ تواس کا جواب یہ ہے کہ مُنت اللہ یہ نہیں ہے۔ کہ مُنت اللہ یہ ہے۔ کہ مُنت اللہ یہ ہے۔ کہ کہ مان منصوب انسانی میں ہوتو وہ اِن انگر سے نیکل گیا۔ بھروہ خارت عادت مُعجزہ ہوا۔ اگر ذرہ بھی ایمان کیسی میں ہوتو وہ اِن المُورکو صفائی کے سانف سمجھ سکتا ہے۔ کوئی نبی ایسانہ میں گذرا یوس کے لئے ہجرت نہ ہو۔ اُلکم جلد ہ نم بر ہم منع اسلام برج ، سر فرم برانظ کم ا

